# ماهنامه غوث العالم كي عظيم پيشكش

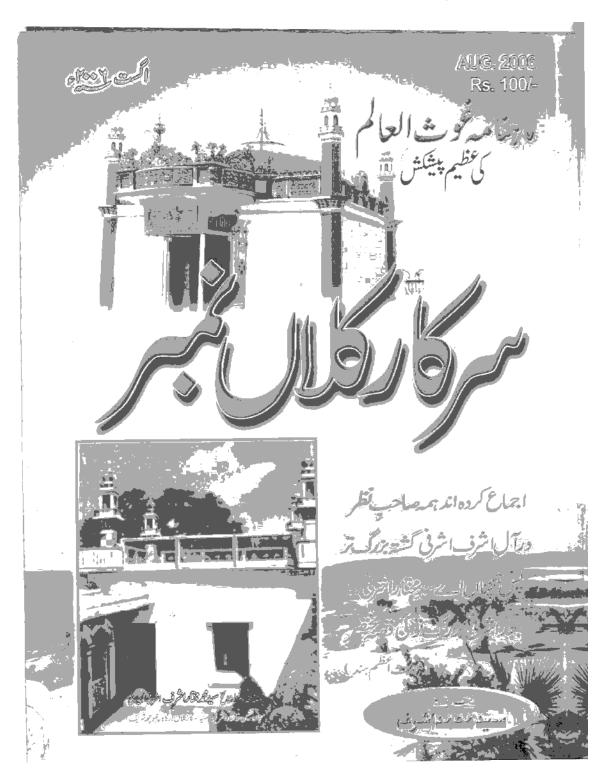

چیف ایڈیٹر:انٹر ف ملت شہزاد وکا حضور شیخ اعظم سید محمد انٹر ف کچھو چھوی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈیا علماء ومشائخ بور ڈ



# مخدوم اشرف ميموريل هاسپيثل

خانقاه اشرفید صدید برکارکلال کی جانب سے " مخد وم اشرف مید وریل ایجو کیشن سوسانشی " کزیرا بتمام جدیدترین بهولیات سے آراسته ایک عظیم طبی مرکز جس کا تعمیری کام جاری ہے۔
در دمند اہل خیر حضرات سے برمکن تعاون کی درخواست ہے۔
چیک دؤرافٹ اس نام سے بنوائیں:

### MAMES SARVAJANIK EDUCATION SOCIETY

رابشه كالبيت المنطقة المستدركاركان المنطقة ال

﴿ن : 276159, 277014 : فإن

www.ashrafjahangir.com e-mail: syedmahmoodashraf@hotmail.com syedmahmoodashraf@yahoo.com

چیف ایڈیٹر:اشر ف ملت شہزاد کا حضور شیخ اعظم سید محمد اشر ف کچھو چھوی دامت بر کا تہم العالیہ مانی وصدر: آل انڈ ماعلاء ومشائخ بور ڈ



|             |                                             | ***********                          |  |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--|
|             | نہ اس شے میارے میں ::<br>اس شے میارے میں :: |                                      |  |
|             | عارے میں۔۔۔                                 |                                      |  |
|             |                                             | 1                                    |  |
| (6)         | چ <b>يفائي</b> ر پير<br>منده مند            | ii                                   |  |
| (9)         | ٔ عثان عَن اشر فی<br>ا                      |                                      |  |
| ^(14)       | علامه سيدمحمدا ظهارا شرف قبله               | 11                                   |  |
| (21)        | سیدعلی اشر فی کیکھو حچھوی                   | ll '. '.                             |  |
| (25)        | ڈا <i>کٹر سید مظا</i> ہرا شرف               | (۷) چهلم سرکارکلال کا                |  |
| -(31)       | علامه سجان دضاخان                           |                                      |  |
| (33)        | مقتی محمودا حمد رفاقتی                      | (2) حضرت سركار كلال خدائ پاك كى      |  |
| (37)        | علامه سيدا ثنتياق عالم                      | (۸) معفرت سر کارکلال کی سدابیار      |  |
| (41)        | سيداجمل اشرف كيحوجهوى                       | (۹) سرکارکلال علیها لرحمه            |  |
| (49)        | مفتى ايوب نعيمي                             | (۱۰) حضرت سر کار کلال شریعت وطریقت   |  |
| (52)        | مولا ناقمرالدين اشرفي                       | (۱۱) حضرت سر کار کلال ایک درویش کامل |  |
| <br> - (54) | مفتی زین الدین اشر فی                       | (۱۲) حضرت سرکارکلال ایک ولی          |  |
| (58)        | علامه رضاءالحق اشرفى                        | (۱۳) سرکارکلال احادیث کریمه کی       |  |
| (68)        | مفتي آل مصطفح مصباحی                        | (۱۴) حضورسر کار کلال کی زندگی        |  |
| (75)        | نصيراحدسراجي                                | (۱۵) شریعت وطریقت کا                 |  |
| (79)        | یکی انصاری اشرفی                            | (١٦) و تکھتے ہی خدایاد آ گیا         |  |
| (87)        | مولا ناطبيب الدين اشرفي                     | (١٤) غوث العالم كامخد وم المشارّخ ير |  |
| ·(91)       | مولانامحمة عارف الله مصباحي                 | (۱۸) سرکارکلاں اپنے علم وقصل کے      |  |
| (97)        | مفتیشهاب الدین اشرفی                        | (۱۹) سرکارکلال بحثیت مرشد کال        |  |
| (109)       | ڈاکٹرصابرسنبر کی                            | (٢٠) شيخ المشارخ أور مندث أعظم بهند  |  |
| (112)       | مولا نانفراللدرضوي                          | (۲۱) سرکارکلاں کے زندگئی کے چند      |  |
| (117)       | المعلامه ارشد جمال اشرفي                    | (rr) مرکارکلال ایک مومن کائل         |  |

# ماهنامه غوث العالم كي عظيم پيشكش

| (124) | علامه عبدالمبين نعماني   | (۲۳) ایک پیغام سرکارکلال کے          |
|-------|--------------------------|--------------------------------------|
| (128) | مولا ناسيدمتازاشرفی      | (۲۴) خددم المشارخ بحثيبت فقيه        |
| (132) | و اکثر قمرالدین اشر فی   | (۲۵) سرکارکلال کے پیرومرشد           |
| (139) | مولا ناقرعاكم اشرفى      | (۲۲) سرکارکلاں ایک جامع شخصیت        |
| (143) | مفتى اختصاص الدين        | (۱۲۷) عالم بانگل سيد مخارا شرف       |
| (145) | مفتى اعجازا صغرنوري      | (۴۸) سرکارکلال کی ایمانی فراست       |
| (147) | مولانا جابر حسين اشرفى   | (۲۹) سرکارکلال اینے گھراور محلّہ میں |
| (150) | مفتی اسحاق رضوی          | (۳۰) سرکارکلال سرکارکلال تھے         |
| (154) | مولا ناغلام محبوب سبحاني | (m) سرکارکلال کاعشق رسول ﷺ           |
| (160) | علامه سيدوا تف اشرنی     | (۳۲) منتظر بین آج بھی ان             |
| (172) | قارى احمد جمال القادري   | (۱۳۳۳) مرکارکلال ایک ہمہ جہت شخصیت   |
| (178) | قاری کئیق احمدا شرفی     | (۳۴) سرکارکلال اوراداردل کی سر پرستی |
| (182) | مولانا جابراحم           | (۳۵) انیا کہاں ہے لائیں کہ           |
| (185) | اواره                    | (۳۷) سرکارکلال کے آباءواجداد         |
| (190) | مفتى عبدالخبيراشرفي      | (۳۷) سرکارکلال کی جاکشینی            |
| (193) | مفتى منظرحسن مصباحي      | (۳۸) صفات کمالیہ کے جامع             |
| (196) | حافظ ہارون اشر فی        | (۳۹) سرکارکلال اوراطاعت دالدین       |
| (201) | مولا نانوشادعالم         | (۴۰) سرکارگلال اوران کی چند          |
| (205) | مولانا اكبرعلى تعيى      | (۱۳) وه غافل ندر به جھے              |
| (208) | حافظ انعام الحق اشرفى    | (۲۲) میر مرشدمر کارکال               |
| (212) | مولاناشعيباشرفى          | (۳۳) سرکارکلان اور شکھانوں           |
| (215) | مولا ناعابداشرنی         | (۱۲۴ ) آفتاب ولايت سر کار کلال       |
| (217) | مولا ناشيم الدين         | (۴۵) مرکارکلال اوراتباع شریعت        |
| (221) | خواج کلیم اشرف           | (۴۷) سرکارکلال اور صدرالا فاصل       |
| (223) | پردیزاشرنی سبسرای        | (۴۷) مرکارکلال کی شخصیت کے چند       |

| =      |                                           | سرکارکلاں نبر                                  |  |  |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|
|        | سيدخالدانور                               |                                                |  |  |
| (226)  | _ 1                                       | - ","- , " '                                   |  |  |
| (228)  | قاری اگرام اشرفی<br>رو لمعند میشد فریس بر | (۳۹) سرکارکلال کاتواضع<br>د ما در مناس کنی مده |  |  |
| (231)  | عطاءأمعين اشرفی کشيهاری                   |                                                |  |  |
| (235)  | عامدرضااشرقی<br>سرمین شرق                 | ·                                              |  |  |
| (238)  | مستحرم شابين اشرنى                        | (۵۲) مخدوم المشارخ كى بارگاه ش                 |  |  |
| تاثرات |                                           |                                                |  |  |
| (243)  | علامة عبدالحليم سالم القنادري             |                                                |  |  |
| (243)  | علامه توقيردضاخان                         | ı , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,        |  |  |
| (244)  | سيداحداشرف لاهور                          | (۳) قلندرانهادائين سكندرانه جلال               |  |  |
| (246)  | سيد محمد حسنين نظامي                      | (۴) سرکارکلال اور خانقاه نیازید کے             |  |  |
| (247)  | سيدأسكم واعقى                             |                                                |  |  |
| (249)  | سيدموي با پوقادري                         | · /                                            |  |  |
| (249)  | مفتی شاہر علی رضوی                        | (۷) صوفی کال مرشداعظم                          |  |  |
| (250)  | پروفیسر ہاشم تعیمی                        |                                                |  |  |
| (252)  | علامه سيدمحمد دا دابا پو                  | ' ' '                                          |  |  |
| (253)  | واكثرا عازاجم طني                         | (۱۰) خراج عقیدت کے چند                         |  |  |
| (255)  | مفتی فاروق رضوی                           | (۱۱) مرکارکلال مسلم الثبوت                     |  |  |
| (257)  | علامه اقبال اختر القادري                  | (۱۲) مخددم المشارع سيد مخارا شرف               |  |  |
| (259)  | علام جاميعيمي                             | (۱۳) واقف امرارولایت                           |  |  |
| (261)  | غلام کیسین تعیمی                          | (۱۳) ایک سفر سرکار کلال کے ساتھ                |  |  |
| (262)  | مولاناصالح قادری توری                     | (۱۵) غانوادهٔ رضویه سے سرکار کلال کے           |  |  |
| (264)  | علامه دفتق سمنانی لا ہور                  | (۱۲) حفرت سید مختارانثرف                       |  |  |
| (266)  | منتی متازاح کعبی                          | (۱۷) سرکارکلال ہے متعلق ایک                    |  |  |
| (268)  | مولانا عبدالباري                          | (۱۸) سرکارکلال سے دابستہ چندیادیں              |  |  |

چیف ایڈیٹر:اشرف ملت شہزاد ہ حضور شیخ اعظم سید محمد اشرف کچھو چھوی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈیاعلاء ومشاکخ بور ڈ

| (271)                                                                  | منصورفريدي                   | (۱۹) حضورمر کار کلال اور     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| (272)                                                                  | محمدا بين اشر في             | (۲۰) و میمندوالاد میمنانی رو |  |  |
| (272)                                                                  | حافظ ماجد حسين               | (۲۱) علوم وفتون              |  |  |
| (272)                                                                  | مولانا اسرارالحق اشرقي       | (۲۳) آپوتت کے ایرناز         |  |  |
| (273)                                                                  | حافظ <sup>ي</sup> مودانحن    | (۲۴) وست گیرزمال             |  |  |
| (274)                                                                  | مولاناديس احدعزيزى           | (۲۵) تاجدادرشدومدایت         |  |  |
| (275)                                                                  | مولانا وتحر لطيف الرحن اشرني | (۲۷) چمن مصلفوی کاایک        |  |  |
| (277)                                                                  | حافظ رحمت الله اشرقي         | (۱۲۷) سرکارکلال کافیضان کرم  |  |  |
| (278)                                                                  | قارى سخاوت مخسين اشرقى       | (۲۷) اسلامی روایات کے        |  |  |
| نطبه ٔ صدارت جننورسر کارکلال بموقع تعلیمی کونشن جامع اشرف<br>(281)     |                              |                              |  |  |
| (286)                                                                  | وصيت نامة حضور مركاد كلال    |                              |  |  |
| (200)                                                                  | ,                            | •                            |  |  |
| تعزیت نامه                                                             |                              |                              |  |  |
| (288)                                                                  | علامه عبدالكيم شرف قادري     | (۱) تغزیت نامه               |  |  |
| (289)                                                                  | منشاتا بش تعبوري             | (۲) تعزیت نامه               |  |  |
| (290)                                                                  | علامه نورالحبيب بإكستان      | (۲) تعزیت نامه               |  |  |
| (292)                                                                  | علامه سيدركن الدين اصدق      | (۴) تعزیت نامه               |  |  |
| (293)                                                                  | مولا تارياض احمدقا دري       | (۵) تعزیت نامه               |  |  |
|                                                                        |                              |                              |  |  |
| شعرائے کرام)                                                           |                              |                              |  |  |
| المحضور شيخ اعظم المحمولانا ارشد جمال اشرفي المحسيد واقف على اشرفي     |                              |                              |  |  |
| 🖈 عبد الحسيب 🌣 محمد لطيف اشرفي 🌣 انيس الرحمن اشرفي 🌣 عابّر قالين آبادي |                              |                              |  |  |
| ·                                                                      |                              |                              |  |  |

### سركاركلال نمبر

### حرف آغاز

نبيرة سركاركلال اشرف لمت حضرت علامه سيدمحمداشرف اشرنى جيلانى بانى وچيئر مين غوث العالم ميموريل ايجوكيشنل سوسائق و چيف ايثريز ما بهنام غوث العالم

علائے شریعت اور مشائ کے طریقت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اولیاء مشقت کو برداشت کرنا مقدم رکھا ہے۔ لہذا بررگوں کے احوال کرام اور بزرگان دین کے احوال کوجائے اوران کے واقعات و مجانیات کو جانے ہے تبہارے ول کوتقویت پنچ گی اور عزم و حکایات کو جنے ہے عام لوگوں کے اخصان وقلوب پرخوشگوار اثر مربر بڑھے گا۔ اولیاء کرام اور بزرگان دین کے احوال دواقعات مرتب ہوتا ہے بلکہ لوگوں کے دلول کی تربیت ہوتی ہے کہ ان کے واقعات سنے ہے کہ اور برائیوں سے بیخ کا حوصلہ پیدا ہوتی ہے۔ کہ شخص مرد دلوں میں ان لوگوں کی بحبت بیدا ہوتی ہے۔ اولیاء کرام کی بحبت فیم طالب بن جاتا ہے بہت حوصلہ والوں کی تو ت ادرادی مضوط ہوتی کشر کا سب ہے۔ دنیا واتخرت کی عظیم نعتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ دل میں یقین اور ایمان میں پیٹنی پیدا ہوتی ہے۔ تکبر ہوائی فی سے "حضرت قدوۃ الکیراء فرمودہ اند کی تو توال وواقعات کے فرور میں جتا عالم و ذری ایشاں تر بایشاں افکنہ چانچ گفتہ فرور میں جانے کہ ہم افکا و دوتی ایشاں تر بایشاں افکنہ چانچ گفتہ فرمیکہ اولیاء کرام اور بزرگان دین کے احوال وواقعات کے اندا لمودۃ احدی القرابۃ اثر بسین و گفتہ اند لا قرابۃ اثر بسیمن المودۃ احدی القرابۃ واکہ بیں۔ واک بیت میں۔ واک بیت میں۔ واک بیت میں۔ واک بیت ہیں۔ واک بیک بیت ہیں۔ واک بیک ہیں۔ واک بیت ہیں۔ واک بیک ہیں۔ واک ہیں۔ واک بیک ہیں۔ واک بیک ہیں۔ واک بیک ہیں کی بیٹ ہیں۔ واک ہیں کی بیک ہیں۔ واک ہیں کر بیک ہیں کی بیک ہیں۔ واک ہیں کی ہیں کی بیک ہیں۔ واک ہیک ہیں کی بیک ہیں کی بیک ہیں۔ واک ہیں

الله تبارک و تعالی نے اکھ انبیاء کرام کے احوال وواقعات کو بیان کورسول اکرم کیائی ہے بیان فر بایا۔ انتخاحوال وواقعات کو بیان کرنے کا مقعد دعوت و تبلغ کے سلیلے میں رسول اکرم کیائی کے عزم کو متحکم کرنا اوراس راہ میں چیش آنے والے معمائب وآلام پرم کرنے کا عوصلہ بخشا ہے۔ قران کریم میں ہے "و کے لانقص علیک میں انباء الوصل مانشیت به فوادک" پیغیروں علیک میں انباء الوصل مانشیت به فوادک" پیغیروں کو مرک کے بیان کرتے ہیں اوران کی حالتوں ہے آگاہ کرتے ہیں تا کہ تجہارے دل کواس توت تا کی حالتوں ہو۔ جب دعوت و تبلیغ کے سلیلے میں تم کو تکلیف اورصد میں نیاوہ کی جیجے تو تم ان کے حالات اور خبروں کو سنواور خور کروک کو اس طرح کی تکلیف اورصد میں انہوں نے تکیلیف کو تکیل کے تک تکیل کے تک کو تک کی موالوں میں انہوں نے تک تک کی حالوں میں انہوں نے تک کی تک کو تک کو تک کو تک کی تک کو تک کی تک کو تک ک

ما ما مام و شالعالم

وواقعات کے جانے ہے تمہارے ول کوتقویت ہنچے گی اورعزم ومبر بز ہے گا۔ اولیاء کرام اور بزرگان دین کے احوال وواقعات جانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کے واقعات سننے سے ولوں میں ان لوگوں کی محبت پیدا ہوتی ہے۔اولیاء کرام کی محبت خیر کثیر کاسب ہے۔ دنیاوآخرت کی عظیم نعمتوں کے حصول کا ذریعہ مشامخ ودوستان حق تعالى و روى ايشال ترابايشال الكند چنانج كفته اندالمودة احدى القرابتين وكفته اند لاقرابة اقرب من المودة ولابعدابعدمن العداوة يعين حضرت قدوة الكبراءفرمات تفيكه مشائخ اور دوستان خداكي با تنس اوران كي دوسيّ تم كوانبيس دوستوس میں داخل کردتی ہے ۔جیما کہ بزرگوں نے فرمایاہے ک دوی وونوں قرابتوں یعنی رشتہ نہیں اور رشتہ محبت میں ہے ایک قرابت ہے اور فرمایا ہے کہ کوئی بھا تکت دوئی سے زیادہ بھا تکت نہیں ہے اور کوئی بیگا کی عداوت سے بڑھ کربیگا کی نہیں قدوة الكبراء لطائف اشرنی میں دوسری جگدفر ماتے میں اولیاء کرام کودوست ر کھے والا اور اس کا ہوا خواہ اس گروہ کا ایک فرد ہے۔ آپ فرماتے ہیں کدابوجعفر نے فرمایا - نیازمندانہ حضرت رسول اکر ملطقہ كوخواب يثن ويكعا كدمقام صدر برتشريف فرماجين اورتمام مشائخ صوفید ارد کرد جمع بی ،رسول اکرم الله نے نگاہ انحالی آسان كادرواز وكل كميا اورفرشته سونا كالمشت اورجاندي كالوثا ماتحه ميس

🗯 اگست ۲۰۰۱ء

رِكَارِكُانِ بَمْرِ جِيفَ الْمُدْعُرِ جِيفَ الْمُدُعُرِ عِلَى الْمُعْرِ الْمُعَالِي عُمْرِ الْمُعَالِمُ عُمْر

لئے ہوئے یے اتر ااور سول اکر میالیہ کے حضور رکھ دیا۔ اس کے بعد ہراک کے آگے رکھا تھااور و الوگ اینا ہاتھ دھوتے تھے جب میری ماری آئی توسب نے کہااتھاؤ ساگروہ صوفیاء میں سے نہیں ے۔ طشت والے نے طشت اٹھالما اور جلا گیا۔ میں نے عرض کیا يارسول الله! مين ان لوكول مين مينيين بهول كيكن حضور جانة میں کہ میں ان لوگوں کودوست رکھتا ہوں اللہ کے رسول اللے نے ارشادفر ماما جوان لوگول کودوست رکھتا ہےوہ ان بی میں سے ہے۔ ووبارہ طشت لایا گیا اور میں نے ہاتھ وھویا حضرت ابرائیم ادہم رحمة الشعلمة فرمات مي كرايك رات ميس في خواب ديكها كه ا مک فرشتہ ہاتھ میں وفتر لئے ہوئے تھا اور کھ لکھتا تھا۔ میں نے یوچھا کیا لکھے ہو؟ اس فرشتہ نے کہاکہ میں ضدائے برتر کے دوستون کا ناملکھتا ہوں۔ میں نے کہامیرانام بھی ککھا؟ بولائیں۔ میں نے کہا میں ان میں ہے نہیں ہون اور نہان کا دوست ہول لیکن ا یکے دوستوں کا دوست ہوں اوران کو دوست رکھتا ہوں۔ میں اس حال بين تقا كه دوم افرشته پنجاا در بولا كه دفتر كھول اوراس كا نام لكھ كەللەتغالى كے دوستوں كودوست ركھنے والا ہے۔

ندکورہ واقعات سے بات واضح ہوتی ہے کہ جوش اولیاء اللہ کوووست رکھتاہے ان سے محبت کرتاہے وہ بھی اللہ تبارک وتعالیٰ کا دوست ہے۔ حدیث شریف بیں ہے کہ اللہ تبارک احب "چونکہ اولیاء کرام کی محبت دلوں میں ان کے احوال وواقعات کو سننے اور پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ لہذا ماہنامہ غوث العالم نے سلسلہ اشرفیہ کے مشارک کے احوال، واقعات اور حکایات کو مفصل طور پر پیش کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ جس کی بہلی گڑی" مسر کا وکالی نصید "ہے۔ ماہنامہ فوث العالم کے ذمہ دار اراد کین نے ایریل کی آخری تاریخ کو "مرکار

کلال فمبر' کالنے کا پروگرام بنایا اور سی کے پہلے عشرہ میں مضامین كي وصولياني كاكام شروع كرديا الله تبارك وتعالى كافضل وكرم بخقرے وقت میں علما وشریعت اور مشائخ طریقت کے ایک کثیر تعداد نے مخدوم المشار تے سرکار کلاں علیہ الرحمہ کی زندر کی کے مخلف كوشے برا بنامضمون لكھ كريسيج ديا۔ ادارہ ان تمام حضرات كاتبدول ي شكربداداكرتاب چونكدة هائى ماه كخضرعرمه من مضامین کی فراہمی اسکی تر حب اور طباعت کا کام انحام دیا گیاہے۔ اس لئے سرکار کلال کی حیات کے ہرگوشہ پرمضمون دستیاب نہیں ہوسکا بہت ہے اہل قلم حضرات نے وقت کی آن اورمواد وستیاب نہ ہونے کے سب مضمون لکھنے ہے اپنی معذرت ظاہر کی۔لہذا مستقبل قریب میں ادارہ مخدوم المشائخ کی زندگی کے ہر کوشے ہر مشتل ایک خیم نمبر شائع کر یگا۔ اس خیم نمبر کے لئے عوانات متعین کرے ان عنوانات سے متعلق مواد بھی تمام الل قلم اورار باب علم ودانش كى بارگاه يس بهيجاجائ كالربد امشاريخ كرام علائے عظام اورعقید تمنداندسلسلداشر فیدے برخلوص گزارش ب كدسركاركلال يهمتعلق اين معلومات كولكوكر مابهامه غوث العالم کے دفتر میں بھیجنے کی زحت کریں۔آپ لوگوں کے ارسال کردہ معلومات میں سے عنوان سے متعلق مواد کوآب لوگوں اور دیگراہل تلم حضرات تک مضمون حاصل کرنے کے لئے پنجایا جائے گا۔ النخيم نبرتيل "مسخدوم اشرف نسمبر" اعلىي حضرت اشرفى ميان نمبر" اور" مولانا احمد اشرف نمير" ثالككامعوب ب- مخدوم اشرف نمبر ك ليعنوانات متعين ك جا يكم إلى-برعنوان معتعلق مواد اکشا کرے ماری ۲۰۰۷ تک ہندویا ک ك الل قلم علاء كرام اورمشارك عظام كويهي ديا جائ كارمضامين

ما بهنام غوث العالم

سركاركلال نمبر المستعمل المستع

مانقيات

مولاناار شدجمال اشرفي

وه جیتا جاگتا دلی وه عس سدج نبی کرامتوں کا آدمی ہدایتوں کی روثنی مجب تھی اس میں دککشی

گلول میں ایک گلاب تھا وہ مخص لاجواب تھا وہ اک صدی کاباب تھا وہ سب کا انتخاب تھا وہ شخصیت تھی مرکزی

بہت ہی خاکسار تھا وہ شمع رہ گزار تھا وہ یار، عمکسار تھا اسے خدا سے پیار تھا وہ جیتے ہی تھا جنتی

عداوتوں کے سلسلے مصیبتوں کے مرطے اذبخول کے راہتے گزارتا وہ صبر سے پی تھی اس کی زندگی

رسول کی وہ آل تھا ہوا ہی خوشسال تھا اگر وہ باکمال تھا توسب میں بے مثال تھا یہ 'جی' کیے گا ہر کوئی

نجی معاملات میں شریعتوں کی بات میں ونوں میں اور رات میں اپنی سب حیات میں وہ ہر گھڑی تھا متقی

خدا کا نور جلوہ گر فراستوں بھری نظر پڑی ہمارے قلب پر نو ارشداس کوسب خبر عب تھی شان آگھی

کے حاصل ہونے کے بعد ترتیب کا کام شروع ہوجائے گا ، خدوم اشرف نمبر کے شائع ہونے کے بعد اعلیٰ حضرت اشر فی میاں نمبر اور مولانا احمد اشرف نمبر کے لئے عنوانات مرتب کئے جا کیں گے۔ لہذا علاء کرام ،مشائخ عظام سے پر ضلوص گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت اشر فی میاں اور مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ علیجا کے متعلق اپنی معلومات کو بھی لکھ کر ماہنا مہ خوث العالم کے دفتر میں بیعیجے کی زحمت کریں۔ اوارہ اسکے لئے آپ لوگوں ممنون ومشکور ہوگا۔ استر میں اوارہ اسکے لئے آپ لوگوں ممنون ومشکور ہوگا۔

آخری ان تمام لوگوں کا شکر بیادا کرتا ہوں جن لوگوں نے سرکار کلال نمبر کے لئے کسی طرح کا تعاون چیش کیا ہے۔ خاص طور پرادارہ کے ادا کیون کومبار کباد پیش کرتا ہوں جن کی کاوش سے بی فمبر منظر عام پر آرہا ہے۔ اللہ تبارک وتعالی جاری اورآپ لوگوں کی خدمات کو تجول فرمائے اور ہم لوگوں کے لئے آخرت کا سرمایہ بنائے۔ آمن ۔ بجاہ سیدالم سلین

\*\*\*

حفور مخدوم المشائخ سركار كلال عليه الرحمه كے نام سے منسوب "مركار كلال نمبر" كى اشاعت اللہ مبارك باداور لائق صد تحسين ہے۔ منجمان :

سيد زين الدين اشرفى باپو گجراتى

انچارج خانقاه عالیه اشرفیه حسنیه سرکار کلان درگاه کچهوچهه شریف فرنبر :,05274-277014, 9335983472

ما بنام قوث العالم

سر کار کلان نمبر

# حضرت سرکارکلال ماہ وسال کے آئینے میں

مولا ناعثان غني اشرفي

🖬 🛪: سيد محد مخارا شرف

تساريين بيدائش :۲۲رجادي الآخرسياه مطابق ۱۱ دري ۱<u>۳۱۵ مروزجهارشن</u>

والد و ماجد: (سلطان المناظرين سيد المتكلمين عالم ربانی) معزت علامه سيدشاه احد اشرف بچوچيوي (متونی الاستاه)

**والسده**: سیده زایده (صاحبزادی امام العرفاء سیدشاه اشرف حسین علیه الرحمه پیره مرشد اعلی حضرت اشرفی میاں) (متوفیه سرسیاه)

جد ا مجد: (مجد دسلسلهٔ اشر فیه برتو و جانشین مجوب بردانی مخدوم سید اشرف جهانگیر سمنانی) اعلی حضرت سید شاه علی حسین اشرنی میان علیه الرحمه (متونی ۱۳۵۵ه ۱۵)

ابتدائسی قعلیم: جامعاشرنیه کهوچهشریف می حضرت مفتی عبدالرشید تا گپوری وحضرت مولانا عماد الدین سنجها علیهما الرحمه سے حاصل کی۔

ت كميل علوم و فعنون : جامعد ليميدمرادآباد من حضرت صدرالا فاضل فخرالا مأش مولانا نعيم الدين مرادآبادي عصاصل كي-

منتب سجادگی : ۱۳۵۹ه تا کاتواه فتوی نویسی : ۱۳۵۹ه تا ۱۳۸۱ه زیبارات شرومین شریفین : آب مارمرتب

**ریدوں مسرمین سویسیں** : آپ جارمرتبہ زیادت حرمین شریفین سے مشرف ہوئے۔ ۱۹۵۲ء، ۱۹۷۲ء،

للمكاآء، عاقاء-

تعمیر خانقاه اشرفیه: ۱۳۵۹ میرکاد اعلی حضرت اشرنی میاں کے بعد آپ نے خانقاه شریف کی تغیر کا کام از سرنو شروع کیا اور پہلسل حضور شخ عظم سید اظہار اشرف صاحب قبلہ کی سریری میں آج تک جادی ہے۔

### جامع اشرف کے لئے محصوص میٹنگ:

کارر جب الرجب السرجب السام الله مطابق ۲۷ رجوان فی ۱<u>۹۹</u> م مین آپ نے خانقاہ اشر فید میں جامع اشرف کی آغاز والقرام کے موضوع پر ایک میٹنگ بلائی جس میں خانوادہ اور دیگر اہم ترین حضرات نے شرکت فرمائی۔

جشن عشق و ایمان : حفرت مرکارکلال کے خوابش پر ۲۷ رخوم الحرام دیں اس کی مقدس تاریخ میں جب کہ توث العالم محبوب پر دانی مخدوم پاک کے عرس مبارک کی تقریبات اپنے شاب پر تقین ، بلا المیاز رنگ و نسل دنیا بحرے آئے ہوئے انسانوں کا ایک عظیم اجتماع تھا بحسن انسانیت سیدعا لم اللے تعلقہ کے چودہ بوسالہ تاریخی سفر تجرت کا جشن عشق وائیاں والہا ندانداز میں منایا گیا۔

جامع اشرف کے لئے پھلی بیٹھک:

۱۳۹۸ و مراسم المرام ۱۳۹۸ و مطابق ۱۹۷۸ و درن شند و سرب بحدن کچفو محد شریف می حضرت سرکار کلال کی صدارت میں علاء ومشاکخ و سجاد و نشیس حضرات اور دانشوران حالواد و اشرفید کی آیک میڈنگ ہوئی۔

خطبهٔ صدارت بموقع تعلیمی کنونشن جامع اشرف

٢٥ رجرم الحرام ١٣٩٨ ه مطابق ١٩٤٨ وتعليم كونش عام

آلت ۲۰۰۱ :

مابهنامه توث العالم

مولانا عثان غني

اش فے موقع برحصرت نے تاریخی خطبہ دیا جس میں آپ نے علم كى نعنيات، قرآن وحديث اور تاريخ كحوالد عدال نيس انداز میں بیان کیا۔اس میں جامع اشرف کے قیام برائی بے پناہ ادارہ بندا کے لئے ایک جائزہ عوام کے سامنے پیش کیا، سامعین میں مسرت کا اظہار فرمایا ہے، جامع اشرف کوعصری تقاضو ل کے مطابق جدیدتعلیم ہے آراستہ کرنے کی برز ورترغیب دلائی گئی اور ۔ اس كے فروغ وارتقاء كے لئے موام كوايك بيغام بھى ديا كيا ہے۔ ملاحظة فرمائي مركار كلال كے خطبہ صدارت كاليك اقتباس:

> ''مغد دم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی الله المولی عنہ کے ۔ آستان عاليه يس جامع اشرف كاقيام الى مخدوى فيغال مسلسل كى ایک کڑی ہے جومبری بے بناہ مسرت اور انبساط کا باعث ہے اور میری درینہ آرزؤں کی پھیل ہے۔مخدوم انٹرف کے آستانہ ہے ببتر على اورروحاني تربيت كا ودوسرى جكه كسيميسر آسكتي تقي-

### حشن افتتاح بخاری شریف :

بتاریخ ۱۲رشوال المکرم <u>۱۳۹۸</u> هه بروز شنبه حضرت سرکار کلاں نے افتتا دے کلمات اور بخاری شریف کا جامع اشرف میں یبلا درس د ما ابتدائے وی اور نیت عمل ہے متعلق بصیرت افروز بيان ية تمام سامعين كوستغيض فرمايا -

### مرکز تعلیمات اسلامی رشعبهٔ نشر و اشاعت) على گڑھ كو مالى تعاون :

٢٢ مارج ١٩٤٨ ء خدوم المشامخ سركار كلان على كرْه يس جلووافروز ہوئے ،ادار و بندا کے اراکین نے استقبالیہ دیا ،حضرت نے اینے زرین اقوال سے فیضیاب کیا اور ادارہ کے لئے دعا فرمائی اوراس کی فروغ وارتفاء کے لئے اپنی جیب خاص ہے آیک خطیرر قم عنایت فرمائی ادارہ کی توسیع کے لئے چند تجاویز چیش کیں اور ہمیشہ مدد کرنے کا وعدہ کیا۔

دارالعلوم أهل سنت جبل يور: مريست ثركت فرالًد

سماررمضان المبارك مطابق ٢٦ راكست ١٩٤٥ ء بروز شنبه دارالعلوم المسدت جبل يور كے توسيعي بروگرام مي شركت فرمائي-آب نے ایک جوش تھا، آن واحد میں ادارہ کی تتمبر کے لئے کثیر رقم اکتھاہوگئی۔

### مدرسه سنبه صادقته ناسک :

شمرناسك ميسآب نے ايك وي اداره كى بنياد 24 ويس ڈالی جس کی فروغ دارتقاء کے لئے جناب مولا ناتقی الدین احمد کومبتم

### عالمي سني كانفرنس يهبني:

۲۵ رابر مل ۱۹۸۵ ء من و بابیت و نجدیت کو کرارا جواب ویے اور اتحا داہلسدت کے لئے منعقد کیا گیا تھا اس میں مولا نا ظهرالدين ايديثر استقامت كانپور چيش چيش تھے۔ اي کا نفرنس کے لئے حضور سر کا رکلال نے ہر ملی شریف کا بھی سفر فرمایا اور آب نے ریحان ملت علامہ ریحان رضا خان صاحب عليد الرحمد ، فرمايا تفاكه كانفرنس كے لئے مجھو جمد شریف یا ہر ملی شریف موزوں ہے کئین یا ہر ہے آنے والے مہمانان کرام کی تکلیف کے مدنظر عروس البلا دسمبئی میں منعقد کیا گیا۔ آب نے اس کا نفرنس کی سربرتی کی اور بھر بور مالی اعانت بھی فر مائی ۔

### مسجد اشرفیه (جدید) مالیگاؤں :

۲۵ رايريل <u>۱۹۸۵</u> ش مجد اشر فيه خوشامد يوره ماليگا وَل كا افتتارح فرمامايه

### جامعه عربيه اسلاميه ناگپور:

آب ای مدے کے تادم حیات سریست دے، ۲۰ رار بل ۱۹۸۵ ، من جامعه عربید کے جلسه من بحثیت

🛥 ما مِنامه توث العالم أكست 1907ء

مولانا عثان فن

مدرسه اشرفيه احسن العلوم مباركيور:

١٥٨ راير بل ١٩٨٠ ء ين مدرسه اشرفيد احسن العلوم سلحي مبار كيوري بحثيت مريست شركت فرمائي .

دارالعلوم خواجه دانا شام گجرات :

٢ مركى ١٩٨٦ ء بروز منكل وارالعلوم خوانيدوانا شاه كے جلسة وستار بندی کی آب نے سریرتی فرمائی اور تاحیات اس ادارہ کے سريرست ومعاون رب\_

آل انڈیا الجمیعة الاشرفیہ :

اس کے بانی ومبانی اعلی حضرت اشرنی میاں علیہ الرحمہ ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت سرکار کلال علیہ الرحمہ اس کے مریرست رہے۔اس تنظیم نے اتحاد وا تقاق کی الی لہر دوڑا دی جس کے بعد انفرادیت وعلیحد کی بہند جذبات نے دم توڑ دما۔ الجمیعة الاشرفيد كى باك دورآب نے اعلى حضرت اشرفى مياں كے بعد 100 احص سنبال آبايداية تقلق اداره كاتيام جائة ت جس عى قوم مسلم كوجديد دور كے تقاضوں كے مطابق تربيت دى جائے اس ادارہ کا سیاست ہے وئی تعلق نیس تھا۔ اس کے لئے آب مِمِينَ معروف موكر مندوبيرون منديس مزارول شاخيس بناۋاليس\_

الجميعة الاشرفيه مالنگاؤن:

٩ رئين الاول ٢٩٢١ ه مطابق ٢ رئي ١٩٨١ وشب في شنيه مباركة شاخ خانقاه اشر فيه ماليكاؤن مين مسلمانون كالجناع مواجس میں حضرت سرکار کلال نے خصوصی طور پرشر کت فرمائی اور تنظیم کی افاديت واہميت بريصيرت افروز خطاب فرمايا اوروبان كے ذمه دار اشخاص كاانتخاب ثمل ميسآليار

شاخ فتحيور بهاگليور:

عى الرجون إليه الوحفرت مركار كلال كي صدارت عن اليك ظليم الشان ميننگ موكى جس من مقامى ادباب فكر وتظر كما اوه بهت سے الاشر فيد بكو چيشر يف ك شاخ كا قيام على ش آيا-

لوكول في شركت فرمائي اس ميشنگ يس باني جامع انثرف في اعظم قبله مظله العالى بحيثيت ناظم على الجميعة الانثر فيه بنفس نفس موجود تضاور يثن اعظم نے لوگول تشظیم کے اخراض ومقاصد ہے آگاہ کیا۔ چونکہ قصیلتجور ك آبادى زيادة تقى اس كي اس تصبه ك عناف محلول كواسب ميثى" كى" صورت میں تقسیم کما گمالورسپ کاتعل<mark>ق ن</mark>چور پرارنج ہے کر دیا گیا۔

شساخ مسروايهو: ٢٦/دجبالرجير١٣٩١١ه مطابق ٢ رومبرا ١٩٥٥ هين قيام عمل مين آيا-

شاخ سورت گجرات: ۲۲ رتبر ۱۹۷۲ مطابق ه شعبان میں اس کا قیام عمل میں آیا۔

شاخ کشمنگمیج بھاو: ۲۲رتمبر۱۹۷۱ءشاس كاقيام عمل من آيا\_

شاخ كانيور: ١٠/١ جب المرجب ٢٩١١ ه يم دوشنب بموقع فاتحدم كاراعلى حضرت اشرفي ميال مدرسياحسن المدارس قديم کانپورٹیں حضور کی صدارت میں ایک مجلس منعقد ہوئی جس میں ، شاخ آل اللها الجميدة الاشرفيه كاتيام بحى عمل من آيا اور باتفاق رائے عامہ مند دجہ ذیل حضرات عہد بداران منتخب ہوئے۔

(۱) حفرت مفتی رفاقت حسین اشر فی علیه الرحمه خلیفهٔ سرکار اعلی حفزت اشرنی میاں (صدر )

(٢) حفرت مفتى محبوب عالم اشرني (جنر ل سكريثري)

(٣) ما جي عبدالخالق اشرني (خازن)

شاخ نبی پور بھروچ گجرات : ۲۲؍جن الكاواء من قيام عمل من آيا-

شاخ جيمال يور احمد آباد گجرات :

مورخه ٢٥/جولائي ٢٤ ١٩٤ ء مقام جماليور احمآباد جناب الحاج لطیف بیک اشرفی کے مکان پر ایک میٹنگ ہوئی اور الجمیعة

ابنامه وثالعام آگست ۲۰۰۷م

مولانا عثمان عنى

شاخ ماچھی یور :۲۶نزاعواء

شاخ تارتبیری:۲۰٬۵۷۱

**شاخ سلطان بهر**: ۲۳/جن۳<u>۱۹۹</u>ء

شاخ رجولی گیا بھار :٢٪ تَبر ٢٤١١ء

شاخ بلاري ضلع مراد آباد: ١٠/٩٤١١ رُ٢١٩٠

شاخ شهر راميور: الرجولافُرُاكِام

شاخ تنكاريه ضلع بهروج كجرات ١٩١٠ جراا لَيُ ١٩٤٢ -

شاخ كالويور اهمد آباد گجرات : ٣٠ رُمْبراكار،

شاخ پاچھور سیا (دیناج پور):

٢٩رشعيان ١٣٩٣ه

**شاخ بهبونڈی**: ۱۲رارچ ۱<u>۹۷۶</u>ء

شاخ كاليا: ١٩ مني ١٤ ع

شاخ جامعه نعيميه مراد آباد: ٢٢/جرار لُر ٢٤/١

شاخ رائے بریلی : ۱۸۱۸ بل ۱۹۷۴ء

شاخ برتاب گڑھ: ١١٠١١ ل ١٠٠١١

یہ چندوہ مقامات ہیں جس میں خود حضرت سرکار کلاں نے دور وفر مايا اورآب كى سريرى من ان شاخول كا قيام عل من آياء اس کے علاوہ آپ کے شغرادہ عالی وقارسیدی ومرشدی بانی جائع۔ اشرف مخدوم العلماء معترت في أعظم قبله في أيك مهينه مسلسل مشرتی بندوستان کادوره قر ماما اور صرف مغم کی بنگال، دینات بوراور بورند بہار کے ۲۵ قصبہ ومواضعات می تشریف لے میے جہاں برئ تن دہی ہے الجمیعة الاشر فید کی تجدید واحیا مکا کام بحسن خونی انجام دیا اور کرارکی ۱۹۷۳ء سے بدورہ دوبارہ شروع موتاب جس كي تفصيل ك لئ ايك وفتر كي ضروت ب-اب ذيل مي

اس كے علاوه متعدد جكبوں ير الجميعة الاشرفيد كه شافيس قائم حضور سركار كلال عليه الرحمد حتبليثي اسفار بحي ملاحظ كرتے چليس جن معلوم موگا كرحفرت كى يورى زندكى اعلاء كلمة الحق اور دین اسلام کی نشروا شاعت میں گزری ہے۔

دورة برطانيه : ١٩٨٥مر١٩٨٥ء ش الل برطانير كى شديد خوابش ير مخدوم الشائخ سركار كلال ميلى بار برطاميه تشریف لے مئے۔ حضرت کے ساتھ آپ کے مرید و خلیفہ مجل الاسلام علامه سيد محديد في ميال اشرفي البيلاني بعي تعدونون حفرات دو ماہ کے قیام کے بعد جوری ١٩٨٢ء کے اوائل میں ہندوستان لوث آئے۔

سفر مشرقی پاکستان :۱<u>۹۵۵</u>ء

ريطن ملت كي عربي چھلم مين شركت: ٢١٠ جَولا كَي ١٩٨٥ ء مندرست عمیدیه رضویه بنارس کی اجلاس

مير شركت : ۲۵/جولا كَي ١٤٤م.

دورهٔ سری لنکا اور بنگله دیش ۱<u>۹۹</u>۱۰

سفر كراچي : ۱۹۵۷ء

سفر کراچی: ۱۹۵۹ء

سفرياكستان: ١٩٢٣ء

سفر بنگله دیش : ۱۹۸۲،

سفرياكستان: ﴿١٩٩١،

بحرابلسنت وجماعت كي عظيم خصيت الارنوم بريز 1991ء مي ہم ہے یہ کہتے ہوئے خصت ہوگئی ۔

سورج ہوں زندگی کی رئتی جیوڑ جاؤں گا مر دُوب بھی میا تو شغق جھوڑ جاؤں گا۔ مولی تعالی سے دعا ہے کہم سب کوجفرت کے فیضان سے مالا مال فرمائ اورآب كاوسيله جارت لئے نجات كازر اليد بين \*\*\*\*

أكست 1944ء

ما به تامه نوث العالم



# شخصیات وخدمات



# میرے والدمیرے مرشد حضرت سر کارکلال

از مخدوم العلماء باني جامع اشرف بضخ اعظم مولا ناالحاج الشاه سيدمجدا ظهار اشرف سجاده نشين آستانداشر فيدسر كاركلال بمحوج يرشريف

مخدوم المشاريخ مولانا مفتى الحاج الثاه سيدمحمد مخار اشرف مصطفي اشرف عليه الرحمد كي ذات لمي دواداكي حيثيت سع عالم معروف بیسر کار کلاں رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مسلمانان اہلسدت کے ۔ ریانی علامہ سیداحمہ اشرف علیہ رحمہ کی نسبت ملی یتر ہیت کے لئے ورمیان عماج تعارف نیس مندویاک و بنگلردیش کے علاوہ سری مثالی مال کی گود کے ساتھ ساتھ اپنی داوی ،امام السرقاء سیدشاہ انکا ، بالینٹر ،امریک ساوتھ افریقہ ، کناڑا اور دوسرے کی ممالک اشرف حسین رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبز ادی ،وفت کی رابعہ بصریہ کی می بھی آپ کے مریدوں ادر معتقدوں کی ایک بردی جماعت مقدس گود بھی نصیب ہوئی <sub>۔</sub>

حضرت مخدوم المشائخ ميرب والد ماجد بهي ته اورمرشد بهي مرسعادت مند بين كواين باب محبت موتى باوراس كى وه تعریف بی کرتاہے ۔ای طرح ایک سعادت مندمرید کواینے بیر ہے۔ ے عقیدت ہوتی ہے اور و واپنی عقیدت کا اظہار بھی کرتا ہے۔اس نقط نظرے ہوسکا ہے کہ حضرت مخدوم المشائخ کے تعلق ہے جو کھے مل کہوں اسکوباپ کے حق میں بیٹے کی محبت کاغلو یا مرید کا اباب "تھے۔ ایک مثالی باپ بنتا کوئی آسان بات نہیں۔ اگر باپ ایے پیرے اظہار عقیدت کہ کر نظرانداز کردیے کی کوشش کی جائے، کین مجھے رہمی یقین ہے کہ خدا کی زمین حقیقت پندانہ سوج وظرر کھےوالوں سے خالی نہیں ہوگئ ہے۔ لہذا مخدوم الشائخ کے تعلق سے تقائق برخی میرے درج ذیل تاثر ات دراصل ایسے ہی کا چھا نام رکھے۔ انہیں علم وادب سے آرات کرے انہیں نیک لوگوں کے ذہن والکر کوم بمیز لگانے کے لئے بیش کے گئے ہیں۔

محص مقرير الله تبارك وتعالى كاب يايان احسان بكري في اس دنیاش آ تکمیس کھولتے ہی اسے پر دادائجوب ربانی شخ الشائخ اعلی حضرت سیدعلی حسین اشرنی میاں رحمة الله علیه کی دعائیں و ووالغ موجائیں توان کی شادی کرے۔ یا کیں۔ مجھے نانا کی حیثیت ہے وقت کے عارف حقانی سیدشاہ

این سعادت به زور باز دنیست ، تانہ بخشد خدائے بخشندہ اس عظیم سعادت بریش الله تعالی کا جننا بھی شکر ادا کروں کم

ا گرمخدوم المشائخ رحمة الله عليه كي ذات كوايك "باپ" كي حيثيت ع بيش كياجائة بحى اس ميس كوئي شك نبيس كرآب ايك" مثالي ك حقوق اولا د پر بين توباب پر بھي اولا د كے حقوق بيں ، جن كو يورا کرکے ہی ایک باپ''مثالی باپ'' بن سکتاہے۔ باپ پراولاد کاحق بیر ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ان وصالح بنانے کی کوشش کرے۔ جب چیرسال کے ہوں تو انہیں نماز پڑھنے کا تھم دے ۔وں سال کے ہوجا کیں توان کابسر الگ کردے اور نمازنہ برجے بران برتادی کارروائی کرے اور جب

(اليبتى فى شعب الايمان وابن حبان فى اثقات)

ما بهنامه تحوث العالم

اگست ۲۰۰۲ء

کوادا کرنے میں کوئی سرنیس چھوڑی ہے۔ بلکہ انہیں ان کے خرج کیا" میں نے عرض کیا" حضور! جو پھے ممرے یاس ہے حقوق ہےزیادہ عطا کیاہے۔

لے۔اس میں اولا دی رضامندی کوئی شرطانیں مگر مخدوم المشائخ علیہ چیرے برخوشی کے آٹار ظاہر ہوئے اور روپوں کی گڈی واپس رکھ الرحمه كي خوددارى كايدعا لم تق كرجيت جي آب إن اولاد ك لياس وتت تو آب في رويول كووايس ركه لياليكن بعد من جه مال نیس کھایا۔ بلک خودانیس کھلاتے بلاتے رہے۔آپ کی معلوم ہوا کہ آپ نے اپنی بہو (میری اہلیہ مرحومہ) کو بلواکر سعادت منداولا وآپ کی ذات برخرچ کرنے کے لئے جی جان روزوں کی وہ گذی سر کہدرعنایت فرمادی تھی کہ''تم سب نے ہے تاروہی تھیں اوراس خدمت کوائے لئے سعادت تصور کرتی میری خوب خدمت کی ،میری دوا پر بیز اورآ رام کا بہت خیال تغییر کین آپ کی خوددار طبیعت نے بھی بھی کسی کا احسان مکھا میری طرف سے بطور انعام اس کور کھاؤ' ---- دواعلاج اشانا گوارنیس کیا----ایک بارآب اکعنو می زیر علاج سے کنام بر می نے آب کی عنایت کرده رقم نیس لی او آیے دوسرے تومیرے مکان میں آپ کا قیام تھا۔ گھر کے چھوٹے بوے آپ کی طریقہ سے جب تک وہ رقم اپنی بہو کے ہاتھ میں نہیں دیا ، آپ کی تارواری میں کے رہے تھے۔ اہل خاندان کے علاوہ بردن خوددارتطبیعت کالوجم بلکانہ ہوا ۔۔۔ یقیناً بیآب کیطبیعت کی دوروراز ہے بھی کھولوگ آپ کی عیادت کے لئے آجاتے تھے۔ خودداری بھی تھی ادرایک مثالی باب کااین ائل وعیال کوان کے ان ایام میں بھی عیادت کے لئے آنے والے لوگوں کی خاطر حقوق سے زیاد و نواز نے کا ایک فرال انداز بھی تھا ---مدارات میں کچھ کی ٹیس فریاتے تھے۔

کوخوب دعا تھیں وس۔ پھرمبر ہے ہاتھ میں روپوں کی ایک گڈی ہے (این باجہ: اب بحث فل الکب)

حطرت مخدوم المشائخ رحمة الله عليه في اولاد كے حقوق معماتے ہوئے فرمانے لكے "مير كولو إتم في مير اوير كافي اور جوبھی میں نے آب برخرچ کیاوہ سب آب ہی کا تو ہے۔ مجھے باب کایت ہے کا پی ضرورت کے مطابق اٹی اولاد کے مال ہے ۔ آپ سے روبیہ پید نہیں صرف دعا کیں عامین اُ آپ کے

حضرت انس این ما لک رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول اللہ کچردنوں کے بعد ڈاکٹروں نے آپ کچھٹی دے دی تو لکھنو عظی نے ارشاد فرمایا ہے کدائی اوال دکوشریف بناؤ اوران کواچما ے کھوچھ شریف آنے کے لئے تیار ہوئے آنے سے پہلے ادب دو۔ (ابن ماجہ: کتاب الادب) حضرت مخدوم المشارم وحمد ، آب نے جھے تنہائی میں بلوایا اورائے مضوص انداز میں فرمایا۔ الله علیہ نے ایک باب ہونے کی حیثیت سے اس ومد داری "میرےعلاج وسعالج می تم نے بہت بیرخرج کیا ،عیادت کے کوبورے طور پر ادارکیا ہے۔ آپ نے عمر مجر اپنی اولاد اوراال لئے آنے جانے والوں کا تا تا لگار ہائم نے ان کی ضیافت ش بھی۔ وعیال بلکہ دور کے رشتے داروں پرخرج کیا ہے۔ کیونکہ آپ کافی خرج کیا،گھر کی بہوؤں نے بھی بری خدمت کی ،گھر کے 👚 کومعلوم تھا کہ صدیمے شریف میں ہے کہ آ دی اپنے اوراپینے الل مچھوٹے بدے نے میراخیال رکھا'ئی قرماکر آپ نے سب وعیال اورخادم پرجو یکھ خرچ کرتاہے وہ اس کے لئے صدقد

🖬 ما بهنامه توث العالم

سرکارکلال تمبر

بخارى شريف يل بيرحديث ندكورب كدآدي جوايك لقمدايي یوی نے مند میں ڈالا ہے وہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے۔ایک المشائخ میں موجود تھیں۔ یبی وجہ ہے کہ آپ کے خاندان کے اکثر مثالی باب این اولاد کے حقوق کی ادائیگی میں ہرحال میں عدل وانساف کوقائم رکھتا ہے۔ حضرت مخدوم المشائخ نے اپنی اولاد کے 👚 دنیا میں تواپنی پیری کا لوہا منوانا آسان ہے کیکن اینے مگھر حقوق کی ادائیگی میں عدل وانصاف ہے سرموانح اف نہیں فرمایا ے اس معاملہ میں بھی آپ تقوی پرعامل تھے مسلم شریف میں بہ حدیث موجود ہے کہ'' اتقو اللّٰہ واعدلوا فی اولا دکم'' اللّٰہ ہے۔ ذرداورا بني اولا د كے حقوق ميں انصاف قائم كرو\_

اولاد کے سرد کھوی جاتی ہے۔ حالانکداولا دکوئیک اور فرمال بردار اللہ علیہ نے آپ کو اپنا جائشین نامزد کرتے وقت سے اعلان یا نافر مان بنانے میں والدین کا بھی بڑا ہاتھ ہو<del>تا ہے۔۔۔۔</del> ا میک مثالی باب اسینے ہر قول عمل کے ذریعہ اپنی اوالا و کوسعادت نامزد کرتا ہوں "اعلی حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ نے اپنی وفات مند اور باادب بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اولا د کو یا خلاق بنانے سے پہلے اپنی ساری روحانی امانتیں حضرت مخدوم المشامخ کوعطا میں برطرح سے اپنا تعاون پیش کرتا ہے ---- حدیث شریف فرمادی تھیں۔ حتی کہ ریجھی فرمایاتھا کہ' میں نے اپنی ذات کوشہیں میں ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت ہواس والد یر جوایی اولا و کو نیک ہنانے میں ان کی مدوکرتا ہے لینی اپنے برے مل کے ذریعہ آئیں نا فرمان نبيل بناتا\_ (ابن حبان سند ضعيف)

> حفرت مخدوم المشاكع في باب مونى كي حيثيت اين زندگی ش این اولاد کے سامنے کوئی ایسا کام تبیس کیا یا کوئی ایس بائت نہیں کئی جس ہےاولا دکی تربیت پر برااثر بڑے۔

'حفرت مخذوم الشائخ ميرے بير ومرشر بھي تھے۔ايسے كال بير کہان ہم ید ہونے پر مجھے فخر ہے۔ ایک مشفق ومر لی باپ کی حیثیت سے نجمے مطرت مخدوم الشائخ سے مبت بھی ہے اورمرے پروم شدہونے کی حیثیت ہے آپ سے جھے عقیدت ` کوایے اس قطعہ کے ذریعہ پیش فرمایا ہے۔

بھی ہے۔ ایک کامل پیر میں جوخوبیاں ہونی جاہئیں وہ مخدوم علاء ومشائخ بزے چھوٹے آپ بی کے مرید ہیں۔ اہر کے والون کواینا معتقد ومرید بناناکسی صاحب کمال بزرگ ہی ہے بس کی بات ہے--- ایہا کمال آدی کومرف اپنی کوشش ہے حاصل نہیں ہوتا للکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص وہی موتاب حضرت مخدوم الشائخ كوجى بيكمال وببي طور برحاصل تعا عام طور پر جب لوگوں کی اولا دیا خلف ہوتی ہےتو ساری غلطی 📉 چنا نچریجیوب ریانی اعلیٰ حصرت سید ش**اہ علی حسین** اشر تی میاں رحمۃ فرمایا تھا کہ "میں اینے یوتے کواشارہ غیبی کے دربعہ اپنا ول عبد دے دیا" -----اس نوازش برناز کرتے ہوئے کھی کھی حضرت مخدوم الشائخ بيشعر براى بى وجدانى كيفيت كي ساته صَنَّعُناتِے شے۔

چه گویم انزنم یاانزفیم میرس این سر بنیانی را حضرت مخدوم المشامخ كي ذات مين جن صاحب نظر بزرگون ہے اعلیٰ حضرت اشر فی میاں کے مبارک وجود کوجلوہ گرد یکھا ہے ورحقیقت انہوں نے بی آپ کے مرتبدومقام کو سمجا ہے۔حضرت محدث اعظم مندعليه الرحمه في حضرت مخدوم الشائخ كي شخصيت

ايهامه توث العالم أكست ٢٠٠٧م

نشيني گر توزتم بهر اشرفیاں نازیخی سيد مختار اشرف برتو سجاده تشيني اجماع كرده اندجمه صاحب نظر ورآل اشرف اشرفی مشته بزرگ ز یں ہمیاں اے سید مخار اثرنی بعد اشرني بزرك تونى قصه مخقر

(مولاناسلیمان اشرنی بعا گلوری نے حضرت محدث اعظم بند عليدالرحد ي كيدا شعاركين كى درخواست بيش كى توانهول نے آپ كى شخصيت كى تصوير اسيخ اس قطعه میں پیش فرمادی۔ جس کوحضرت مولاناسلیمان اشر فی بما گیوری نے ایک کتبہ کی شکل میں خافقاہ اشر فیہ سرکار کلاں تاری کمل فرمانی۔ می حضرت مخدوم الشائخ کی قیام گاہ کے سامنے دیوار پرنصب كروادياتها جوآج تك ان كي پيش كش كي صورت مي محفوط بسا) حضرت مخدوم المشامخ بير روش ضمير تح اس من كوئى برجيها بينه فانداني تبركات من لباس فو شدكا مرمت شده بالا حكيم فكنيس آب كى روش ميرى يربي شاروا قعات شامديس

فرماتے ۔عاشورا کے دن صلوة عاشورا پڑھے اور عارالماجد میں کابیان ہے کہ: لوگوں کوجت کرکے عاشوراکی دعا کی بھی پڑھاتے تھے۔عاشوراء ک مخصوص دعا بر محوانے سے پہلے اپنے مخصوص اعداز میں اس کی يرص ان شاء الله تعالى سال بحرصدمة موت ي محفوظ رب

گا۔اورجس سال اس کی موت مقدر ہوگی کی وجہے اس کونہ پڑھ کے گالبدا آؤجس کوائی زندگی کا بیمہ کروانا ہوآج کروالو'۔ پھر بڑے اہتمام کے ساتھ دعا پڑھواتے اسے کی بعد علیم وشربت ہے حاضرين كي ميافت فرمات يتعيد

٩ررجب الرجب ال<u>٩٩١م</u> كوآپ كى وفات موكى تواس سال آپ نےمعمول کے مطابق عاشوراء کے دن مختار المساحد میں لوگوں کے ساتھ صلو قاعا شوراء تو برجمی لیکن صدمهٔ موت ہے محفوظ ريني كالخصوص دعا خلاف معمول مذخود يربهي اور ندلوكول كوير حوائي بلكه مجه يرموان كاحكم دياراي سال عرس مخدوي ك بعد خلاف معمول عرس كالمرفان كى جانى، حساب كتاب ك سارى رجش اورعوس کے انتظام والعرام کی تمام ذمہ داریاں مجھے سیر دفرمادیں ۔ کویا سیقین کے ساتھ عرس کی ساری د مدداری مجھے دی دی کماب اگلاعرس آب کوئیس کرنا ہے۔ جنانچ سنر آخرت کی

حفرت بخدوم المشائخ كوصال كي بعدسب يراعرس مخدوی جوس نے این انظام وابتام سانجام دیا تھااس موقع سیداحدمیاں صاحب کوڑ کے ماتھ سے ملاتھا۔ اس میلے کے لیں سال کا اکثر حصة مبلنی دورے برگزارتے لیکن برسال محرم منظری حضرت خدوم المشائخ کی روثن ضمیری کا ایک واقعه پوشیده الحرام كے مينے مى ساراس ملتى كر كے مجو چوشريف مى قيام ہے جس كوكيم صاحب بى كى زبانى ملاحظة فرمائے كيم صاحب

"جن سال حفرت كاوصال ہوا ہے اس سال عرس مخدوى كے بعد حضرت مخدوم المشارك نے مجھے"لباس غوثیه" (حضرت غوث فضیلت بیان فرماتے ۔ " جو خص اس مخصوص دعا کوعاشورا کے دن سیاک کاخرقہ ) کا پڑکا جو پوسیدہ ہو چکا تھا مرمت کروائے کے لئے دیا اور به مرایت فرمانی که اس می پیوند وغیره لگواکر اظهار اكست ٢٠٠٧ء

> چیف ایڈیٹر:انثر ف ملت شہز اد ہ حضور شیخ اعظم سید محمدانثر ف کچھو جیموی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈیاعلاءومشائخ بورڈ

سركا ركلال تمبر

آپ کودےدونگا میری بات س کرآپ کا تور بدل کیا آپ نے ميزور اعداز ين فرمايا \_ ين كبتابول كداظهارميال كوى على دينا مجينيس \_اظهارميال كوديناب\_ين نيسوط موكى كوكى وجرجس کی وجہے آپ یکا اظہارمیاں کودینے کی ہوایت فرمارے ہیں۔ یوری زندگی اجاع رسول میں گزری ہے۔آپ اپنی محفلوں خيرابات گزرگي ش نے پناورست كرواكرائے ياس بيوج كروك لیا کہ جب اظہار میاں سے ملاقات ہوگی ان کود سے دول گا۔ اتفاق رایک وجد انی کیفیت طاری رہتی۔ دوران ذکر مجمی مجمی ے کی مینے گزر مے اظہارمیاں سے میری الما قات شہو کی ۔اس کے بعد پٹا کاخیال بھی میرے ذہن سے نکل کیا یہاں تک ۔ ایک لفظ میں جواب دو اوگ ہمات گوٹ ہوجاتے تو وقفدا تظار ٩ر جب المرجب كوكمنوص حصرت كووسال موكيا -آب كى وفات كويا في ما الزر مح ليكن اس درميان جهية بكى دى بوكى امانت يادنيس آئي عرس مخدوم ياك كاموقع أحميا اور ١٨ رحوم الحرام کوجلوس غوشید کی تیاری ہونے لکی اورلباس غوشیہ کے بیکے کی تلاثی شروع موئى توجمح يركايادآياش في يكالاكراظهارميال كوديا-"

عيم صاحب كايان بكر"ان وتت محص احساس مواكه حضرت نے پڑکا دیے وقت بیتا کیدی تھم کیوں دیا تھا کہتم پڑکا مرمت كردا كراظهارميان بي كوديتا"-

اس واقعہ بر حکیم صاحب اینا تاثر بیان کرتے ہوئے کہتے یں کہ '' حضرت نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ اگلائری مخدومی آپ مے جانشین اظهارمیاں کو انجام دینا ہے۔ اورلباس غوثیہ انہیں مینا ہے۔ لہدا یکا انہیں کی امانت ہے ان کے حوالے کرد یا جائے۔

معرت مخدوم الشائخ ايك عي عاشق رسول تح عشق رسول بی مومن کے کمال ایمان کی دلیل ہے۔ ایک سچا عاشق

میاں کودے دینا۔ میں نے عرض کیا۔ جی! میں اس کو تھیک کرواکر رسول ہر حال میں تتبع سنت رہا کرتا ہے۔ اس کا دل عشق رسول ے سرشار ہوتا ہے اور اس کی برمحفل ذکر رسول کی عطر بیز خوشبو ے معطر ہوتی ہے۔ معزت مخدوم المشائخ کود مکھنے والے گواہ میں کرآپ کا برقدم سنت رسول کے مطابق اٹھنا تھا اورآپ کی کوذکر رسول سے معمور فر ماتے اور ذکر رسول کے وقت آپ ماضرین مجلس ہے ہو چھے کہ بتاؤنجات کا ذرایعہ کیا ہے؟ صرف کے بعد خود ہی جواب ارشاد فرماتے منجات کا ذراید صرف ایک چیز ہے؛ وہ بے "محبت" ظاہر ہے کہ ایک عاشق رسول ك زويك عبت عمرادعبت رسول بى ب-اس ايك لفظ محبت میں ایک جہال معانی بوشیدہ ہے۔ جے اہل محبت ہی بھے سکتے ہیں۔

الكسوا عاش رسول مباركاه رسول كا حددرجد ادب واحترام بحالاتا ہے۔ ہارگاہ رسول کی ایک ادنی سی ہے ادلی جوانجانے میں صاور ہوجائے اے بھی وہ اینے وین وایمان کی ہلاکت کا باعث سجھتا ہے۔

حضرت مخدوم المشارك اپني مجلسوں ميں بارگاه رسول كے ادب واحترام کے سلسلہ میں لوگوں کونسیحت فر ماتے ہوئے بدارشا دفر ماتے تھے ،'' بیت الله شریف کے طواف کا معاملہ د کیموتو بہاں اللہ کے بندوں کی دیوانگی کا عالم نظرا تا ہے۔ ہر بند ہ دیوانہ واراہیے معبود کے گھر کے گر د چکر لگار ہاہے۔ سرکے مال الجھے ہوئے ہیں، سرنگا ہے ۔موغر ہے کھلے

والهنامة وث العالم

ہوئے ہیں۔ مجمی تیز دوڑ تا ہے مجمی اکثر کر چلنا ہے ۔ ملتزم سامنے بیٹھے ہوئے تلاوت اور دعا میں مصروف تھے۔ میں جیسے ہے چٹتا ہے جمراسود کو چومتا ہے۔لیکن بارگاہ رسول میں كامقام بـ" اللطرح تقيحت فرماتے ہوئے آب عموماً بير معرع يزجته تقرح

باخداد يواندماشي بامحد موشار

اب يهال يريس ايناايك خواب بيان كرتابول مدرباررسول کادب واحر ام تعلق سے میشعر بروامشہور ہے اے یائے نظر ہوٹ میں آکوئے نی ہے المحول سے چانا بھی یہاں بے ادبی ب

درمار نی کے ادب واحترام کے تعلق سے پائے نظر ہے خطاب اور سے کہ دہاں آکھوں سے چلنا بھی ہاد نی ہاس کو عام طور ہے شاعرانہ مخیل تصور کیا جاسکتا ہے، لیکن ایک ہے خواب کے آ کیے میں بارگاہ رسول میں ایک عاشق صادق كا آكموں سے جلنا بلكة سے بھي كويا باد في تصور كرنے كا ايك ايمان افروزمنظرملا حظه سيحئے \_

ایک یار زیارت حرمین طبیمان کے موقع پر روضته رسول کی حاضری کے دقت مواجبہ اقدس سے سامنے کھڑے ہوکر جی ۔ دوسرے دن بھی میں بدستورروضا قدس پر روتا اور گز گڑا تا دعا تمن کرر ماتھا۔میرے پیروں میں تکلیف تھی ۔ کچھ دیرتک ۔ رہا۔ پھررات کو میں نے خواب میں والد ماجد علیہ الرحمہ کوڑے کوڑے دعائیں کرتا رہالیکن جب پیموں کی تکلیف زیادہ ہونے کی تومی بیٹے کیا کھے لوگ مواجبہ اقدی کے

ہی بیشا، اندر سے خمیر نے للکارا کرتو کتابر اے ادب ہے کہ ایک غلام رسول کوبېرمال بابوش ربنا ہے۔ بااوب سرکار دوعالم سے کے سامنے بینا ہے یہ خیال آتے ہی ر بنا ہے۔ روضة رسول سائے ہے اب برحال على سرايا ميں كمز ابوكيا۔اسے اس عمل ير جھے جس قدر عدامت بوكي تقى ادب بن جانا ہے یہاں نداکر کی مخبائش ہے نہ جالیوں سے اسے لفظوں میں میان نہیں کیا جاسکا۔اینے احساس جرم کے چٹنے کی اجازت ہے۔ یدد یوائل کے اظہار کائیں ہوشمندی ساتھ مواجم اقدی کے سامنے ندامت کے آنو بها تار بایسر کارکی بارگاه میس گزگزا تار با که سرکار مجمعے معاف فرمادیں ۔ مجھ سے سیداد فی ہوگئی۔ ریاض الجنہ میں روتا رہا۔ روضہ کقرس کے گرد محومتا رہا اورآنسو بھاتارہا۔ پر بجی میرے دل کا بوجھ بلکا نہ ہوا اور مجھے یہ خیال بریشان كرتار باكه ند جانے سركاركى بارگاه ميں جھے سمانی لمي بإنهين براي راست حعترت والعرما حدمخدوم المشامخ عليه الرحمه کوخواب میں ویکھا کہ آپ مدینه متورہ میں حاضر ہیں اورا بی پکوں سے مدینہ منورہ کی محلیوں میں جھاڑو لگارہے ہیں۔

میں نیند ہے بیدار ہوا تو میرے دلمیں پخیال آیا کہ سرکار ووعالم عظی کی بارگاہ کے ادب واحر ام کے تعلق سے حنرت والد ماجد عليه الرحمد ني بذر بعدخواب كوماميري تیمید فر مائی که بیروه بارگاه ہے جہاں کا ادب واحتر ام جتنا بھی کیا جائے کم ہے۔ اس خواب کے بعد میں نے سمجا کہ اہمی تک شاید سرکار کی بارگاہ ہے جھے معانی نہیں لمی ہے۔ کودیکھا آپ جھے دیکیر کرمسکرار ہے تھے اور فر مار ہے تھے کہا آؤ اظهار ميال آج ميرا دل طابتا بي كمتم كو مي تاج

> اگست ۲۰۰۲و مايتام فوت العالم

سرکار کلال نمبر شخ اعظم

منقبت

حضود يشخ أعظم قبل

مخزن جودوسخا كون؟ وه سركاركلال بين زينت بزم حيا كون؟وه سركاركلال بين کس قدر اوج یہ ہے حسنِ تکلم کا وقار شاہِ اشرف کی ضاءکون؟ وہ سرکارکلاں ہیں باليقين جن ح تبسم نے ديافرحت روح!! کیف میں ڈونی ادا کون؟ وہ سر کارکلاں ہیں ہاں جس کے کرم نے بھی غیروں کونہ چھوڑا فیاضی کے بے شل شہاکون؟ وہ سرکارکلاں ہیں خالی نہ گیا اب تک جس درسے بھاری محبوبول کی محبوب ادا کون؟ وه سر کار کلال میں تھے بالیقین اسلاف کی سیرت کانمونہ! اسرارومعارف کی گھٹا کون؟ وہ سرکارکلاں ہیں كہتے ہیں غلامان غلام شہ اِنشرف كردار كا آئينه نماكون ؟ وه سرگاركلال ميں جس ذات میں نبال ہے شریعت وطریقت! اس ذات مقدس کوبتا کون؟ وه سرکارکلال میں وہ جس کی اوا میں ہیں صفات شہ سمناں سرچشمه اظهار وفاكون؟ وه سركاركلال بين \*\*\*

پہاؤں جب میں بیدارہواتو میرے دل کا بو جھ ہلکا ہو چکا تھا اور میں اپنے آپ میں ایک قتم کی فرحت محسوں کرنے لگا اور خیال ہوا کہ اب شاید سرکار نے والد ماجدعلیہ الرحمہ کی سفارش پرمیری خطا معاف قر مادی ہے۔ یوں تو بیخواب کی سفارش پرمیری خطا معاف قر مادی ہے۔ یوں تو بیخواب کو حدیث شریف میں مومن کے لئے بشارت کہا گیا اور اس کو نبوت کا چالیہواں حصہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ جامع ترفری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے بید حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے انہوں نے پوچھا کہ بارسول اللہ آیت کریمہ "لہم المبشوی فی المحیاة المدنیہ" (ان کے لئے دنیاوی زندگی میں بشارت ہے) بارسول اللہ آیت کریمہ "لہم المبشوی فی المحیاة میں بشری ہے کیا مراد ہے انہوں ہے جے کوئی مسلمان و کھے یا کی مسلمان کو دکھایا جائے۔

اس صدیث پاک کی روشی میں بید بات معلوم ہوتی کہ دینہ منورہ میں دیکھا ہوامیرا بیخواب ان شاء اللہ میرے لئے بھی معانی کی بثارت ہے اور حفرت مخدوم المشائخ کی ذات کے تعلق ہے مثال ہے عاشق رسول تعلق ہے کہ آپ ایک سے عاشق رسول اور بارگاہ رسول کے جہتے سے موٹی تعالی حفرت مخدوم المشائخ کے درجات کو بلند فرمائے ۔ اور ہم سب کوآپ کے گئش قدم پر چلنے کی تو فیق بخشے اور ان کے فیضان کا سامیہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔

\*\*\*

بايناميغوث العالم

## سيدعن اشرف

# امام اہل سنت حضور سر کار کلاں

### مفكراسلام علامه سيدعلي اشرف اشرني البيلاني كجوجهوي

مفكر اسلام حضرت علامدالحان سيدملى اشرف اشرفي البيلاني مدظله جنمة وبالمشائخ حضرت مركار كلان كفرز عمالي مرتبت بين \_ آ پ كوشرافت وضع داری بہذیب جلم جسن اخلاق وجمل اوساف حیدہ خاعرانی ورثے میں لے ہیں۔

آ پ نے خلوص دایثار، جذبہ ٔ خدمت خلق ہے بچھو چھیٹر بغی ادراتر پردیش (انڈیا) کے دستی علاقوں میں منفر دمقام اور ذی و قار مزالت عامل فرمائی ہے آپ اپنے علقۂ انتخاب ہے ایم ایل اے اور ایم ایل ی منخب ہو چکے ہیں آپ کے تجاویز و نقار یے ومتبولیت عامہ حاصل ہے۔آپ الاشرف فاؤیڈیشن کچھوچھٹریف کے چیئر مین بھی ہیں۔

> الاشرف فاؤیثریش کے بانی دسر برست اعلی حضور مخد دم المشائخ سركار كلال رضى الله عنه كو بهاري نگايين نبيس و يكير بي بين ملين ان كي روحانى سريرتى اورائلي دعائيس ضرور جمار يسماته وبي بميس يقين كاف ب كرحفور ودوم الشائخ كي زبان اورتحرير عنظا بواايك ايك لفظ كامشابده عالم اسلام اور كلوق خداضر وركريك انشاء الله تعالى نيز مي كبيس يوشيد وهي بقر اربوكي-فاؤیٹریشن مخدومی فیوش و برکات وتصرف روحانی ہے ترتی کرتے موسة افي روشى اورخوشبوسة كلوق ضداكو بميشديراب كرتارب كار

٩ رجب الرجب ١٩٩١ مطابق ٢١ نومر ١٩٩١ء يروز جعرات ٨٨١ور٨٥ سال كي عمرشريف كيورميان آ فيآب اشرفيت، تاجدار البلسدى ، مركز روحانيت ، مخدوم المشائخ سركار كلال رضى الله عندنے وصال فرمایا۔ عالم اسلام دنائے بہلسدے چنستان اشرفت می زارله آسمیاء آسووں کے سیلاب غوں نے دل ودماغ ب قابو ہوٹن وحواس بھرے ہوئے دل و د ماغ کی کیفیات کا بوچھ یہ ناتوال انساني جمم برواشت نه كرسكا قوت مدا نعت جواب وي منی و دن منظر و بی صورت و بی تضور و بی خیال برونت اس طرح 👚 اوراس ونت مخدو مه دادی صاحبه رضی الله عنها اور حضرت والد مامید

= ماينام وشالعالم

جھایار ہا کہ ساری دنیاتمام معروفیات اور زندگی کے دیگر نقاضوں ہے دور ہوتے مطبے محتے اور سامنے تھی ہماری تنہائی اور کوشنشنی۔

حضرت والد ماجد مخدوم المشامخ سركار كلال رضي اللدعنه کے دصال کے بعد مختلف احساسات کی شدت جوول کے سروغانہ

وہ رات جنب گھر کا درواز و زنجیروں کے کھٹھٹانے کی آواز بركمولا جاتا ب اور حضور مخدوم المشائخ والد ماجد رضي الله عنه تشریف لاتے ہیں ۲ سال کی عمر کا ان کا مفرز ندسد علی ان کی والد و ماجده رخني الله عنها اوراني مخدومه دادي صاميه رضي الله عنها كي آ غوش من سور ما ہے۔ رنت آمیز آوازوں اور بریشان کن ماحول يل آ كو كلتى سباقة جارى سركار كلان ، جارى بيرومرشد بمسب ك مخدوم الشائخ روت بلكة اسينه اس بين كو آغوش من لين ہوئے فرماتے ہیں کہ میں تممارا والدی تین ، بلکہ ماں بھی ہوں۔ يدوى رات تحى جب جارى مخدومدوالده صاحبة في وصال فرماياتها

> چیف ایڈیٹر:انثر ف ملت شہز اد ہ حضور شیخ اعظم سید محمدانثر ف کچھو جیموی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈیاعلاءومشائخ بورڈ

سركاركلا ل تمبر

رضی الله عند کی بے پناوشفقتوں نے سہار ادیا اور سکون بخشا۔

حضور مخدوم المشائخ نے جوالفاظ ادا فرہائے وہ صرف وقتی تعلی اور شفی کے الفاظ ہی تہیں بلکہ ان کی حقیقت کوہم نے ہمیشہ مجسوس کیا اور جس کا مشاہدہ تمام اہل خاندان اور اہل کچھو چھہ نے بھی کیا اور اس طرح اس فقیر انداور درویشاندہ احول میں سیدعلی کے بھین کا شاہا نداند انداز سمنال کے شاہی درویشاندہ احول کے تعلق کونما یاں کرنے گے اور اس طرح مخدوم المشائخ کی آغوش میں پرورش یانے والا بھین سے آگے بڑھتا گیا۔

حالات کے اتار ج ماؤء آندھیوں ،طوفان خراں اور بہار کے مختلف دورگزرتے ہوئے زندگی کے ایام آ کے بڑھتے گئے اور زندگی كاس مغريس حضور مخدوم المشائخ رضى الله عندك بهت سة تاثرات جم کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگے،ان کے احساسات ول ودماغ كى كرائيول مين بوست موكية ان كى بهت كى باتى حافظ من محفوظ مو تنفي اوران كے بہت سار سائدازدل من تش كر كئے۔ ان كى مسكرا بشيل ، يرمسرت چېره ،ان كاغم ،رنج وملال اوراس ير ان كاصبر وضيط وتحل ، ان كاتوكل ، انداز فكر ، انداز مشققان ، ان كى دل جوئی،اینوں، برگانوں،قریب،نزدیک،دور بھی کےساتھان کا انداز مروت،سب کا خیال،سب کی فکرہجی کے دکھ درد کا احساس، بھی کی مسرتوں میں شریک بہجی کے غموں مشکلوں اور پریشانیوں میں اس منزديك اورقريب تر،ان كاجلنا، بينهنا، تفتكو كالنداز،ان كاسونا، ان کا حاکنا،ان کےشب وروز ،سفر وقیام ، ہرانداز ، ہرطریقدایے نقوش ہں،جن کی ایک طویل تفصیل ہے ادر پھر یہ چند پہلو ہیں اس عظيم المرتبت شخصيت كيختلف كبلووك كوايك دائره يسسيثناايك مستقل تحقیق کام ہے جے پورا کرنے کے لیےالاشرف فاؤنڈیشن نے بورے عزم وحوصلہ کے ساتھ قدم بر حایا ہے اللہ رب العزت مخدوم المشائخ كروسيد التي تحيل تك يهونجائ أمين-

علا کے المسنت اور مشائخ کی عظیم المرتبت شخصیت جہاں ایک طرف علا کے المسنت اور مشائخ کرام کے درمیان منفرد ہے تو ای کے ساتھ اولیائے کرام وصوفیائے ذوی الاحترام کے روحانی مشن اور عافقاہی روایات میں مند سجادگی یہ بھی منفر دنظر آتی ہے۔ خدوم المشائخ رضی اللہ عند جن کا تول دینی ودنیاوی معاملات امور خاند داری ہویا مقامی حالات اور معاملات کا سامنا ہو اپنوں ، عربی دائد است محلقین ، غیر متعلقین اور اغیار سب کے درمیان بھی کے معاملات ، بھی کے ساتھ سلوک ، بھی کے درکو درد کا احساس رکھنے کے مفر دانداز دل کی گرائیوں کوچھوجاتے ہیں۔

سيدتلي اشرف

علاء ومشائخ کے درمیان علمی گفتگو کے نکات کی حسین ، دل نشین خانقای انداز فکرے تشریح ، مخدوم الشائخ کا ایک مخصوص عالمانه ادريار فانه اندازتها جويقينا اس عهدكے علاء و مثائخ کے درمیان ایک منفر داور پرکشش انداز تھا۔زندگی کا ہر یبلو درخشاں ، کیبن ، جوانی اور پھرعمر کے آخری دور تک ایک انداز ایک طریقه، ایک جبیها رئن سبن الباس،عبادت، ریاضت اور وظائف ایک جبیبامعمول ، بچ تو بیر ہے کہ جس طرح خانواده اشر فيه مين اعلى حضرت عظيم البركت سيدي حضرت سيدشاه على حسين اشر في سجاد ه نشين رضي الله عنه مجدد سلسلة اشرفيه بم شبيبغوث الاعظم كي ايك منفر د شخصيت تقي ،اي طرح حضور مخدوم المشائخ اعلى حضرت اشرني ميان عليه الرحمه کے بعد بزرگ ترین اور منفر د تحصیت بی جاری میدالتجا ہے بارگاه رب العزت میں که اس عظیم المرتبت شخصیت کی شفقتوں سینہ رپھر رکھ کرول جوئی کرنے کی عظیم مثالوں، ہرایک کے منصب اور اینے منصب اعلیٰ کے مطابق نواز نے والی ذات کے فیضان کے سمندر کے چند قطروں کو حاصل کرسکیں اور ہم اس اعلیٰ مرتبت کے طور طریقوں ، کے حسن اخلاق کے ،گھر ہے

اگست ۲۰۰۲ء

ما بينا مەغو ث العالم

22

لے کر باہر تک کے طرز ممل کے ، رو حاثیت کے اس علمبر دار کے ساتھ گزر کر جب کچھو چھرٹریف جہاں ایک کیرام مجاتھا، تشریف ، بے نوٹ بلاکسی معادضہ کی امید،خاندان ، مقامی وہیرونی کی دراشت کے ملی حقد اربن سکیس۔

> ہے بلکہ جو کچر بھی انہیں مکان ، کھیت، باغ وغیرہ کی جا مدادیں وراثت مخدوم المشائخ رضی اللہ عنہ نے وصال کے وقت دراخت میں جوچھوڑا ہےوہ ہان کا اخلاق جس عمل كردار مديني ودنياوى زندگى كے مختلف بيلواور دوحاني مخدوي فيضان السطرح نازان جميس السبات يرتبيس ہونا ہے کہ جمارے بیر ومرشد ، جمارے رہنما ، ہمارے والد ماجد ، مخدوم

الشائ سے مكان ملياس مجا كدادوم مم نازال بين تواني ال قست يركه

جمين ولى كال مروحانية كا تاجداراكيشق باب ملاجو مارا بيرومرشد بھی ہے اور دی و دنیاوی رہنما بھی اوراب ہمتمام فرزندان نیز خانوادہ مخددم المشاركخ رضى التدعنه خلفاء بمريدين متوطيين وتتعلقين كاليفرض ے كەخدەم المشائخ حضور سركار كلال رضى الله عندكى وراثت كى اس المانت كانتحفظ كرتيج موئ المصفروخ دس اور مكروفريب جزم و وجوب، اقتدار، حاه وجلال کی مجوک، نیز سکه رائج الوقت کی محبت میں گرفتاراس سای ماحل کو مخدوم الشارخ کے کرداروعمل کے آئید می سنوارت سچانے مبتانے میں برخلوص انداز میں جدوجہد کا آغاز کریں۔

مخدوم المشائخ حضورسركار كلال رضي الله عنتقشيم بندك وتتمعائب اورير يثانون كامبرة زمامزاون عصمروهمرك

لائے تو گھر کے افراد مال خاندان نیز مقامی اور قرب وجوار کے ا فراد کیباتھ شفقت تعاون اور ہمدردی کا امین بن سکیں اور آپ موام نے میت بعقیدت اورمسرت سے پلکی**ں بچھا کران کا استغال** كيااور كجروبال عيشروع بوتا بعزم وحوصله كاايك نياباب مخدوم الشائخ نے وراثت میں دولت بٹر دت، مکان نہیں چھوڑا ۔ ایک نیا دور حضور مخدوم المشائخ کے ذریعی تعمیرات جدید کا آغاز اور بيآ غازا بني ر ماكثي سهوليات ينبس بلكه شروع موتا ب خانه خداكي میں لمی تھیں ان کی ملیت ہے بحد وم المشائخ اپنی زندگی میں بن بہت تقمیر جدید ہے کچھو چید شریف میں عظیم الثان متار المساجد صرف يميل وست بردار موك تصاور ملكيت كونتقل فرما يح تصاوران طرح مندوم المشائخ ك ذاتى سرماييك ياتيس كتيل تك نبيل يووني ے بلکہ تخدوم المشامخ کی کوششوں کاوشوں اور عملی محنت کے بسینہ کے گارے سے اس مقدس خانہ خداک تغیری بہیل ہوئی ہے اور بجرآ مح برهتا فيتميري دورجس كاآ غاز عدارالمها جدس بوانعار

ا مرکار کلال جے حالات نے دولت كي شكل من بحيثيت ورائت الم مازال بي اوائي ال قسمت بركه بمين وفي كالل مدومانيت كا تاجدار ايك شكته عمارت من می میں کیا کی طابک ایک فق باب طاجه مارا بیرومرشد بھی ہادر فی دونیادی رہنم بھی جدر فی دونیادی رہنم بھی عادت کی فکل میں آپ کے

اعلى حضرت اشرني ميال رمني الله عنه كي روحاني وراثت خانقاه حسيبه

سائے ہے۔ جامع اشرف کی تعمیر مجد اعلی حضرت اشرفی میاں کی عظيم تغييراور كامرتا جدارعلاء الرسنت بشهنشاه خطابت سيدي حضرت مولانا سیداحمد اشرف کے نام سے منسوب عظیم الشان بال کی تغییر حضور خدوم الشائخ كى ذاتى توجداور دلجي كي شامكارين ايستمام تغييري كامول مين حضور مخدوم المشائخ برابرا بك خطير ذاتي رقم تغييري اثراجات کے لیے بوے وصلے سے عطافر ماتے تھے اور اس طرح حضور مخددم المشائخ كاعبد سجادكي خانواده انثر فيهمركار كلال كے ايك عظیم الثان تمیری دور کی حیثیت سے بمیشہ یادکیا جا تار سےگا۔ \*\*\*

ا با بنام فوث العالم

سيدمظا هراشرف

# دارالعلوم اسلاميه حنفيه

بفيض روحانى: حضور خدوم المشائخ سركار كلال عليه الرحمه

زير سربرستى : حضورية عظم سيدشاه اظهار اشرف اشرفى الجيلاني قبله مظله العالى

اس ادارہ کے تمام اراکین سرکار کلال نمبر کی اشاعت پر نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہے اور چیف ایڈیٹر حضرت سیداشرف میاں صاحب قبلہ کومبارک بادپیش کرتے ہیں۔

اپیل اس ادار ہیں مقامی و ہیرونی سیشروں طلبوا پنی علمی پیاس بچھارہے ہیں۔ لہذا تمام اہلسدے خصوصاً وابستگان سلسلة اشرفيد سے دارالعلوم كے لئے برخلوص تعاون کی گذارش ہے۔

> ترسیل زرکا پته قارى ابو الفتح اشرفى

باني مهتم دارالعلوم اسلاميد حنفيه يراني سبزي منڈي، ہنومان گڑھڻاؤن۔ 335513 (راجستھان)

فون نمبر: 01552- 231686, 09414212180

ما بهنامه تحوث العالم

# چهلم حضرت سر کار کلال کا آنگھوں دیکھا حال

معزية يرطريقت الحاج واكثر سيرمحد مظاهرا شرف الهرني الحيلاني وظلة جيف الميشير : آستاندكرا يى اورعك او وكال اشرف آبا وكالوني الامود بإكستان

ڈ اکٹر صاحب قبلہ کامضمون معلومات افزا اورتفصیلی ہے جس سے حضرت شیخ اعظم صاحب قبلہ اوام اللہ ظلہ علینا کی رسم سجادگی اوراس وقت کے حالات ہے آگاہی ہوتی ہے۔ بیمضمون ایک دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔ایسے مضامین اگر چہالفاظ کی رنگینیوں ہے خالی ہوتے ہیں لیکن ای سادگی میں مرجعیت کا را زمضمر ہوتا ہےاور ہمیشہ کے لئے مراجع و ماخذ میں اپنامقام بنالیتے ہیں۔افادیت کے پیش نظر شامل کیا جار ہاہے۔(مدیر غفرلہ)

> ۲۱ رر جب المرجب كوحفرت سركار كلال شاه سيد محمد مخارا شرف لبذاآب چہلم میں ضرور شریک ہوں جنانچہ میں نے چہلم میں شركت كافيعله كرايا اوراندن سے مندوستان كاديرا حاصل كرك كابلاوانيس تعالق بينه جاسك

رواند ہوا اور مینی سے ۱۳۱ر دمبر کاکھنو پھر کھے جنوری کوئیسی میں اشرفی الجيلاني رحمة الله عليه ك ولى عبد علامه مولانا سيد اظهار ميكوچها روانه موا- ۵ كفي بعد كهوچها كانجا- حضرت سركاركلال اشرف اشرنی البیلانی مظلم نون پر محصر مایا که واکش صاحب کے متعلقین سے ملاسب محلے لگ کررویے سام کو خانقاه حسیبہ ا یا کا چہلم ایا سے دنیا سے رحلت فرمانے کے سلسلہ کی آخری رسم دیتا ۔ سرکار کلال کیا اور جرار پر انوار پر حاضری دی اس قدرلوگول کی آمد ہے۔اس کے بعد سالان عرب توزند کی بعر منعقد ہوگا دوسر سے چہلم محتی جیسے حضرت مخددم سید اشرف جہا تکیرسمنانی قدس سرو کے عرال والے روز نے سحادہ نشین کی دستار بندی اوراعلان سجادہ نشنی ہوگا ۔ برآتے ہیں بسیس بھیبیں بڑکس مگاڑیاں سب بھرکرآ رہی تھیں۔ فافقاه جوائبالى وسيع وعريض بيسب فل تعى داست بمرايرا اتعا- يطخ کوچکہ نہتھی۔حضرت کے جانشین نے بنایا کہ حضرت سرکار کلاں عازم مندوستان مونے کا پروگرام مرتب کیا۔ لیکن مصیبت بیٹی کہ نے وصال ہے ۱۵ روز قبل خانقاہ ٹی ایک ہفتہ قیام کیا اورایی کرسمس کی وجہ ہے کراچی یامین کی کوئی سیٹ نہیں ال رہی تھی میرے والدہ جن کے پہلو میں آئ معزت کی قبر ہے اس قبر کی جگہ ہردن عزیز دوست اور معتقد ار شدمحود صاحب فی عند میرطا برکیا کدوه بھی کیارے قرآن ماک کے بڑھے اور پھر بعد ختم قرآن مسرت مچوچھا شریف میرے ساتھ چلیں گے۔ یول توسلیم اشرفی نے کا ظہار فرمایا کہ والدہ کو کمل قرآن سنانا پیر کھر کچوچھ شریف بھی لندن سے پچھوچھا شریف جانے کا ارادہ ظاہر کیا تھالیکن ان تشریف نے مئے جہاں اروز قیام فرمایا اور پھر لوگوں کے اصرادیر لكعنو بذريعه ايمولينس بغرض چيك اب تشريف لے مكار کراچی میں ۲۵ردمبر کو پیچاتھا یہاں سے ۲۸ رمبر کو مینی استال میں عروز تیام کیا۔ کروری بہت تھی اورڈ اکثر جران تھے

سيد مظاهراشرف

اورتاز مدند ہو۔ ایک ماہ تبل تمام تشرخانے کے برتن ،رویے میے ے کوچ فر ماما کہ دیکھنے اور غنے والے سب حسرت کرتے ہیں کہ کوامک سال قبل ہے الگ کرلماتھا ۔ ہرروز تیاری ہور ہی تھی۔

واقعه به تفاكه جب حضرت سركار كلال كي عمرشريف٢١ سال تقي اثرني الجيلاني ولي عهد سحاده نشين آستانه اشرفيه مجموحها شريف

کے مرض خلا ہری طور پر کوئی نیرتھا۔ حضرت اینے آئے اور ملنے والے سی کیا اس کے لئے دمیت نامداکھ دیا تھا۔ تا کہ کی تم م کی قباحت ندہو علاء كرام ب فرمات اب تو "بطقى نيسكم" كانتظار ب علاء ني کہا حضور یدنیا میں کہاں یہ جنت میں ملے گاتی مفر مایا۔ اور جب اینے جائشین کے حوالے کردیے تھے اور ترکات خاندانی ک ے اور ورقبل بو جھا آج کیا دن ہے اور تاریخ کیا ہے ۔ لوگوں نے ماییاں بھی عطافر مادی تھیں اس قدریاک صاف طریقت سے دنیا بنایا که درجب ب دفرهایا جعرات ۹ردجب نمیک رے گی۔ ٩ ررجب كوسب سے حسب طريقة مسكراكر لے ١٢ ابج سب كو كاش! اليك موت سب كونسيب بودنيا كے تمام جينجسٹ سے خود رخصت کردیا کہ جاؤ سب لوگ جاؤ۔ ساڑھے بارہ بجے وقت يوجها پراستنا وفر ماكروضوكيا اور پرخيك ايك بج اين الله تعالى بريزتسيم كى جاراي تمي فصحتين كى جاراي تعين - فرمات تق كه ے واصل ہو گئے۔ ادھرروح نے جوارقدس کی راہ کی ادھراذان جب می جادہ شین بنا تھا تو میری عرصرف ٢٢ سال تحی دادامیاں مونی سب جران بریتان عد که ایمی تواستنی وفرما کروضو کیاتها که نداسال میری سریری فرمانی تقی -ابنمازظم ريص مي كراجا تك يلك يرليث محدايك طويل مسراب کے ساتھ دیشتھی افسکم" کی الل على ہم سب ہے ۔ توشیشاہ خطابت عارف بالله حضرت علامہ شاہ سید احمداشرف مندموز ليا "انالله وانا اليدراجعون" بوقت وصال حضرت كاعمر شریف ۹۲ سال تمی الحداللله طلع بجرتے باوضوونیا ہے کوچ جوحفرت سرکار کلال کے والد تھے دہ طاعون کے مرض میں شہید فرمایا حضرت نے این ہوتے علامہ سیدمحمود اشرف (موجوده ولی موسے تو صفرت کے دادا اعلی حضرت اشرفی میال نے اینے منے عبد سیادہ نشین )مہتم جامع اشرف کو ۲۰روز قبل الگ کمرہ میں بلاکر کے جہلم والے روز حضرت سرکارکلاں کواپناجانشین اورولی عبد سمجایاتها کرتمہارے والد توس کر گھراجا کیں گے۔ تم غورے سجاد وقشین مقرر فرمایا۔ اس وقت اعلی معرت اشر فی میال قدس سره اورمیرے بن او پھر ایک بکس بتایا کہ اس میں ایک وصیت نامہ ہے کی عمر شریف ۸۲سال تھی تو حاضر من محفل نے ول میں خیال کیا کہ اورمیرے بعدمیرے مہمانوں کے کھانے کے بیے ہیں کفن تیار اعلیٰ حضرت نے ایک ۱۳ سالہ لڑ کے کواٹی زندگی کے آخری کھات رکھاتھا تبرشریف کے لئے کی بغیر بھٹے کی اینیں مقلوا کررکھوادی میں جائشین مقررفر مایا ہے ۔تو یہ بچداتی بری ذمد داری کیے تھیں لین ایک سال سے تمام تیاری کی جارہی تھی۔ جب سنجالے گا۔اعلی حضرت کیونکدروش ضمیر منے فورالوگول کےول م گزشته ۵ ماه قبل زیارت کو کمیا تعالا مجھ سے فرمایا تھا کہ میں اب کے خطرات ہے آگاہ ہو گئے تصفیر آواز بلند فرمایا ''لوگو! ایمی فقیر جاربابول تمام انظامات كرركم بير- سب كاحمد بانث كونيا عجاف من اسال باقي بين اوران اسالول عن فقير ویا ہے۔ تمام جائیداد ، پیے ، کپڑے ، کمایس - سب کھ حسب اینے جانشین کی سریری یوری ہمت ہے کرے گا"۔ چنانچہ اعلیٰ خوائش اور برطابق شريعت مطيره ورثاء كتقتيم فرماديا تعاب جو يجهنه معفرت في ١٩٣ سال كي عمر شريف مل وصال فرمايا سركار كلال

🕳 ماينامه توث العالم

سيدمظا ہرا شرف

ہں۔ فرماتے منے کہ میرے وادانے اپنے ولی عبد کے ولی عبد کودیکھاتھا اور میں نے اپنے ولی عبد کونہ صرف دیکھا ہے بلکہ اس کا ملیت کام بھی دیکھا ہے اوراب میں بہت پرسکون جار ہاہوں کہ غانقاه حسديهم كاركلال محفوظ باتحول مي بيرجامع اشرف ماشاء الله بوری ترقی برہے اس کی پر شکوہ عمارت دین اسلام کی اشاعت اور بلینے کامرکز بے معرت سرکار کلال نے مجھ سے یا نچ ماہ قبل کی ملاقات مين فرياما تها كراظهادميان ٢٠ سال كي بوكة بي ادر مد بھی ول کے مریض جس نیکن میرابیتا اوراظهار میاں کا جاتھین ماشاء الله مونمار ب عالم ب وفضل ب بوعمر ب مدير ب اور بزے مبروالا ہے۔ مجمح حسنی کیفیات کا حال ہے۔

غرض بعدنماز عصرحسب بروگرام حضرت شاه سيداظهاد اشرف اشرنی الجیلانی کی قیادت میں ایک جلوں خانقاہ کے مرکزی جھے ے حضرت سر کارکلاں کی قبرشریف برگل ہوشی کے لئے روانہ ہوا۔ یہ منظر قابل دیونھا کہ ہرطرف سرکارکلاں زندہ باد کے فلک شکاف نعرے لگ رہے تھے۔ گلاب کا پھول کچھوچھ ٹریف میں نایاب ساتھیوں نے خط پڑھ کرکہاتھا کداس نیچ کی بیدائش کی صرف خبر ہے۔ وہاں کی سرز مین پراکٹر گیندے کا چول اگرا ہے لیکن آج ب ندمعلوم كبال عاس قدر كاب كالجول آحمياتها كدخانقاه ك درواز ہر یہ ادکا نیں گلاب کے بھولوں کا مرکز تھیں اور وافر مقدار میں گاب کا پھول دستیاب تھا رچنا نیے تقریباً • اکثر گلاب کے اشرف قائم كركے مفرت مخدوم اشرف رحمة الله عليه كے سليلے بيولوں كى جا در مفرت اظہار اشرف كے باتھوں ج حالى كى۔ فاتحه خوانی موئی اوررفت آميز دعا كے بعد جب حضرت اظهار اشرف نے پورے فانوادہ اشرفید کی جانب سے معافی مانگی کہ حضورہم ہے اس فانی دنیا میں اگر کوئی گنتا خی ہوگئی ہوتو حضورا بینے جد کے صدقے معاف فرمادیں۔اظہارمیاں صاحب نے اس قدر دلدوز انداز میں معانی مانکی کدلوگوں کے دل دھل گئے۔

نے سلسلہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ جھے یکی خانقاہ اور یکی جامع مبعد جمرکات خاندانی کاصندوق لاتھا اعلی حضرت نے بوقت وصال فرماياتها كدميراب بيثا كي مجدكو شائدار بنائ كا اوريكي خافقاه كوعظيم الثان خافقاه بنائع كا ادرسلسله الشرفيه كوايك ف روب میں ڈھالے گافرہاتے تھے کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے ائی دوسری اہلیہ سے پیدا شدہ صاحبز اوے مطرت سیدمصطلی اشرف اشرنی الجیانی کی بدی صاجزادی سے میرا نکاح کیا اور جب اعلی حضرت اشری ممال آخری حج برتشریف لے گئے تو دیندشر بیف میں دربار رسالت ماستانی کی حاضری کے بعد اسے ساتھیوں ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بوتا عطا فرمایا ب ادر پھرائے ہوتے كانام سيداظهار اشرف ركما۔ اعلى حصرت نے ایک خط ارسال فرمایا کہ بچے کا نام سیدا ظہار اشرف د کھاہے۔ ال بج سے خصوصات اشرف کا اظہار ہوگا۔ جب سے خط روانہ ہوکر ایک ہفتہ گز راتو مچھو چھے شریف ہے اعلیٰ حضرت کوخط ملا اوراظیارمیاں کے تولد ہونے کی خبر دی گئی تھی اعلیٰ مفرت کے بى نيى بلداس يح كانام بهى بم كوايك مفترقل معلوم مو چكاتما فرماتے تھے الحدللہ اعلیٰ حصرت اشرفی میاں کی پیشکوئی سیجے ابت ہوئی اوراظمارمیاں نے خاتفاد حسدیدسرکارکلال میں جامع اشر فیہ کے اظہار کا ذریعہ بنادیا۔اب تک جامع اشرف ہے تین بزارعلاء فارغ بتحصيل موكرد نيا يج فتلف حصوں ميں دين اسلام كي تیلنغ میںمعروف ہیں۔فرماتے تھے کہ میںاورمیری پہلی اہلیہ یعنی اظیارمیاں کی والدہ ایک ہی دادا کے بوتے اور بوتیاں ہیں۔اس طرح اظهادمال كاعلى معرت اشرني مبال حقيقي دادااو رحقيق نانا

مامينامه بوث العالم أكمت ٢٠٠٧ء

سيدمظا براشرف 🛥 سرکارکلال نمبر

ہرآ کھاشک بارشی بہرطرف آ وو کا کی آوازی بلند ہوری تعیں۔ "لئے آئے بتھے جن میں سب سے نمایاں اعلیٰ حضرت فاضل بمظريمي عيب تما كدرضوى اشرنى علاءكى عاسوى تعداد نے چہلم بيلوى كم مركز عقيدت اور بيرومرشدكى درگاه كے سجاده نشين سركار كلال من شركت كي اوركل يوشي كيموتع براور حضرت اظهار معضرت سيدمجمه يجي قادري سجاده نشين خانقاه نوري بركاتي ماجره جاری رہا۔ بھرا ذان مغرب کے وقت سب خانقاہ کی وسیع وعریق ۔ واڑھی، عجیب پرکشش شخصیت کے مالک ہیں۔ پینس نفس نفس آشریف جامع مبجد میں نماز اداکرنے چلے گئے۔ بعد مغرب تمام حاضرین لائے تھے۔غرض علائے کرام مشائخ عظام کا جم غیرتھا بقول علامہ عشاة اور بعدعشاء تااا بجےشب جاری رہا۔ حمرت کی بات رہے 👚 کے زمانے میں پیر حضرت سر کارکلاں کی خاص کرامت ہے اور یہ كرتمام ألكر شريف كے يميے سركار كلاں دے مجے متح كى اولادكو بات حضرت كى شخصيت برجم بوروشي والتى ب كدتمام لوگوں سے یام ید کوچندہ کرنے یاانی جیب ہے خرج کرنے کی ضرورت نہ ملاقات رہی ۔ دات کواایحے خانقاہ حسیبہ سرکارکلال کے وسیع یزی ۔ آیک جم غیر کا کھانا جوتازہ تان اور بکرے کے گوشت وعریض صحن میں بلکدورمیانی میدان عی آیک برا بیندال لگایا ممیاتیا کے قورمہ وغیرہ برشتل تھا سب کو کھلایا عمیا کوئی کی نہ ہوئی ،کوئی اوراطراف کو قانوں سے بند کردیا عمیا تھا کہ چھوچے شریف نمیال بجو کاندر ما۔

خافاہ کے بڑے بال میں جہال حفرت مرکار کلال استے کومردی سے بیایاجائے۔ جاہنے والوں سے بعد فاتح عرب شریف حضرت مخدوم سیداشرف جها تكيرسمناني قدس سره تشريف فرما جوكر ملاقات فرماتے تھے سركاركلال افي حيات ظاہري ش مرس مخدوي كے موقع يرجامح وبال مندوستان، برون مندوستان سے آئے ہوئے سکروں اشرف سے فارغ التصیل طلباء کے سرول پر دستار فضیلت رکھتے علائے كرام جم تے \_اورآ يس من حضرت سركاركلال محمل تے اورسند عطا فرماتے تھے \_ياليج مستقل بنا ہوا ہے \_ آج اى اسیے اپنے تاثرات پیش کررہے تھے میں نے پہلی ہاراس قدرعلاء سانچ پر دنیا بحرے آئے ہوئے علاء ومشائخ تشریف فرماتھ بلکہ كالمحكمواد يكهار بهت اوكول كونام سے جانبا تھاليكن ملاقات نتقى جوآج ہوگئ۔ خانوادہ اشرفیہ کے عام مقتدر حضرات تشریف فرما تتع جن میں شخ الاسلام مدنی میاں عازی ملت ہاشی میاں بہت نمایاں تھے۔سب سے بڑھ کر بیمظر قائل دیے تھا کہ ہندوستان کی ہوگیا۔جلے شروع ہوا۔ جامع اشرف کے ایک قاری طالب علم

میاں کی رفت آمیز دعا ومعافی مانگلنے میں سب ہی شریک تھے ۔ شریف کی شخصیت تھی۔حضرت کیلی میاں بہت متعیف ہیں۔ساہ اورسب كى ائكمون من آنىوتے سيسلسليقريا اذان مغرب تك ميري،جم يرسياه جادر مرخ سفيد چره مبارك اورسفيد براؤن ي کوفاتح خوانی کے بعد نظر تقیم کیا کیا کیکر تقیم کا سلسلہ مغرب ہے قدیری اشر فی کثیر تعداد میں علاء ومشائخ کا اکتفا ہونا اور تخت سردی کے نیچ ہونے کی وجہ سے تخت سردی کی لیبیٹ میں تھا تا کہ لوگوں

بيه بيندُ المُحنَ خانقاه ش اس مقام يرينايا كيا تغاجها ل حضرت ا تنابزا الشَّبح جِيونابرٌ كياتما جيسے بي مصرت سيد شاہ اظهار اشرف صاحب خاندان اشرفيه كخصوص لباس مس ملبوس خانداني افراد کے جلومیں اٹنچ مرتشریف لائے تواٹنج کی رونق میں مریداضافہ مشہور درگا ہوں کے ۲۷ حضرات بجاد وکشین برنس نفیس شرکت کے نے قر اُت کی پھر دوسرے طالب علم نے نعت بیش کی۔ پھرا یک الد

🗖 ماميتامه تو شدالعالم

اگست ۲۰۰۷ء

سيدمظا هراشرف

مال كولين بيجاها اوركهاها كداحدرضاتم ايتح ونت رآئ جاؤ مولا ناسيدعلى حسين اشرنى ميال اس وقت دعائيسيل كروظيف مى معروف بي ان كوير ، ياس بلالا دُ - چنانچ مولانا احدرضا خال بر بلوی میرے حضرت کے تھم کے مطابق اشرقی میاں کی خدمت می حاضر موت اوران کوساتھ لے کر قبلہ آل رسول رحمة الله عليه بح ياس آئے -آل رسول رحمة الله لعيه فورائے تاب ہوكر مولا ناسيرعلى حسين اشرنى ميال عدطويل معانقة كيا اورسلسله قادرىدكة تمام تركات وخلافت عطاكى اوركهاكديدآب كاحمد مرے باس بادرآ ح کے بعدمیرے ونیامی قیام کے دوران كوكى مجمد عظافت ندل سك كا-"حفرت يحي مار بروى مظله کی تقریم بوی سادہ ادرمعلوماتی تھی۔حضرت کے بعد دیکرسیادہ كة خرى خطاب كے بعد اختام كو كينجاس وقت راكى ك 1 يك

دوسرے روز لین ۲ رجنوری کوم ح ۸ بے ایک عظیم الثان جلوس کچوچھا شریف سے معرت سرکارکلال کے مزار پر مادریں البيح درگاه شرنف پہنچا اور حضرت اظهار ممال نے اس جلوس کااستقبال کیا پھرقبر برانور برجادریں چڑھائیں گئیں۔اس کے بعدتمام معزات معزت في لمت سيدمحراظهار اشرف اشرني جيلاني كساته مولانا احمد اشرف بال مي تشريف في محد اللي يرتمام

آباد کے شاعر نے سرکارکلال کے حضور منقبت پیش کی اس کے ب کوجرے حضرت قبلہ آل رسول نے مولانا سیدعلی حسین اشرنی بعدعلامہ ہاشی میاں اشرنی البيلانی جواشیج سكريش كے فرائعن انجام و رب تھے کے بعد ویگرعلائے کرام کو دعوت خطاب وى علامد بالحى ميال اورعلامد في ميال دولو ل شيراد يحدث اعظم منداورمعرت سركاركلال كمفتقى بعافي إس باثى ميال ف انظام اس طرح كياتها كدايك عالم خانقاه كرايك سجاد وتشين كودكوت خطاب دية اورساتهه اي ساتهووقت بحي بتادية كه كتتا وقت بولناب كونكه التنج يرموجود اوراطراف يسكرسيون مر براجمان علاء ومشارخ سب ہی کھونہ کچھ بولنا جا بجے تھے۔اس معمون میں اتی مخوائش نہیں کہ تمام حفرات کے خطاب کے اقتباسات پیش کروں البتہ حضرت شاہ محمہ یجیٰ قادری سجادہ نشین مار بره شريف كى يحر كفتكو ضرور فيش كرول كايقرياسا زي باراز معياره يج تك كاني علاء ومشائخ اين الرات بيش كريك تقد العينان وعلاء في تقارير فرما مي -اس طرح بيجلب التي صاحب پربائی س نے اعلان کیا کہ حصرت علامہ شاہ محد یکی قادری بركاتى سجاده نشين مار بروشريف تشريف لات بين تو مجمع من ايك مصفح وسلام موادعا يخركي كي \_ جوَّ بيدا موكيا - حضرت شاه يجياميان بهت ساده كفتكوفرهات بن ليكن باوقار اشراز سے بولتے بين آب فرمايا كدمار بروشريف اور کھو چھٹریف چنستان زہرہ کے گلدہتے کی دوشاخیں ہیں۔ چڑھائے کے لئے رواند ہوا ۔ تقریباً ڈیز ھ سوچا دریں اور ہزاروں جارا خون ایک ہے ۔ جارا دادالیک ہے ۔ جاری روح ایک عاقاروں کے جاوی کے ساتھ درگاہ شریف روان ہو کس بے جاوی مرف دوقالب بین حضرت نے فرمایا کدائج توسائنس نے ترتی كرلى ب اورخون كاكروب بحى معلوم بوجاتاب على اين الله کواں کے رمول سی کے کواہ کرے کتابوں کہ اگر کھوچھ شریف والے سادات کااور مار ہروشریف کے سادات کا خون شك كياجائة وانشاء الله ايك عي كروب ملح كالم حضرت سيدشاه فاندان اشرفيه كافراد اورسادات ماد بره شريف كافراد بينج علاء يكي مد ظلر فرمايا آب كومعلوم ب كدمولانا احدر من خال بريلوى ومشارخ اطراف عن آخريف قرما بوسة اورماسة وسيع بال مين عوام

ما مِنَامَهُ عُوثُ العالم اكست ٢٠٠٧ء

سيدمظا هراشرف

قائل ديدتفا يوليس كابا قاعده انظام تفاشابدين كاقول بادرش خود کواہ ہول کرحفرت مخدوم صاحب رحمة الله عليد كے عرس يراس تے مِنْلَف تم كى اشياء فروخت مورى تيس بابرتندور كرے تھے۔ ہوئل نے تھے جولوگ خانقاہ میں نہینج سکے تھے د وہا ہر ہونلوں سے کھانا کھاتے تھے غرض برسلسلہ رات ۸ بیجے تک جاری رہا اورلوگ برابر جاتے رہے۔ پھراتد جراح بھا گیا اورآدھا مجمع جعد اداكرنے كے لئے رك كيا \_حفرت صاحب سجادہ تشين والي كيويما شريف تشريف لے محے جدكى مح حفرت صاحب باده ا ایج دوباره خافقاه می تشریف فرماجوے اور پیرنماز جعد بر ما کر وعافر مائی اس کے بعد یاتی ماندہ لوگ بھی روانہ ہو گئے۔ مجھے ایسا محسوں ہور ہاتھا کہ جیسے منی سے ج کے بعد لوگ جماعتے ہیں ای طرح لوگ يسون بين گازيون بين اين منزل كوروان دوان تق ووت دے کر کراچی کے لئے روانہ ہو مجے۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار كلان ك تش قدم ير حلنى كوفق عطافرمائ ـ **☆☆☆☆☆** 

کا جم غفیر تعالم تلاوت کلام یاک ے اجلاس کی کارروائی شروع موئی پر مطبقی جمد وافعت کے بعد شروع ہوئی چر حضرت شاہ سید محمود اشرف اشرفی الجیلانی موجوده ولی عبد سجاده فشین فے اعلان کیا کہ اب قدر جوم موتا ہے جوآج دیکھنے میں آیا۔ لوگ لنگر کھا کر اور معنرت حضرت شاہ سید اظہار اشرف کی رسم سجادہ نشنی اواکی جاتی ہے۔ سجادہ نشین کی وست بوی کرے اسینے اسینے مقامات برروانہ ہونا چنانجيد حضرت سركار كلال رحمة الله عليه كاعبا ياجبه شريف حضرت شاه شروع بو كئيم داستوں ميں چلنے كى مجكه نتھى - برطرف بإزار سج سيدمتني اشرف خلف اكبرحضرت شاه سيدمصطفى اشرف رحمة الله عليه جواس وقت عمر کے لحاظ سے فائدان میںسب سے بڑے ہیں اورمعرت شاه سيد اظهار اشرف صاحب كحققى مامول بين-انہوں نے سرکارکلاں کاجبہ بہنایا پھر حضرت مجنبی اشرف صاحب اور حضرت سیدشاہ بچی مار ہرہ شریف ودیگر سجادگان نے اسپنے ہاتھوں میں لے کرتاج اثر فیہ جناب سیدشاہ اظہار اشرف صاحب کے مریر ر کھااورنع کی برباند ہوااس کے بعد اطلان کیا گیا کہ فاندان اشرفید کی رسم کے مطابق تمام فائدان کے افراد اور خلفائے اشرفیہ حضرت شاہ سید اظهار اشرف صاحب کونذر پیش کرے اپنی وفاداری کاثبوت ویں۔چنانچیتمام خاندانی افراد نے اور خلفاء حضرات نے نے سجادہ نشین کی خدمت میں نذرییش کی مفتی محود اشرنی صاحب بھا مگیوری بعد عصر ہم بھی حضرت بجادہ شین سے ل کراور انھیں یا کستان آنے کی نے ير جوش فعر سے لكوائے اورسيد شاہ اظہار اشرف صاحب وفيخ لمت كاخطاب عطاكيا كياراب شاه سيداظهاد اشرف صاحب جو يجهدر يهلي تك ولى عبد سجاده نشين تقده اب سجاده نشين جو كمة اورسيدشاه محوداشرف صاحب ولى عبد عجاده شين موسك \_اس كي بعد حضرت سحادہ نشین صاحب کی خدمت میں ہمسر نا گیوری نے تہنیت ومنقبت بیش کی صلوة وسلام کے بعد حضرت سجاد و تشین نے دعائے خیر کی۔اذان ہوگئے۔سب نے نماز ظہرادا کی اور پھرکنگر شریف شروع مواجورات ٨ يج تك جارى رام- بزار ما جاشاران سلسله اشرفيد ف لنگر کھایا۔ باہر میدان میں برطرف بسیں ۔جنیبیں ۔گاڑیوں کامنظر

9924466807 9426866170 2476038

Nizam Shaikh

C. Dastagir Enterprise

Mfg. of.: Pure Silk Odhni, Palav Sari & Palav Saree in Different Design

2:2415, Kumbharwad, Ruderpura, Surat

أكست ٢٠٠٧ء

🗖 ما بهنامه تحوث العالم

سرکا رکلا ل تبر

# سركاركلال اور بمارا خانوا ده

نبير وأعلى حضرت علامه ومولانا سجان رضاخان سجاده نشين ومتولى خانقاه عاليه قادر ميدضومه يريم لمي شريف

الله رب محمد صلى عليه وسلما نحن عبد محمد صلى عليه وسلما بندستان كامشهور مقام ( يكوچ همقدس ) گزشته برسها برس اورانشاء الله تعالی رب گا-اس متبرک مقام ( يكوچ هشريف) بي بناء الله تعالی رب گا-اس متبرک مقام ( يكوچه شريف) بي بوعظيم وطيل علماء بسلحاء، مدير ومقكر صاحب كرامت وولايت نفوس قدسيه بيدا هو يج جنگی نوری شعاوس سايک عالم منور وتابتاک ب-تا جداران سلسله اشرفيه كملی فيضان ب

ہوئی سرت کی بات ہے کہ جامع اشرف خانفا ہ اشر فید سدیہ سرکار کلاں کچھو چھرشریف کا ترجمان ماہنامہ (خوث العالم) لکھنؤ کے زیر اہتمام (سرکار کلاں نہیں) شائع ہور باہے۔ شخ طریقت حضرت علامہ شاہ سید جھر تخار اشرف صاحب (سرکار کلاں) قدی سرہ اس خانوادہ اشرفیہ کے ایک سلم الشوت فرد کائل تھے کہ جس خانوادہ کاشہرہ ملک و بیرون ملک میں ہے۔ علامہ الحاج الشاہ سید جملہ ماکر کا الشاہ سید جملہ ساکراں کا لقب سے بیار اشرف صاحب علیہ الرحمہ جمکو سرکار کلال کے لقب سے بارحمہ جمکو سرکار کلال کے لقب سے بادکیا جاتا ہے ان کی ذات ستودہ حفات تخار خ تناد فرجیل ۔

سرکارکلال اپنے معاصرین میں ممتاز حیثیت کے مالک سے علاء کی انجمن میں جاذب نظر اور مرکز نگاہ رہے سے اور ہزاروں ہزار کے مجمع ہلسد میں قائل دید شخطر یقت معلوم ہوتے سے نہایت وجید، چیرہ انور بارعب سرایا نورعلم وعمل ہم معمور وجود - نسبت مرکاردوعالم المنظافیة کی برکات لئے ہوئے جس کے متعلق مرے جد

كريم مجدداً عظم اعلى حضرت الم احمد رضاحان فاضل بريلوى قدس سره القوى ارشاد فرمات بين \_

تیری نسل باک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہے مین نور تیرا سب گھرانانور کا بہر حال خانوادۂ اشر نید کاتعلق میرے خانوادۂ رضوبہ سے

بہرهان عاوادو، بریده ک یرے و درور رید اللہ کوئی نیائیں بلکہ بہت قدیم ہے۔ میرے جد کریم سیدنا اعلی حضرت رضی المولی تعالی عند کے دور حیات خلا ہری میں حضرت سید العلماء علامہ سید شاہ احمدا شرف اشرفی علیہ الرحمہ والرضوان ان کے پاس تشریف لاتے تھے۔ سیدنا اعلی حضرت فاضل بریلوی قدر سروالعزیز ان کا شایان شان استقبال نیز احتر ام فرماتے تھے اور مجت کا یہ عالم کہ اپنے رسالہ الاستمداد میں جہاں اپنے دیگر تلاغہ و وظفاء کا ذکر فرمایا ہے حضور سیدنا شاہ سید احمدا شرف اشرفی علیہ الرحمہ کا ذکر تم میں ایک شعر میں اس طرح فرمایا ہے۔

احمد اشرف حمد و شرف کے

تھ سے ذات پاتے یہ ہیں
اور حضور سیدنا سیدا جمداشرف اخرنی کچھوچھوی علیدائر حمدیمی
عبدودین وطت سرکار اعلیم سے امام احمد رضا قدس سرؤ سے ب
پناہ دلی محبت فرماتے ان کا شایان شان ادب واحر ام بجالاتے۔
یہاں تک کرانے بھانے جھزت سیدنا محدث اعظم ہند سرکار سید
محمدا شرف اشرنی جیلانی کچھوچھوی علید الرحمد کو تربیت اتناء کے
لئے آب میرے جد کر یم سیدنا اعلی حضرت قدس سرؤ کے حضور مربلی

اگست ۲۰۰۷و

ما بهنامه توث العالم

سرکارکلال نمبر سیان رضاخان سیان رضاخان

شریف کیرتشریف لائے اور سیدنا اعلی حضرت نے حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ کی نہایت شاندار طریقہ ہے تربیت فرمائی جس کے متعلق خود محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ: " میں نے اب تک جو پھے پڑھا ہی مگراب ایک دریائے علم کو پالیا ہے۔ "سلخصا عرض کرنا ہے ہے کہ پھو چھ مقدسہ اور پر بلی شریف کاعلی قبلی تعلق کوئی جدید نہیں بلکہ قدیم ہے۔ سرکار کلال علیہ الرحمہ کی حیات مبارکہ اور کارنا مبائے حیات مبارک کتابی شکل میں منظر عام پر لانا میدا کیک خوش آیند قدم ہے۔ اس سے آنے والی نسل کو بہت فائدہ ہوگا کہ وہ اپنے برگوں کی زندگی کو پڑھ کر جادہ کی سے متعارف ہو کرنو روسرور سے بہر ومند ہو تکس کے۔

جھے نقیررضوی کے والد ما جد حضور ریحان ملت سیدی علامہ شاہ الحاج مفتی محمد ریحان رضا خانصا حب نوراللہ مرقدۂ سرکار کلال علیہ الرحمہ سے قبلی محبت فرمانے اوران کے اوب واحترام میں کوئی کسریاتی نہ چھوڑتے میر ہے جد کریم حضور مفتی اعظم ہند علامہ شاہ الحاج مفتی مصطفیٰ رضا خال صاحب رضی اللہ عنہ کا جب وصال مبارک ہواتو میر بے والد ماجد علیہ الرحمہ نے آپ بی کونماز جنازہ کی امامت کے لئے متحب فرمایا اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی خواہش کے مطابق کہ میر سے جنازہ کی نماز کوئی سید صاحب پڑھا کیں ۔ آپ بی سے نماز جنازہ پڑھوائی ۔ آخر میں دعا کو ہوں کہ اللہ تعالی آپ کے اقدام کومبارک فرمائے اور رسالہ کمبارکہ مقبول خاص وعام ہو

آمين يارب العالمين بجاه النبي الاي الكريم عليه الصلوّة والسلام ...

### **ተ**ተተ

احمری نما دیا شرف باخدا دیا جمحه کوم می نما دیا اشرف باخدا دیا جمحه کوم می می کریم نے پیر بہت بردادیا حضد می مشارک حضور سید محمد مختار اشرف علیہ الرحمہ کی حیات و ذابت پر مشتل سرکار کلال نمبر کی اشاعت پر خوث العالم کودل کی مجرائیوں سے مبارک باد پیش کرتے ہیں ۔
العالم کودل کی مجرائیوں سے مبارک باد پیش کرتے ہیں ۔
ایم الیہ الیہ الیہ کے مسلسن ما جی شہر المرفی کے محمد الشرفی کے دوالفقار احمد حاجی شجمیر اشرفی کو والفقار احمد حاجی ظیمیر اشرفی احمد حاجی شمرائی کول (مبار اشر)

مخدوم المشائخ حضرت سيد تحد مختار اشرف اشرفى الجيلانى عليه الرحمه ك اوي عرس كم وقع ير" مركار كلال فمر" كى اشاعت قائل ميارك بادا قدام ہے۔ منجانب: مولانا حيات الرحمن الشرفى مولانا حيات الرحمن الشرفى

مود ما حیات الرحمن اشرایی این در مودی این الرحمن اشرایی بانی در ما روی این المراش می این المراش می این المراش منظر پور بهار بن 843321 پوسٹ و پنور اقعان کرا منظفر پور بهار بن 2821321 فون: 0621-2821323

نوٹ: تمام الل خلوص سے گزارش ہے کداس ادراہ کا داے ،درے، قدے، شخت، بمر پور تعاون کرکے ٹواب دارین حاصل کریں۔امید کرائل فیر حضرات اس ادارہ کوفراموش فیس کریں گے۔

# حضرت سركاركلان خدائے ياكى خاص نشانى ہيں

حضرت علامه ومولا نامفتي الشاه محرمحمودر فاقتي اشرني سياده لشين درگاه مطل حضرت المين شريعت بجواني يورسون برساسيلوث مظفر يور (بهار )

اعلى حضرت امام الل سنت مخدوم المشائخ حضرت مولا ناسيد مختار كاكياكها تما تجتيج كي ولاوت كي خوشي مي والدؤ محدث اعظم نے فنون کادرس لیا اوراس کے بعد جامعد نعیمید می حضرت صدر الافاضل مولانا سيدهيم الدين صاحب سے دوره ك حديث كيا حضرت الم الل سنت مخدوم المشاكخ دام ظله الاقدى في الى مرجع اولياءقد وة العرفاءغوث الوقت محبوب رباني فرزندشيرمحبوب ضاجهم افاداجهم نے اینے فرزند اجل وظیفداول مرے والد ماجد رجمة التدعليه كوايناه لي عهد مقرر فرمايا تفار مشيت أكبي حضرت سيدي ١٥/ريخ الآخرية الوجم استهال المال وطاعون كي يماري من بموجب صديث ورجه شهادت بايا اور رصت الهي عن قراديايا-يال برسول كے بعد يوتے كى ولاوت موئى تقى اس عطائے اس نقير يرتقيم مفاكياتے درويشان ، گردنعلين خوب كيشال كوكل

اشرف صاحب قبله دامت بركامتم القدسيد نفقير داقم الحروف كي برادر بروك سے نيك مانكاس خوش كے موقع برحضرت اقدى عالم ار ارش برید کرہ علائے السند میں شامل کرنے کے لئے اینے ربانی قدس سرہ نے استے کھر کا گیٹ تغیر کروادیا اوراس کی تاریخ مختر احوال ارشاد فرمائے تھے۔ارشاد فرمایاتھا کہ محموقار'' ے تقیر بھی کہدی وہ تاریخ گیٹ برکندہ ہے۔ راقم الحروف سے سسسام ربوے حضرت صاحب کے روز نامچے شریف می بھی سرکارکلاں امام الل سنت مخدوم المشاک مذظارالعالی نے فرمایا ۔ کمر اى تاريخى نام كاندراج ملاب) "محد عدر اشرف" عيااوا مرحضرت مولانا عمادالدين ماحب منسل عيزان عشرت نکا ہے۔ خاندانی دستور کے مطابق جمئی کے دن قلم پکرانے وقامیتک بردھااور معزت مفتی عبدالرشید خال اشرنی فتح یوری سے كاموقع آياتو آپ كى چوپىلى جان كرمدوالده محدث اعظم ف آب کے جدامجرحضور برلوراعلی حضرت مخدوم الاولیاء مرشد العالم محبوب رباني قدس مره النوراني كي ضدمت عن اس مبارك رسم كو اداکرنے کی گزارش کی حضور برنور نے قلم تو پکڑایاتی محراس کے ادادت وخلافت و جادگ کابیان خودتحریر فرمایا ہے۔ اعلی حضرت ساته اینا تاج می بینایاس روش سے ال بیت کوجرت مجی موئی سرایانور وبرکت جدی ومولائی مرشد الانام فی المشائخ والاعلام حعرت اقدس عالم ربانی کوید بات بتائی می توفر مایا حضور ف ان کوایناونی عبد بھی بنادیا ہے جھنور برنور نے تاج سرم رکھ سیجانی جامع کمالات ظاہرہ وباطنه مصدر فیوض صوربداسعدنا باقا كرفرمايا\_"مراب يوتا ولى موكا" اورحفرت مخدوم المشاك ك وست مبارك على خاعداني عصابهي بالدايا يونك حضرت اقدى عالم ربانی قدس سره کی شاوی و سام کے بعد تین صاحبز ادبوں کی وجدی مظله العالی کے سامنے ہی جناب والد ماحد قدس سره نے ولادت ہوئی ایک صاحبزادے انقال کرمے ۔ ۲۳ پرسوں کے بعد حصرت مخدوم المشامخ مەظلەالعالى كى ولا دىت ہوئى حضور برنور كے ، نعت ير خاندان جي ببت خوشي منائي حي جو بهموں كي مسرت رؤس الاشباد مجمع عام جي حضرت جدى ومرشدى مدظله العالى نے

أكست ٢٠٠٧ء ما به تامه غوث العالم

سرکارکلان نمبر

تاج دولق مع عمامہ سر پر رکھ کر اپنا خلیفہ وصاحب سجادہ بنایا۔ حاضرین جلسہ نے اس کمترین کے ہاتھوں پر بکمال اعزاز مصافحہ کیا۔ میں اس قابل نہ تھا کہ حضرت مجھ حقیر بے تو قیر کو میہ منصب عالی تفویض فرماتے ، میں کیااور میری قابلیت کیا۔

میں پیج ام و کم پیج ام من بسیار از پیج نیا یدکار ہے گرحقیقت سے ہے کہ دادی را قابلیت شرف نیست لیک شرف قابلیت داداست، سیر شم الدین اشرف صاحب آئینہ اشر فی میں رقمطراز میں 'مطلوبہ علوم وفنون کی تنجیل کر لی توان کی استعداد ہے مطمئن ہوجانے کے بعد حضرت اشر فی میاں نے اپنی وفات سے ایک ماہ قبل ۲ رجمادی الآخر ۵ (۱۳ میل کوایک وصیت کے ذرایعہ اضیں اپنے بعد خانوادہ مشنی کا سجادہ نشینی بھی بنادیا ندکورہ وصیت نامہ درج ذیل ہے۔

اعلان وفرمان شينى

بىم النّدالزلمن الرحيم نحدد ەنصلى على رسولدالكريم

فقیرسید ابواحم علی حسین اشرنی جیلانی سجاده نشین درگاه روح آباد کچھو چه شریف صلع فیض آباد این تمام فرزندان خاندان ویرادران ایمانی مریدان ومتوسلان سلسلهٔ اشرفیه وعقیدت مندان آستانه شکرفیه کوآگاه کرتا ہے که اس فقیر نے پہلے این فرزند مطلق وظیفه کرحق عالم ربانی واعظ لا ٹانی مولانا ابوالحمود سید احمداشرف رحمة الله علیه کوابنا ولی عہد اوراین بعد سجاده نشین جاده اشرف السمنانی مقرر کیا تھا۔ چنانی ۱۹۳۱ می کوجب فقیر نے تیسرا جی کیاتو طائف شریف، مدینه شریف، بیت المقدس اوردوسرے مناب عالیه کربلائے معلی، نجف اشرف ،کاظمین شریفین عالیہ کربلائے معلی، نجف اشرف ،کاظمین شریف وغیره کی عتبات عالیه کربلائے معلی، نجف اشرف ،کاظمین شریف وغیره کی عتبات عالیه کربلائے معلی، نمولیہ جمعی شریف وغیره کی

زیارت کی اور تاریخ عرس حضرت محبوب یز دانی کوسجادہ نشین کے مراسم اداكرنے كااين بجائے حكم بھيج دياتھا، جس كوانهوں نے بكمال حسن وخوني مثل مر بانجام ديا مهمانوں كويورى خدمت كى اور بکمال ادب مرشد خرقہ یوشی کرنے کے بچائے اس کی زیارت کرادی زندگی بحرمیری خدمت کرتے رہے اورمیری بربات کومقدم رکھا۔ جب فرزندمدوح نے ۱۵روس الاخر ۱۳۲۷ھ كوبعارضه اسبال وطاعون حالت نماز مين شبادت يائي توان كي مجلس چہلم میں بموجودگی فرزندان خاندانی ومریدان وخلفاءمثل مرے خلیفه برحق سید غلام بھیک نیرنگ المخاطب به فقیر الله شاه ازاولا دابوالحسن سيدالبهار وحاجي معنز الدين رئيس ابراتيم يور ونذير حسين رئيس اگر بوراز شيوخ جو نيورى اورتمام مندوستان عابان سلسله جوآئے تھے سب کے سامنے فقیرنے اپنے فرزند کے فرزند اسينے يوتے اور دل بندسيد محر مخاراشرف عرف محد مياں سلمدر بركواينا مرید کرکے ایناولی عہد بنایا اور سب حاضرین نے بکمال احترامان ے مصافحہ کیا اوران کے علم وعمل وعمرا قبال کے لئے دعاء کی گئی۔ الله تعالى كالاكه لا كه شكر باب ان كي دستار بندي موچكي اورتمام علوم معقول ومنقول تفيير وحديث وفقه ومعانى اورتصوف كوبكمال جانفشانی جامعداشر فیہ (جواس فقیر کا بنایا ہوا دار العلوم ہے) سے حاصل کیا اورفقیر نے اپنی آرزو کےموافق ان کود کھولیا اوراپناسیا ولی عبدیایا اب اشارهٔ غیبی ہے اس فرمان واعلان کے ذریعہ سب کوآگاہ کرتا ہوں کہ نورنظرم وعصائے پیرم مولانا سیدشاہ محد مختار اشرف اشر فی جیلانی زادالله علمه وعرفانه مرے بعد سجاد ونشیں جادہ اشرف السمناني خاندان حنى سركاركلال كے بیں جوش مرے تمام مراسم عرس شریف ۲۲ رحوم نمازمغرب سے ۲۹ رحوم تک اداکرتے رہیں گے مہمانوں کی بکمال کشاوہ پیشانی خدمت کرس گے اور ۲۸ رمحرم کوحسب معمول فقیرعرس حضرت مخدوم اشرف تارک

مفتى محمودر فاقتى 💳

البنامة فوث العالم الكت ٢٠٠٧ء على الكت ٢٠٠٠ء

مفتی محمودر فاقتی

سرکارکلال نمبر

سركاركلال مخدوم الشائخ مدظله العالى ديل يس تشريف فرماته د بلی میں انسانیت کاقتل عام ہور ہاتھا اس طرف کے اس طرف ادراس طرف مورب تص چنانچة حضور سركار كلال مدخله العالى بحى ملٹری کی حفاظت میں لا ہور پہو نجا دیئے گئے گھر کے افراد اور اركان خاندان متفكر اورغمز ده تھے۔ مگر حضرت كي والده ماجده کواظمینان قلبی حاصل تھا وہ فرماتی تھیں میرابیٹا زندہ ہے ابھی انہوں نے مسجد کہاں بوائی ہے۔حضور صدر الا فاصل مرادآ بادی عليه الرحمه نے خواب میں ملاحظه فرمایا که آب بقید حیات ہیں اورلامور من تشريف فرمان - حالات من اعتدال بيدا موا تو کچھوچھەمقدىرتشرىف لائے اوراعلیٰ حضرت مخدوم الاوليا مرشد العالم محبوب ربانی قدس سرہ کی مسجد شریف کی خوبصورت تقمیر کروائی ۔اس طرح حضور کی پیشین گوئی حرف بحرف بوری ہوئی امام ابلسنت سركار كلال مخدوم المشائخ مدخله العالى كوجب سجادة شيني اورولی عبدی کامنصب تفویض ہوا اس محفل میں حضرت حجة الاسلام صدر الا فاضل عليه الرحمة بهي حاضر تنهيه مولانا محمد ذكي اعراج کچھوچھوی نظام الدین بوری نے بیان کیا کہ ہم لوگول كومريد بهي كردياتها حضور سركار كلال مندوم المشائخ مدخله العالى بندوں كے درميان خدائے ياك كى خاص نشانى بين آپ كى بلند مقامی اعتراف واقرار کی مختاج نہیں ان کے علو مرتبت كاعتراف واقرارقك كي تطهير كرتاب حضور مخدوم المشامخ مدظله العالى كے فيوض وبركات ہے ايك جہال فيض ياب ہور ہاہے۔ حضرت سيدى مخدوم المشائخ كےمبارك احوال ياك اى قدر لكھے النفي تصاس كاب متطاب كاتحريك كامكمل موجكاتها كدروز جعد ساڑھے دی جج احمرآباد اشیشن براترتے ہی ایک برادر طريقت نے باديدة ريم وصح سے اطلاع عم ناك سنائى كداله آباد ے صاحبزادہ عامر اشرف نے فون سے اطلاع دی کہ کل

الُت ٢٠٠٧ء =

السلطنت محبوب مزدانی قدس سره کاکریں گے کہ تاریخ وصال ۲۸ رمحرم ۸ ز ۸ چه ہے اور مثل مرے خانقاہ جس کی برانی اور خام حد میں ایک حصہ زنانہ ان مہمان عورتوں کے لئے ہے، جوحاضر زبارت کے لئے ہوتی ہں اور جدید پختہ حدمیں صرف شرقی کنارہ يرياني كمره بنا مواب اوراجهي حاركمره اسطرف باقى باوراس میں یا مخانہ باور جی خانہ اور ساع خانہ کی بنیا دواقع ہے۔غرض تمام قدیم وجدید مارت کے بلااشٹناء کسی بحثیت سجادہ شیں ومتولی اورنگیداشت وحفاظت کے ذمہ دار ہوں گے اور جب اللہ تعالی ان كووسعت دے خانقاه كو پخته بنوائيس تو ساع خانه كوغر لى سمت ميں مکان زنانہ موجودہ کے حن تک لے جائیں اورزنانہ حصہ کومردانہ كركےاس ميں ججر وکرقته بوشي بنوائيں اور زنانه حصه باور جي خانه کي حييت يربنوا ئيں اورمراسم خرقه يوشي قبل ، توالی ساع خانه میں انجام دیں۔ مرے تمام فرزندان خاندانی ان کی اطاعت کریں اور مدد كرتے رہيں اورميرے مريدان ان كواپنا مرشد جانيں الله تعالى م نے فرزندو جانشیں کوعارف کامل ولی صاحب دل بتائے۔ آمین'' حضرت امام المبسدت مخدوم الشائخ مدظله العالى كاارشادمبارك ے کہ عبدہ سیادگ کے بعدآ یہ کی والدہ ماجدہ نے آ قا اشرنی میاں قبلہ ہے عرض کیا''میرابیٹااتنا بوجھ نہیں برداشت کرسکتاہے اس عبدہ کے لئے آپ کسی دوسرے کاانتخاب فرمائیں'۔ اعلیٰ حضرت عليه الرحمه نے فرمایا ''میں جانتا ہوں کہ میرا یہ بچہ مری ساری ذمددار یوں کو بحسن وخوبی انجام دے گا۔ میں نے این ے ان کو نامردنہیں کیا ہے مخدوم پاک کے اشارے سے ان کا انتخاب كياب - تم وكي لين كه يدمجد بنائ كا ـ خانقاه ومدرسكى تغمیر کرائے گا۔اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد حضور صاحب سجادہ مخدوم المشارم نے فرمایا: بہاں حضور مری والدہ کی بقائے حیات اورمدت کی بھی خبر دے رہے ہیں تقسیم ہند کے وقت حضور ابنام غوث العالم

سرکا رکلال تمبر منتی محمود و اقتی

جعرات ۹ ررجب عام ابع مطابق ۲۲ رنومبر آ<u> 199ء</u> کی دو پہر کوحضور سر کار کلال نے وصال فر مایا دل کا جوحال ہوا وہ الفاظ کے دائر ہیان ہے ہاہر کی بات ہے۔

حضور کاوصال کھنو میں ہواہ ہاں سے تابوت مبارک کچھو چھ مقد سلایا گیا اور حضور کی قیام گاہ میں تابوت مبارک زیارت بن گیا۔ جمعہ کے دن بعد نماز جنازہ خانقاہ معلی درگاہ شریف لایا گیا حضور غوث العالم محبوب پر دانی رضی اللہ عنہ کے جانشین حضور سیدی مخدوم المشائخ کے جنازہ مبارکہ کوخانوا دہ مرکار خورد خانوا دہ حیز ت معز ت مولا ناسید شاہ قبل حسن ، حضرت شاہ تنویر المشائخ الشرف، حضرت نبو شاہ تابول کے حدموں میں لے گئے۔ بعد نماز مغرب حضرت نبورالمشائخ مولا ناسید شاہ اظہار الشرف حدب قبلہ مدخلہ بجادہ شین مرکار کلال نے نماز جنازہ پڑھائی جنازہ میں حاضرین کی شرکت مثالی تھی۔ مقبر داتم الحم وف کے ذہن میں بلاتا مل تاریخی مادہ

سیدی محمد مختار آبار حمد رحمة واسعة ونور مرقده

الحمداللد کہ اس نے ہمیں قرآن بھی دیا اور سرکار کلاں سید مختار اشرف اشرفی جیلانی کی شکل میں ایک صحیح النسب سید کا دامن بھی دیا، جن کی تعلیمات ہر طرح کے اختلافات سے پاک تھیں، جن کی شفقتیں ہرا یک کے لئے کیساں تھیں جو حسن صوری ومعنوی کا سنگم تھا ...... بفضلہ تعالی امسال دسویں عرس مبارک کے موقع سے آپ کی حیات وخد مات پر ایک ضخیم نمبر بنام سرکار کلاں نمبر شائع ہوا جا ہتا ہے۔ اس کے لئے فوث العالم کے چیف ایڈ یٹرکوٹران تحسین پیش کرتے ہیں۔ منجانب منجانب

حاجى محمد يونس ميمن حاجى پرپائى ماليگاؤں (مهاراشز)

ا ينامير وث العالم البين ٢٠٠١ - 36

پیردی اسلاف، جذبهٔ

ترحم، معصومانه تنبهم،

تواضع وانكساري ،حورو

نوازی ودلداری، مبر

واستنقامت ،حقوق الله

کی ادائیگی، حقوق

العباد كي رعنائي ،

عغوودر كذر، خانقاه كي

مجلس کی رونق ، خاموثی

### حضرت سرکار کلال کی سدا بہارشخصیت اخلاق وكردار كے آئینہ میں

حضرت علامه سيدشاه محمداشتياق عالم ضياء شببازي سجاده نشين خانقاه شببازيه بماكل بور (ببار)

وران ہے میکدوخم وساغر اداس ہیں وہ کما گئے کہ روٹھ گئے دن ممار کے

سجاده نشین خانقاه اشر فید حسیبه سرکارکلان مچھو چھرشریف کی ، جو الک عالم کوسوگوار چیوژ کر ۹رجب بروز پخشیه مبارکه این

علوم شریعت کی آگی معروت وطریقت کی منزل دی ، راستهازی مولا عظیقی سے جالمی انسا لسله و انسا البه و اجعون بدورو ویا کبازی ، تقلیدسنت،

آ <sup>:</sup>رنق ہرای ول کے حضرت سرکار کلال کا حسن سلوک این دامن شی مروت کی وسیع لئے جاں سوز ہے جو ابل بيت اطهاراوران کی اولاد کی محبت کو متاع انيان سجحتا حفزت سرکارکلاں کی رحلت آخر فرمائی حالات جاہے کتے ہی غیر شجیدہ کیوں نہ ہو گئے ہوں مرآپ اپنی يءعاشقان الرسنت کے دل جاک ہیں اورآ تکھیںائٹکیار قلب محزول سے باربار میں

کا نتات منٹے ہوئے تھا۔ جس کے اندرا ک واولا داعز ہواقر یاءرفقاء واحباب، علاء وصوفیاء مریدین ومعتقدین مفدام وغلامان ،آشاونا آشناسب کےسب مجتمع نظرآتے تھے۔ ہرایک بران کی نگاہ عالی حسب مراتب بحربور برنی تھی۔ایسانجی و تھنے میں نہ آیا کہ سلوک کے نقاضے پر ہند ہر کھڑے ہوں اوران کے حسن سلوک کا سائبان تنگ بر گیا ہو، جن مدارس ، مکاتب اوراواروں کی اعانت فرمائی تاوم وضعداری ہے مجھی بازندآئے مسافر، حاجتمند، سوالی ،غریب ،مفلس ، بعکاری، بیار، دارالاقا کا وقار، اسب کی جمولیاں مجرتے رہے۔

مين كويال، كويال من خاموتى، چيولول پر شفقت ، برون كى مداآرالى ب عزت، انتائی وضعداری، سادگی مین تمکنت، شکر کی عادت، عمادت کا ذوق، عار فاندساع کاشوق مهمانوں کی تواضع مریدوں کی مشکل کشائی ، اپنوں کی داد رسی علم وطم، مهروکرم، جودوعطا، تقى بقيه السنف مخدوم المثائخ ،اعلى حفرت سيد نالعلام مفتى سيد

شاه محد مختار اشرف اشرنی البحیلانی المعروف" محمد میال' صاحب

حضرت سر کار کلال کاحسن سلوک اینے دامن میں مروت کی بخشش ورحم ان تمام خاکوں میں محبرے رنگ بجرنے والی تنہا ذات ۔ وسیع کا کنات سمیٹے ہوئے تھا۔ جس کے اندرآل واولا واعز ہوا قرباء رفقاء واحباب، علماء وصوفياء ، مريدين ومعتقدين ، خدام وغلامان ، آشاونا آشاسب کے سب مجتبع نظرآتے تھے۔ ہرایک پران کی

ول ترامی طلبد دیده ترای جوید

بوئے بیراین تو جعد مبامی جوید

أكست ١٩٠٧ء 🕳 ما بهنامه فوث العالم سيدا شتياق عالم

نگاه عالی حسب مراتب بھر پوریزتی تھی۔ایہا بھی دیکھنے میں نہ آیا محدث اعظم ہند کھوچھوی علیہ الرحمة ہے بھی محانہ ومخلصانہ کے سلوک کے تقاضے بر ہندسر کھڑ ہے ہوں اور ان کے حسن سلوک تعلقات برابر قائم رہے۔ كاسائيان تنگ يز گيامو، جن مدارس، مكاتب اورادارول كي اعانت فرمائی تادم آخرفر مائی حالات حاہے کتنے ہی غیر شجیدہ کیوں نہ ہو گئے

مول مرآب این وضعداری ہے بھی بازندآئے مسافر، حاجمتند سوالی بخریب مفلس ، بھکاری ،سب کی جھولیاں بھرتے رہے۔

حضرت سرکارکلال دیرینه تعلقات کی رعایت بھی خوب فر ماتے سے سلام پیش فرماتے اور فاتحہ خوانی فرماتے ۔ تھے۔ ہمیشہ اس کا خیال رکھتے ۔حتی المقدور رابطوں کے تقاضے پورے کرتے۔ خلیج کوہائتے ، قریب سے قریب ترلانے کی سعی فرماتے ،خانوادہ اشر فیداور خانوادهٔ شہباز مد، بد دونوں خاندان نبوت کی دو مارآ ورشاخوں ہے وابستہ و پیوستہ ہیں۔اول الذكر كا تعلق'' سادات هنی'' ہے ہے اور دوسرے کا '' سادات حمین'' ے۔خانوادۂ اشر فیہ کا سلسلہ نسب سید ناغوث اعظم رضی اللہ عنہ کے توسل ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام پرمنتهی ہوتا ہے جب کہ خانوادهٔ شبهاز ریکا سلسله نسب حضور سلطان العارفین مخدوم''شهباز محمر'' قدس اللَّدسرہ کے توسط ہے امام حسین علیہ السلام پرمنتهی ہوتا ہے۔ نہ کورہ دونوں خانوا دوں کے مراسم وتعلقات قدیمی ہیں۔ ہر دوخانوادہ کے بزرگوں نے ایک دوسرے کی قدرومنزلت کی ہے۔ اخلاص ومحبت ہے انہیں جلا بخشی ہے۔شیخ الشائخ اعلیٰ حضرت اشر في ميال عليه الرحمة والرضوان ،ابرار زمانه ، قطب دوران حضرت مولانا سيد شاه اشرف العالم قدس سره (المعروف حضور بور ھے میاں صاحب) کے آخری ایام سجادگ میں آستان شبهازی بر حاضر ہوا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت اشر فی میاں علیہ الرحمة آپ کی قدرومنزلت فرماتے اورحضور بوڑ ھےمیاں صاحب سر کار کلاں کی یہ وضع داری بھی لائق دیدنی تھی۔ایک مرتبہ عرس علیہ الرحمہ بھی محت ہے پیش آتے۔ای طرح سید العلماء

حضرت سرکارکلال نے تعلقات کو مزید مشخکم فرمایا اور کی بار خانقاه میں قیام فر ماہوئے۔آپ جب مجھی اس علاقہ میں تشریف لائے حسب معمول بزرگان سلسلہ آستان شہبازیہ پر بغرض حاضری ضرورتشریف لائے۔ حاضری کاموقع نہ ملتا تو اشیشن پر ہی

مجھے کی بارایک ہی ڈیے میں بھاگل پوراٹیشن سے سرکار کلاں کے ہمراہ سفر کا موقع ملاہے میں نے ویکھا کہ گاڑی چھوٹنے ہے بہلے ہی حضرت کمیارٹمنٹ کے وروازے برآ کر کھڑے ہوجاتے اور جب تک آستانه عالیہ کے قریب سے گاڑی گزرنہ حاتی حضرت کھڑے ہی رہے۔ ایک باریس نے استفسار کیاتو آپ نے فرمایا كهيرا بميشه سے يمي معمول رباہے۔ جب حضور سلطان العارفين مخدوم شہباز محمد قدس سرہ کے روضہ کے قریب سے گذرتا ہوں تو برتھ پرنہیں بیٹھتا ۔ مزید فرمایا کہ بیشہنشاہ ولایت ہیں آ داب ملحوظ رکھنا چاہئے پھرا یک شعرار شادفر مایا جواب تک مجھے یاد ہے۔ ادب تاحے ست از لطف البی

بنه برس برو بر جاکه خوابی

حضرت سرکارکلاں جب بھی خانقاہ شہباز سیس قیام فرماتے انتهائي فرحت وانبساط كالظهار فرماتي \_ابي الكريم حضرت مولانا سيدشاه صفى العالم مدخله العالى زيب سحاده خانقاه شبهازيه سے كافي كانى دىر تىك محو گفتگور بتے مجلس ساع میں بصد شوق تشریف لاتے خانوادہ کے بچوں کو بیاری بیاری دعاؤں سے نواز تے ۔حضرت گیارہویں شریف کے موقع برآی بھاگل پور میں تشریف فرما سندالمحدثین حفزت مولانا سید احمد اشرف علیه الرحمة وحفزت محقے۔ میں نے دعوت شرکت پیش کی تو حضرت نے سرت کا اظہار

🕳 مأبهنامه غوث العالم اگست ۲۰۰۲ء

سيداشتهاقءالم سركارگلال نمبر

فرمايا اورتشريف لائے طبیعت کچھ ناسازتھی۔سردی کا موسم تھا پھر بھی ساری رات تشریف فرمارے - جامعہ شہبازید کے طلباء کی وستار بندی کے بعد میں نے کہا حضرت قیام گاہ چلیں آپ کی طبیعت ناساز ہے حضرت کا محبت بھرا عارفانہ جواب سننے ۔آپ نے فرمایا میاں! یہی تو دارالشفاہے۔ یہاں سے آئھیں تو کہاں جائیں۔ یہوقت قبولیت دعا کا ہےمجلس کی روحانی کیفیت بتارہی ب كصاحب عرس (حضورسيد ناغوث اعظم) كي آمد مو يكي ب-میری طبیعت مالکل ٹھیک ہے بھرحضرت نہصرف سے کیموجودرہے بلکه بهت ہیء دیا فائتقر برفر مائی ساتھ ہی نعت پاک اور منقبت بھی روھی اور قل شریف کی رسم ادا ہونے کے بعد ہی قیام گاہ تشریف لے گئے۔

1987ء میں جب بفقیرعازم فج بیت الله ہور ہاتھا۔ اچا تک بغیرکسی اطلاع کے حضرت والا برادرگرامی قند رحضرت مولا نا سید اظہار اشرف صاحب کے ہمراہ اسی دن صبح کوتشریف فرما ہوئے ا بنی دعاؤں ہےنوازا کچھ ہدایت کچھ نسیحت سے شاد کام فرمایا۔ يمي انداز محبت يمي كرم فرمائيان جب يا دآتي بين ول إا اختيار يكارا ثقتاب-

> وران بيميكده فم وساغراداس بين وہ کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے

سز اجھیلنے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا گیا۔ان دنوں اتفاتی طور رعز مز القدرمولا ناسير محموداشرف سلمه الله تعالى بعاكل يورآئ ہوئے تھے۔ دوران اسیری ملک وملت سے آنے والے عما کدین احیاب،علاء،مشائخین اکثر وبیشتر ملنے آتے رہے مگرفساد کی آئجے ابھی وہیں بھی نہ ہو یائی تھی کہ اچا تک ایک دن وارڈن نے آگر اطلاع پہنجائی کہ کچھوچھے شریف ہے محمود میاں صاحب آپ ہے

ملاقات کے لئے آئے ہیں۔ محود میاں کو دیکھ کرمیری آنکھیں بھیگ اٹھیں ۔ تقریباً جارماہ کے بعد ضانت پر رہا ہوا پھر کچھ دنوں بعد '' حضرت سرکار کلال'' کی زیارت ہوئی۔ آپ نے انتہائی بیتا بی ے گلے لگالیا۔ بہت دیر تک تفصیلات یو چھتے رہے۔میرے دل کو اس وقت بزااطمینان نصیب ہوا۔ جب'' حضرت سرکارکلال'' نے فرمایا که "آپ نے امام زین العابدین رضی الله عنه" کی سنت جلیلہ اداک' سنت ہوئی' ر قائم رے -جھکٹر بول اور بیز بول کی لذت حاصل کی خدا کاشکرادا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے گا''۔ مجھے آپ کی گرفتاری کی خبرس کر بوی فکر دامن گیر ہوئی میں کسی طرح بھی بھاگل بور جانا جا ہتا تھا۔ دریں اثنا ومعلوم ہوا کہ محمود میاں آپ ہے جیل میں مل کر آئے ہیں تو قدرے اطمینان ہوا اور بہت خوشی ہوئی کہ محمود میاں نے ذمہ داری محسوس کی ۔ایسی محبت بیدسن سلوک اب کہاں ۔ بیخصوصیت تھی حضرت سر کار کلال کی سچے مرشد روحانی حضرت سر کار کلال کی ذات۔ " " هر در د دلهارا دواهر خسته رامر جم تو کی "

ك تؤير سے تابال و درخشال تھى \_1975 ء ملى جب حفرت سركار کلاں ختم بخاری کے جلسہ میں آشریف لائے تو دوران ختم بخاری شریف کی ابتدائی تین احادیث مجھ ہے ساعت فرما نمیں اورآخر کی دوحدیث ماک بڑھا کردعا کی دارالعلوم کی سندحدیث کےعلاوہ اپنی جانب ہے 1989ء میں فساد بھاگل بوررونما ہوا۔ میں بھی جرم ناکردہ کی سند صدیث عطا کی جوحفرت مولانا گل محمد صاحب علیه الرحمة کی سند آب تک متصل ہے۔ تقریبا تجیس سال سے ملک کے طول وعرض میں بہت ساری جگہوں پر جلسوں اور کانفرنسوں میں شرکت ہوتی رہتی ہے۔ جہال کہیں حضرت والا کی صعدارت میسر آتی جلسوں کا رنگ ہی تکھر جاتا۔ ہرخطیب کی تقریر بغورساعت فرماتے ساری ساری شب التنجير موجودر بيتي بسب كي حوصله افزائي فرماتي ب

میں کی سال عرس مخدوی میں حاضر ہوتار باحضرت مجھے خطابت

🗖 ما بهنامه غو ث العالم اگست ۲۰۰۲ء

سيدا شتماق عالم 💳

بھی عرس مخدوم یاک میں تقریر ہوئی حضرت ناسازی طبع کی وجہ ے جلسگاہ میں تشریف ندلا سے عرس کی اختا ی مجلس کے بعد حضرت کے کمرہ میں ملنے حاضر ہوا بہت دعائیں ویں اور قرمایا کا نیور آئی۔ وہاں سے کچھو چھٹٹریف تک کاسٹر کار کے ذرایعہ طے يہيں ہے آئي تقريرين ر باتفا پھراين باليس كے نيچے ہے كچھرقم كيا۔افسوس ر باكد حضرت مركار كلال كا آخرى ديدار شال سكا۔ دى تکال کرمیری منفی میں رکھ دی اور مخصوص لب ولہجہ میں مسکرا کر فرمایا سے بیجے شب کا بنجا سید ھے حضرت کی آخری آ رام گاہ پر حاضر ہوا۔ ہر سب کو پرایرتقیم کرریا ہوں ہاں! کوئی جھکڑا ہی شدرہے۔''نصف لى نصف لك' نفر ما كرخوب خوب محظوظ ہوئے۔

> زفرق تابقدم ہرکیا کہ می محکرم كرشمه دامن دل في كشد كه جاا يخاست

اجمير معلىٰ كى حاضرى اورعوس ماك كي آخر بيات مي اثر كت عرصة وراز ع مرامعول بنابواب من ان المام كابميشد بابند بول - جمية الصوفيا كاجلاس مصاحر اده سيرطيم چشتى صاحب ك قائم كرده سيوز يم وديكر سیمینار وخصوص محفلوں میں خطابت کی خدمت حاصل ہوتی رہتی ہے۔ چندسال قبل حفرت والا نے مولا ناسید مبدی میاں کے بیت المخدمیں قل ہٹر ہف کی مجلس کے بعد فقیر کوازخودسلسلہ قادر مدرزاقیہ چشتیہ نیزسلسلہ قادرىيم نورىيك اجازت عطافر ماكران سلاسل كامجاز بنايا

"هر جداز دل ديز د بردل فيزد"

اشرف صاحب قبلہ سے ملاقات ہوئی۔ "مرکار کلال" کی خیر سے یاک شخصیت کے لئے ایک بی سوعات پندیدہ ہوتی ہے۔ وعافیت معلوم ہوئی۔ ٩رر جب المرجب كوتل شريف كے بعد محت كراى مولاناسيد مهدى ميال صاحب نقيركى قيام كاه" كاشانه شبہاز" برتشریف لائے اور ازراہ مرحمت دوپہر کے کھانے برآنے کے لئے ارشاد فرمایا۔ میں ڈیڑھ کےون بیت التورحاضر ہوا۔ میدی ممان کوخلاف معمول متفکر اور گریاں بایا - کمرے میں داخل ہو تے ہی''سرکارکلاں'' کے وصال پر ملال کی خبرسنائی ۔خبر

ے لئے طلب کرتے ، بذات خودا ملیج بر رونق افروز رہے۔ اسال سفتے ہی بے قراری کے ساتھ رخت سفر ہائد ھلیا۔ میں ایجبر سے مرات بائی کار پہنچاوہاں سے جودھپورسل لیا۔ آگرہ میں مبدی میال بھی آط نداد مين اعز ارش محلصم احرافي دار في آينيج ميل تاخير طرف نور بیرسال تھا۔ اس صدمہ کھا نکاہ کے باوجود خانقاہ کے درود بوار سے حضرت کے مکان تک ایک عجیب مظرفقا۔ ایسامحسوں ہور ہاتھا کہ حضرت''سرکار کلال'' سامنے موجود ہیں۔

دوسرے دوز 11 بیج دان والیسی ہوئی۔ سنر کمل کر کے مکان دوروز ك ليرة آياى تعاكرايك لفافه لماجس من " قيادت " (ويكلي ) ك "سركاركلان نبر" شائع كرنے كى اطلاع كى اور بھے بھى شركيك برم ہونے کا تھم ملا۔ ساتھ ہی ساتھ 20 ردمبرتک مضمون آنے کی قید بھی۔ادھر مروگراموں کی مشغولیات جلسوں کی کثرت ،ایفائے عہد کا خيال - كيامضمون آفري مو، كياطرز نكارش، البنته چند يادول اورتازه بنازه احوال كويكيا كرك محضرت سركار كلان كى باركاه ش خراج عقیدت کے لئے حاضر کررہاہوں گرقبول افتدز ہے و وشرف۔ خوثی اس بات کی ہے کہ دوراز کار خیالات صناعی ولفاظی کے اسال بھی اجیر شریف کی حاضری کے دوران حضرت سیداظهار بجائے سیدھے جملوں میں سچائیاں بھ کردی گئی ہیں کہ عجب وریا باز خوال این حکایت یار كه در بن است ذكر حن جميل (بشكر را تادت ديكلي 1997)

**ተ** 

ابنامة وشالعاكم

#### سيداجمل حسين سركا ركلال نم سركاركلال عليبالرحمه

#### سيدمجرا جمل حسين اشر في جيلاني سجاد ونشين خانقاه اشر فيه جها تكير سدر كاه معلى بيكهو بيحد شريف-

حسن بحفرت سيد ثاه حسين ،حفرت سيد ثاه عالى احداور حفرت سيدشاه فريدرهمة الدعليم اجعين جونبور، كحمو جد مقدسه عائس

بركز نه ميروآن كي الش زعده شد بعض فبت ست برجريده عالم دوام ما

غوث العالم محبوب يزواني تارك التاج والسرير حضور تخدوم اوربسورهي باره بنكي كي ولايت ك تاجدارين كربندگان خدا سلطال اوجد الدين

كواوليائ روزگار بوتاربا اورخاندان اشرفيه عالم اسلام میں شان فقرودرويثى بثوكت علمي، وحابت روحاني

دنیا کے بیشتر ممالک میں رشد وہدایت کی خاطر صعوبت سفر اور علم ومعرفت کا بینارہ سنانی قدس سرہ کوانتہائی خندہ پیشانی ہے گوارہ فرماتے ہوئے اس عظیم بزرگ نے اپنی انور بناتے رہے النوراني رضى الله عنه ازندكي كوراو خدايس وقف كرركها تها ينتجاً ونيا كوتوسال كركياره مين اورفيضان مخدوى كاروحاني فيقان تجمه | فيض ملا مكرخانواد كالثر فيه كوصرف رمضان السارك بي اليااليك مأه ميسر | فزول اس طرح خانوادهٔ آیا جواس شع ولایت بر نار موتے موعے گزرتا اور عید سعید میں مصافحہ اشرفیہ پرسایہ عشررہا ومعافقہ کی برکتوں سے مالا مال ہوکرآئندہ اورمضان کا انظار رہتا کہ میر ہے کہ مخدوم الآفاق معادتیں این جلومیں ایک پیکرنور لے آئیں۔

سيدشاه عبدالرزاق نورالعين جانشين حضورغوث العالم رضي الله عنه مونور بندگي ، جذبيئر فروشي ، حق گوئي و بيبا كي ، زېر د تفوي كي ، خدمت بے لیکراب تک تقریبا جو سوسالہ تاریخ خانوادہ اشرفیہ میں جہاں خلق ،اعلائے کلمۃ الحق اور دنیا ہے بے نیازی کی عظیم شاخت

بن کردین متین کے فروغ اور عروج وارتقاء کی ضانت بن گئے۔ بیشہ مرجع خلائق رہا ہے۔علائے سلف سے کیکر علائے خلف تک جگر گوشیر محبوب میزوانی حضرت نورالعین رضی الله عند کے بیشار افرادای خصوصیت کی بنایر سلسلته اشر فیدے وابستہ وت ا بي شفراد معرسة سيدشا وشمالدين رحمة الشعلية واواكل عمرى رب على مركار سمنال محبوب يزوال حضور مخدوم سلطان سيد

سيداشرف جهاتكير حاثى الحريين حضرت

یے شار اولیاء ولایت کی عظمتوں کے مظاہر بن کردنیا کوفیضان بنار ہا۔ سرمدی بے نوازتے رہے وہیں نہ جانے کتنے علم وضل کے امام اور یہی وہ فضل ایز دی تھا جس کے سبب خاندان اشرفیہ ى ميں وصال فرما مج من عظمر باقى جار شفراوے معرت سيدشاه اشرف جها تكير سمناني رضي الله عنه كي بشارتوں كے المين معرت

اگست ۲۰۰۷ء ابنام غوث العالم

سر کا رکلال نمبر

نورافيين رحمة التدعليه كي شغرادول من حضرت سيدشا وحسن رحمة التّدعلية فلف اكبراورس كاركلال كبلات -

احسن الوجوه ادراكير الوقوه كى نعتول مع سرفراز خاندان اشرفيدكى اس مرسزوشاداب شاخ ير بميشطم وففل كاليسعطريز کل یو فر کھلےجن ہے آیک عالم اپنی مشام جان کومعطر کرتارہا۔ یی دہ شاخ ہے جس میں شخ المشائخ اعلیٰ حضرت سید شاہ علی حسین اشر فی ماں جیسی عبری شخصیت پیدا ہوئی جس نے سب سے پہلے ايخ جدامير حضورفوث العالم مجوب يزواني حضور مخدوم سلطان سدانرف جها تكيرسمناني رضي الله عندكي سنت يمل كرت موت عالم کی ساحی میں ای زیرگی کے بیش قیت ایام صرف کھے اور خدوی مثن کوعالم آشکارا کردیا۔ ان کے دسیع حق پرست غلافت ببرآور بوئ وبي مجدد ملئة حاضره المم اللسنت علمة العصر إعلى حضرت مولانا شاه محرا حررضاخان فاضل بريلوى انتباكي شان فياض سيتشيم كرف الا جيئ عظيم شخصيت نان سأني كرويدكى كوظا مركى اوربساخت نكاراتمى ...

اثر فی اے رخت آئندھن خوہاں اے نظر کروہ ویردہ سہ مجویاں

املی حضرت اشر فی میان علیہ الرحمہ کے شخرادہ کالی مرتبت ہارکت ہے دابستہ ، ماذ ون وعیاز ہوئے اورآج بھی ہیں۔ تحضرت علامه سيدشاه احمراش ف رحمة الشعليه كوروحاني فيضان اسيخ والدكراي اعلى حضرت اشرفي ميال عليه الرحمه يصيمرآ يا تفا-اس فانواده كوخوب خوب نوازا ممرع والدياجه قطب دورال غازي يركزيه و ذات جس في الى محقر حيات كوحيات جاوداني بناؤالاتها اسلام حضرت علامدالشاه سيدمحمد المل حسين اشرفي جيلاني رحمة الله تجرديا، جويسيوس مدى من خانواد واشرفيه كي آبرو بنغ والاتفاكه يون تواييع ممتحرم قطب الاولياء مجذوب زمال حفرت سيدشاه امل تک دامی اجل کولیک کها۔

يي آبروت خانوادة اشرفيه معالم في في الشائخ مرشد كال، علامة العمر، بينار، حق وميدالت معرت سيدشاه مخار اشرف سجادہ نشین سرکادکان کے نام ست مشہور ہوست کم عمری ش والد ماجد كاسابيرس عافها توعيم واداسة يوس كان آخوش تربیت میں جکدری اوراس انداز سے لواز اکد بوتا افی انتہالی کم عمرى كے باو جودات عظيم داواكي عظمتوں كامظير بن كيا۔

سهاجل خيون

حضرت علامه آل حس سنبعلى جعرت مفتى احمد بارخال؛ حضرت مفتى عبدالعزيز خال في بوري اوروهريد علامدمفتي عبدالرشيد خال فتح يوري جيسے علاء روز كار لے جامعدا شرفيه كچيو جمہ شريف (جوبعد مي مرار كيور مثلة أعظم كُرُه مِي أهل جوكما) مي ایک زماند تک ای شمراده اشرنی برایع علم فضل کے کو برنایاب ر جہاں عالم اسلام كے عظيم علاء شرف بيت مرفراز اور عزت لئات اور كمروه وقت بھى آيا جب بديد ايك عظيم فضيست بن مرایک عالم کونورمعرفت اوردشدوبدایت کی دولت گرال مار

بورے فالم اسلام کوفیشان سرمدی سے آشا کرنے والی ہد ذات اين اوساف حيده ، زبد وتقوي بشرم وحيا، فقر واستغناء اورعبادت ورياضت شاقد كى بنا يرمرى خلاكل محى واى اورمرى خانوادہ بھی ۔خانوادہ اشرفہ کے پیشترعلاء ومشارم ای داست

بے شارسلاسل روحانیہ سے بہرآ وراس فردعمر نے استے حس کاداس بھی فیضان ازل نے ایسے کوہر آبدارے علیہ سیادہ تشین خانقاہ اشرفیہ جہاتگیر مددرگا معلی کھوچھ شریف شريف حسن عليه الرحمة والرضوان عصرف بيعت وخلافت ركحت

ماينامه توث العالم

أكمت 1407ء

ميداجل حسين 🔭

تھے مرسلسلہ منوریدیں صفرت شیخ الشائخ سرکار کلال علیدالرحمد اور جھے ای بے بہادعاؤں نے وازتے ہوئے قرق خلافت پہنایا ہے ماذون تھے۔

> ونياك بيشتر ممالك يس رشدو بدايت كي خاطر صعوبت مفر معرت كاليمعمول را کوانتائی خدہ پیثانی سے گوارہ فرماتے ہوئے اس عظیم بزرگ ن اپنی زندگی کوراو خدایس وقف کررکماتھا۔ نیجاً ونیا کوتوسال كح كياره مبينے فيض ملا محرخا نوادة أشر فيه كوصرف رمضان السبارك بى ايدالك ما ميسر آياجوا س في ولايت يرفكو وتي موع كررتا اور عیدسعید بی مصافحه ومعافقه کی بر کتوں سے مالا مال ہوکر آئندو ماه رمضان کا انظار رہتا کہ بیسعادتیں اسپنے جلو میں ایک پیکر نور لے تیں۔

> > میں (راقم الحروف) اپنی کم ما نیکی او علمی بے بیناعتی کے باوجور مجى حاضر بارگاه موتاتو جي يرتظريرت بى حضرت كے چرو يتبهم بمحرجاتا اوريزى شفقتول اورعنايون كامظابره فرمات ہوئے این قریب نشست عطافر ماتے اوراس انداز سے میری تواضع فرماتے كر مجى جھے اپنے آپ فرمحسوں كرنے لگا اور كجى احساس ندامت سيشرمسار بوجاتار

چونکد حضور والد ماجدعايد الرحمد كے وصال سے ايك سال تبل ساعاء تک میرازمانه طالب علی رواس دیدے مجھے بہت کم حاضر بارگاه سركاركلال عليه الرحمه بونا نعيب بوا اورجب بعد فراغت على في ان سعادتوں سے بہرآ ور ہوتا جا باتو سفرى ذمه داریان مانع بوتی رجی محرحفوروالد ماجدعلیدالرحد کوسال کے بعد جب عرس تطب عالم بم شبيغوث زمن بثارت شاه سمنال جد كريم حفرت سيدشاه جها تكيرهاني رضى الله عند كيسالاندع سى كى خدمت مجھ ناتواں کے کا ندھوں پر آئی تو عرس کی تقریب ہیں جنور مركاركلال عليه الرحمة والرضوان مع ايين والبتكان تشريف لائ

اورتقریب کے اختام تک سریری فرمائی اور چرکی سال تک

ايك ونت ايهابهي آياجب حضور شخ الشائخ مركار كلال عليه الرتمة والرضوان كے ساتھ جلسوں میں جانے كا اتفاق ہوا توميري` مسرتوك كالمحكانا شدبا ميري تقريرون كويغور ملاحظة فرمانا اورميري از حد حوصله افزائي كرنا حضرت كاخاص معمول ربا اس طرح كي قربوں نے ایک کم مار کوالک عظیم بزرگ سے فیص باب ہونے کے موقع عطا کتے وہیں حضرت سے میری دینی قلبی وابستگی کو بیور فروغ بھی ہوا۔

مزيد برأن اين دورا خريش حضور مركار كلال عليه الرحمد اسيخ خصوصى اوقات على اس ناچز برخصوصى كرم قرمات بوئ نوازشات كاسلسله إيها وسع فرماه ياتفاكه مي جب بحى سفر ي والهل موتا تؤول ميل بيتمنا ضرور چنكيال ليتيل كه كأش حضور بعي سفر ہے واپس تشریف لائے ہوں اور جھے ملاقات کی برکتس میسر آئیں اوراکٹر وبیشتر میری بیآرز دیھی رنگ لائی اورو ہ بھی کچھاس طرح کرابھی میں نے اسیع گھرٹی قدم رکھابی ہے کہ حضرت نے خصوصی کرم فرماتے ہوئے اسید شغرادہ عالی حضرت سید احمد ميان صاحب قبله كوظكم فرمايا كه جاؤاجمل ميان كوبلالا ؤادر ساته بي مجمى طائے مجى ناشتہ اور مجى كھانے كا تذكره فرماتے اور بحر معزت سيد احمميال صاحب قبله غريب خاند يرتخريف لاكر حفرت كا پيغام مجيد ية تومين حفرت كي نوربعيرت رعش غش كرافه اور مجهاي نفيع يرد شك بعي آتا

ایے بی می حفرت کے علم برایک بار حاضر بارگاہ ہوا توجیے دیکھتے ہی حقرت کی زبان مبارک سے بے ساخت اجمل

**ا ما بهنامه توث العالم** 

سيدا جمل حسين 🔰 سركاركلال تمبر

العلماء كالقاظ فكے اتا تين وحاني انساط كى ايك لير ي میرے رگ وریشیں دور گئی۔ میں نے دیکھا کہ حسب سابق اس وقت معی حضرت کا چرومسرتوں سے مکنار ب۔ میں نیازمندانہ باركاه اقدس عن حاضر مواليا-

حضرت كى زبان مبارك سے جس وقت اجمل العلماء كے الفاط لكل يته اس وقت خلوت (حضرت كى مخصوص نشستكاه) میں بظاہر میرے سواکوئی نہ تھا تکر زبان ولی کی بیکرامت جھے اب تك المي حيرت ومسرت عيد مكناركر في ربى م يعين الربات بروشك آيا مشرب صوفياء مي خلافت واجازت ما كي نهيل جاتى البت مهرے لیے ممکن نہیں۔

> اس واقعه بثارت واعزاز کے بعد میں جہاں بھی جلسوں ياسى خصوصى بروگروم من كيا نغيب جلسه كى زبان برجرت أنكيز زوه سام می انبین و یکتا مول اور بھی اینے آپ کو دیکتارہ حاتا ہول۔

جلووس من صاضر بارگاه بواتود بكها كه حضرت ايخ مخصوص العلماء "جموم العااورين نيازمندانه ماضر موكيااور مرياس ادب حضرت كى جتبوكى تومعلوم مواكد حضورصا حبر سجاده قبله بهى

كفران رباتو حفرت نے فرمایا "ادهرمیرے قریب سامنے والی كرى ربين جاؤ"۔ الحكم فوق الادب كے خيال في جمت وى اورس بین گیا برسول سے میرے دل می آب سے اجازت و ظلافت حاصل کرنے کی تمناتھی لیکن بھی زبان ہے وض نہیں کیا تھا حضرت في مسكرات موع ارشاد فرمايا كديرا في جابتا بك تهمین بھی اپنی اجازت وخلافت دوں اس مژرد و جانفزاستایاس کر مجهي أيك وجداني كيفيت كاسااحساس بوااور ججهي خوداي نصيب اگرمرشد برت كى تكاواتناب مائل بكرم بوجائة ويطالب صادق كى معراج ے كمنيس ميں نے عرض كيا كه اگر هنور جي جيد عاصى کولائق کرم بنارے ہیں تو میرے لئے اس سے بزااعز از اور کیا ہوگا۔ طور مراجم آل العلماء کے الفاظ جاری ہوجاتے ہیں اور میں خیرت میرے ان معروضات کوئن کرحضرت کے چرے رتبہم کی الویال مجھ تکئیں مسراتے ہوئے اپنی مخصوص خواب گاہ میں آخریف لے کئے اور پھر تھوڑی ہی وریس مہرشدہ خلافت تاہے ہر سارے کچھوٹوں بعد ایک بار پھرور بائے کرم جوٹن برآیا اور برادیہ سلاسل عالیہ کی اجازت اور میرانام اینے مبارک باتھوں سے رقم کرم معزت سید احدمیاں صاحب قبلہ میرے غریب خانہ فرماکر لئے ہوئیا ہرتشریف لائے اور جھے عطا فرمادیا تویس نے برتشریف لائے اہمی اہمی سفرے گھر آیا بی تھا کہ پینام ولایت پہلے حضرت کے کریم باتھوں کوفرط عقیدت سے بوسہ دیا آ مہنچا میں نے بھائی جان ےعرض کیا کہ بس تھوڑی وہر میں حاضر اور پھر خلافت نامے کو چوم کرائینے سر پر رکھ لیا تو حضور شیخ المشاکخ ہور ماہوں۔ پھر چند من میں ضرور مات سے فارغ ہوکر بزاروں سرکارکلاں علیہ الرحمة والرضوان نے بیحد مسروراب والبجہ میں مجھے املوں اور آرزووں کو سینے میں موئے روحانی مرتوں کے کانی دیر تک دعاوں سے اوازا کھر کچھ ضروریات کے لئے میں نے حضرت سے اجازت لی تومیر سے سریرانتہائی شفقت سے اعداز کریمانہ کے ساتھ اپنی نشست برجلوہ افروز میں اور وشن سوست مبارک رکھتے ہوئے اجازت مرحمت فرمادی اور میں گھر چرے برانوار وتجلیات کے آفاب طلوع ہورہے ہیں۔نوازش آگیا مجردوسرے ہی دن ایک ضروری بروگرام کے تحت میں بے پایاں اور حسن اخلاق کے مظاہر انب واہیہ میں پھروہی 'اجس پھرعاز مسفر ہو گیا۔ چند ہی دنوں میں میری واپسی ہوگئ اور میں نے

أكست ٢٠٠٧ء تاميتامه توث العالم سيداجل حسين ہے ، تجمیز وتھفین کے شرقی تقاضوں کی تحمیل خانوادہ کے ذمد دار افراد

روگرام رتشریف لے گئے ہیں۔

کر گئی جس کے تصورے

بھی دلوں کی رنیا تہ وبالا

بھادوں بن کرآ ہوں

کونجی انگیوں میں

تبدیل کردی ہیں۔

ہوجاتی

اورآ تكھيں ساؤن

ادراس طرح تقریباً دوماه کا عرصه گزر گیا مین گھریز ہی تھا کہ ا میا تک ایک روح فرساخبر ملی که حضور کی طبیعت بے حد ناساز ہے اور لکھنو میں زیرعلاج بیں۔ ابھی میں حضرت کی مزاج یری کے اپی شمع عقیدت برخار ہونے برآ مادہ ب کی کاکسی بربس بیل اکون الع المستوجان كاقصد عى كرر باتها كداطلاع مى كد مضور كى طبيعت كسلى در اكون كس كى دلجونى كريم اكون كس مع إسنع اكون اب معمول برب اور گرتشریف لانے والے ہیں بیان کر جھے مکس کے زخموں برم ہم رکھے۔ کون کس کے آٹسو یو تھے اکون کس اطمنان ہوگیا اور پی اس ساعب سعید کا پنتظر ہوگیا جب میری سے تعزیت کرے ،کون کس پردست شفقت رکھے، کون کس کی مشاق نگاہیں حضرت کے جلو و آرا برنثار ہول گر چرتموری ہی فریاد نے کون کس کی آ ود کھے۔ در گزری تقی کدامیا تک الی دلدوز خبر کھوچھ کے درو ہام کوگر میکنال

آج ونائے سلیت پھریتیم ہوگئی ہے۔موت العالم موت

نے کر لی ہے گراب لوگوں کی بیقراریاں کی بھی باندھ کو برداشت

کرنے کے لئے تارمیں - ایک جم عفیر ہے جو بروانوں کی طرح

العالم کی کربناک تضاؤل غمربيكى وہے ہی جسرت وياس آه وناله وفرياد اورسکیوں کے سوا المیجم کی نہیں نظراً ١٠٠١ حول يرسانا

آه! آج دنیائے سنت سوگوار، عالم اسلام برسکته طاری ہے۔انسانوں كالك سلاب ب جوبرجار جانب سي كجويه مقدسه كي طرف موجزن باورسرز من کھوچھ آبول ،سکیول اورآ نسوول میں ڈونی مولی ہے۔ برخض این مرجع عقیدت،این مرشد برحق ادرای طجاء و ماویٰ کے آخری دیدار کے لئے مرغ کی ہے

> آه! حضرت تشريف بهي لا علواس صورت من ان كاحقيق وجودائے مالک حقیق کی قربت میں لذت وصال سے بہر آور تھا اورظام رياوجوو كيل نفس ذائقة الموت اوراد جمعي ألى ربك راضية مرضية كمملي تقوير بنابواتها-

آه! آج دنیائے سنت سوگوار، عالم اسلام پرسکته طاری ہے انسانوں کا ایک سلاب ہے جوہر جہار جانب سے کچھو چھہ مقدسہ کی طرف موجزن ہے اور سرز مین کھوچھ آ ہول ،سکیوں مظاہرہ فر اتے ہوئے بطے۔ اورآ نسوؤں میں ڈونی ہوئی ہے۔ برخص اسے مرجع عقیدت اسے مرشد برحق اورايين فجاء و مادئ كي آخرى ويدار ك لير ع لبل سيجد قريب اورسر راه ب آج الى عظيم وسعتول كي باوجود جوم

طاری ہے اور ہر طرف اواسی کا راج ہے۔

بالآخروه وقت الم بحي آپينيا جب حضرت صاحب سجاده بصورت جناز ولیاس زیب تن کئے ہوئے اینے جدامجدس کا رفوث العالم مخدوم سمنال بحبوب يزوال حضور سلطان سيداشرف جهاتكير سمنانی رضی الله عند کے قدموں میں ابدی حاضری کے لئے اسینے بیثار عقیدت مندول کے ساتھ نیاز مندی کا آخری اور یادگار

فالقاه الشرفيدسركار كلال جوآستانة مخدوم كے ملك دروازه

اگرت ۲۰۰۲و 🗖 مايينامه نجو پث العالم

خلقت د کچوکراین تنگ دامانی پرهنکوه کنال جن ، دلول کی بیقرار مال میضاب جو، چونکه اس کے سواکوئی صورت ممکن بین<mark>تی ارزا خانو</mark>اد و اب خود بھی ترب اٹھی ہیں۔سکتی ہوئی آبیں بھی آنسووں مین زینت بخش موگیا ادراب محرعقیدت مندون کا جوم آخری دیدار کے لئے بیقرار بے پھرآنوؤں میں دونی آکھیں خراج

عقیدت پیش کرنے لگیں ایک لامنای [ سللہ ہے جوکی بھی طرح ختم ہوتا نظر نیں آتا بری مشکول سے بیہ سلسلهروكا فيااورانسانول كاس عظيم مجمع كو دوحسول من تعتيم كيا كيا تاكم سبحی مآسانی نماز جنازه کی سعادتوں

سے بہرہ آور ہوجا کی اورا بی عقیدت وعبت کا آخری نذرانہ پیش کا وقار ، خاندان اشر فید کی شان ، خاندان اشر فید کا تاجدار ، خاندان کرسکیں ۔ پھرنماز جنازہ کا علان ہوا اور خانقاہ اشرقیہ کے شال و اشرفیہ کی آبرواور پوری دنیائے ہلسدے کا تکہدار اللہ تبارک وقعالی جنوب دوحسول من صف بنصف استاده بوسي اور في اعظم سيد اظهاراشرف مدظله العالى نينماز جنازه مرهمائي \_

> ا اب سب ہے آخری اورمشکل مرحلہ تدفین کاتھاج نکہ مقبرے میں ان کے پہلو میں تدنین کی مہلے ہی وصیت فر مادی تھی ۔ اوروبال بيك وقت استغ عظيم مجمع كي رسائي كي كوئي صورت ممكن نه متى للذابه طے كيا كميا كر مقبرے ميں يسل صرف افراد خانواده بي جائیں اورائیں کے باتھوں تدفین ہوجائے اوربعدہ مجع عام

کے افراد جنازہ کیکراندر آمجے اور مقبرہ کا دروازہ بند کر دیا گہاا۔ میں ڈوب پچی ہیں اور دلول کی دنیا تاراج ہو پچی ہے۔لوگوں کی مرحلہ تھا قبر میں اتر نے کااب دلول کی دھڑ کن چرتیز ہونے گئی ہیں آخری کا ندها پیش کرنے کی تڑب اب بیحد مشکلات کا سبب بن اور ہرکوئی ایک دوسرے کی طرف و کھے رہاہے، ہرآ کھے موالی تگاہوں رتی ہے۔ جنازہ میں بڑے بڑے بانس بندھ ہونے کے باوجود سے کبی کہتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ خانوادہ اشرفیہ کاب روثن تھوہ محروی زبانوں پر ہے پھر بھی جلوس جنازہ کشاں کشاں خانقاہ آ قاب ابھی بمیشہ بمیشہ کے لئے روپیش ہوجائیگا۔ لمت اسلامیہ اشرفيه كي طرف روال روال بي ---- بالآخر جنازه صحن خافقاه برابر رحت بن كرسابية سترريخ والى بيد ذات بابر كات الجمي افي - آخري آرام گاه شن نسيم كسنسومة السعب و من كانعتون اورفادخلی فی عبادی وادخیلی جنتی کابرکتوں کے

جلوؤل من ابدي نيندسوهائ كار اني نگاه نيض بارادراييخ متبسم ليون کی ایک جنش ہے برمردہ دلوں کوسرتوں کا جہان عطا کرنے والابدوجود رحت انجى نكابول ي اوتجمل ہوجائے گا۔ خاندان اشرفیہ

سيداج المحسين

کی تدرت کی ایک نشانی این جمد خاک کے ساتھ رویوں ہو جا کیگی۔

کون ہے جوآ گے برھے اور قبر کے پہلوش رکھے ہوئے حضرت نے خانقاہ میں واقع اپنی والدہ ماجدہ رحمة الشعلیها کے جنازے میں اپنے رب کی آخوش رحمت کی منتظر ذات کوجوار رحمت ين واطل كروك المصوت جمسويوصل المحبيب الى المحبيب كى بثارت عظى كوليك كينيدال اس نوراني شخصيت كقبر کی بنیائیوں کے حوالے کردیے۔

اجا تک میرے دل کے نہاں خانوں ہے ایک جنبی صدا انجری

🕳 ماہتامہ فوٹ العالم 🚾

اكست ٢٠٠٧م

خاندان اشرفیه کاوقار، خاندان اشرفیه کی شان،

خاندان اشرفيه كا تاجدار ، خاندان اشرفيه كي آبرو

ا اور بوری دنیائے اہلست کا تلبدار الله تارک و

تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی این جمد خاک کے

ساتھ روپوش ہوجا ئیگی۔

سيدا جمل حسين سركاركلال نمبو

'' آ گے بڑھواور آٹائے دوعالم بھی کے فرمان کے مطابق مذفین شروع کردئے۔اب مجھے بھی ضیط کرنا مشکل ہور ہاتھا میں نے و المراس انجام دواب عزيد تا جرمناسب نيل المامي من مخيرات ہوئی محسوں ہوئی۔اب تک میں منجل چکاتھا میں نے مجھ لیا کہ ہے كى كى نيى آواز باور جھے عم وسوال بيس فرايك حسرت مری نظر این الل خاعدان این بررگوں اور معرت کے شاہزادوں برڈالی اور پرقبر میں اتر میا مجھے ازتے ہوئے دیکھ کر ومیت کے مطابق کچو تمرکات اور آثار مجھے دیے گئے اب فانوادے کے ایک بزرگ مید بلال اشرف ماحب بھی ازے ، ہمارا قبر میں اتر ناتھا کیم والم سے پھرائے وجود حرکت میں آگئے۔ کھولوگ آ کے برھے اوررب قدیر کی ایک عظیم امانت ہمارے ہوا اورایبا لگا بھے میں قبر میں نہیں باغ جنت میں ماتھوں میں دیدی۔

> گراس ونت مجھے حمرت ومسرت کاایک عجیب سا احساس ہوا<sup>۔</sup> جب ایک عظیم وجود چولول سایدن بن کرجارے ہاتھول میں آیا۔ من چوکد من سر بانے کی طرف تمااس لئے زیادہ وسد داریاں میری بی تعیس برہم دونوں فیل کرانتہائی احتیاط کے ساتھ اینے فرائض کی محیل کی اور مفرت سید ہلال اشرف صاحب قبرے لکل مے ابھی میں بھی قبرے لکنے کی سوچ ہی ر ماتھا کہ اوپر سے آواز آئی کہ حضرت کے چیرہ کمارک ہے حانے کتنے دلوں کوایمانی حسن وزیبائی عطا کی تھی۔

میں نے چمرو میارک ہے کفن ہٹادیا میراکفن ہٹانا تھا کہ دلوں کی بیقراریاں ساری حدودوقیود سے آزاد ہونے لگیں مسکتی آتھوں سے پھرآ نبوؤں کے ساون محادوں برسانے پیاں میرے ادر حضرت کے سواکوئی نہیں خانوادے کے بیشتر -

کنن برابر کرناچا ہا تی تھا کہ اچا تک میری نگاہ حضرت کے ادھرادھرد کھیری رہاتھا کہ کہ چروہی آواز میری ساعت میں گوجی ہے چرے برا بحرتے ہوئے اس نورانی تبسم کی اہروں میں فوط زن -موگی جو بمیشه بیقراروں کا قرار، بےسپاروں کا سپارا اور حفرت ک مخصوص شاخت ہوا کرتی تھی میں ایک کیف سرمدی سے مرشارات تبهم کی بهاروں میں کھویا کھویا سا کھڑا تھا کہ حضرت کی حفرت کے چرے کاتبہم اور گہرا ہوچکا تھا میں نے ان تیرکات کود بکھاتو جھے اپناسارا وجودایک روحانی کیف سے سرشار محسوس کراہوں میری انکموں میں ایمانی مسرت کے آسو چھلک مجھائی جہانی ناتوانی کاشدت ہے احساس ہوتارہاہے ۔ آئے اور میرے ہونٹ درود شریف کے مبارک الفاظ ہے فیضیاب ہونے لگے۔ میں نے بے ساختہ ان تیرکات کو بوسہ دیا اورآ تھوں ہے لگالیا۔ان تیرکات میں غلاف کعیمشر فہ کا ایک کلڑا ، آتا نے دوعالم اللہ کے عزار مارک کے غلاف شریف کا ایک کلزا اوروضہ اقدی کے فرش کی تعوزی سی خاک شریف مفاك شفاء يرمشمل كي عظيم تركات تقيم كيف سرمدي ي بجر پوراس روحانی ماحول میں تیرکات کی بوری تفصیل میرے ذبن میں محفوظ نہ روسکی۔ میں مقدی تیرکات لئے حضرت کے ایک باراورکفن بنا دوتا کرہم سب ایک بارادراس جلوہ جہاں آرا۔ چیرہ مبارک کی طرف متوجہ ہوا بی تھا کہ مجھ پرجیرتوں کا ایک کی زیارت کرلیں ،وہ رخ زیاا کیاراورد کی لیں جس نے نہ اور عالم طاری ہوگیا میں نے دیکھا کہ حضرت کے تنبسم ہونٹوں مر ارزش ہورہی ہے میں جلدی سے حضرت کے چرو کمیادک بخے اور قریب ہو گیا اوراب حضرت اورلو گوں کی مشاق نگاہوں کے درمیان میرا وجود حائل ہو چکا تھا اور بچھے ایسا لگ رہاتھا کہ جیسے

أكست ٢٠٠٧ء مايتام فوش العالم سركا د كلال نمبر

#### منقبت درشان سركاركلال

🖈 عاجى البيس الرحمن اشرفى ريوزى تالاب منارس سمنان کے سلطان تری سرکار الگ ہے باں تری عدالت ترا دربار الگ ہے مُلُ تیرا الگ غنیہ الگ خار الگ ہے ہر شاخ زے باغ کی میلدار الگ ہے کہتا ہی رہونگا میں یہ سو بار الگ ہے مرشد تو بہت ہیں مرا محار الگ ہے ونا بحسين كا ب كرمير الخ بس اے مرشد کال ترا دیدار الگ ہے روش ہیں ستارے کی طرح سارے مشائخ ان میں ترا رخ جاند سا ضوبار الگ ہے پیجان لیا مفتی اعظم کی نظر نے سرکار کلال کا مرے معیار الگ ہے اخلاق ہے کروار سے ستت ہی عیال ہے اور خوف خدا ان سے نمودار الگ ہے یہ ہر توے مخار ہے خواجہ کا چھیتا مخدوم کا بیارامرا اظہار الگ ہے محود میاں تم بھی مقدر کے دھی ہو احداد بن اعلیٰ ترا محمر بار الگ ہے اشرف میں جھلک ہے مرے سرکار کلال کی سرکار کلال یہ ترا شیکار الگ ہے کاغذیہ بہایا ہے لہو میرے تلم نے مدحت كا براك شعر ميرے يارالك ب ے كب سے النس آپ كے ديدار كا خوابال دنیا ہے وہ بیٹھا ہوا بیزار الگ ہے 

افراد کی موجود گی کا حساس جانے کہاں کھوچکا تھا بنورونکہت سے مجريورا كيدروحاني فضارتني اورش تفااور ديكيدر باتفا كدحفرت کی آجمعیں بظاہر بند تھیں اور ہونٹ خاموش نتھ مگر میرے محسوسات گوای دےرہے تھے كەحفرت كى روثن آ ككھيں انتهائى عبت یاس نظروں سے بچھے دیکھ رہی ہیں۔اب بظاہر خاموش ہیں گرمجھ سے کویا بی اور تبرکات کے سلسلے میں جھے بدایات وے رے ہیں میں نے انھیں روح آشابدایات کے مطابق تمرکات آویزاں کے توحفرت مجھے این بے بہادعاؤں سے نواز رہے بين اس روحاني فضايس ميرا سارا وجودالتجائن كرمزيد وعاوك كي ورخواست كرتار بااورحطرت ميرى ولجوئى فرمات رب، مجص ايسا لگ رہاتھا جیسے وقت کی نبض رک گئ ہے ،ساعتیں سفنے لکیس ہیں ،جنت کی عطریز خوشبو سے ساری فضا معطر ہے،باب رحمت کھلا ہے، بہار خلد رقصال رقصال ہے اور پخشش وعطا کی آغوش میں میراساراو جوداحساس خودی سے بے نیاز ہوکرخدائی عظمتوں ك كن كارباب\_ حضرت ك خاموش لب كويا بين اوراب محمد ہے کچھا ہے ارشادات قرمارہے ہیں جن کا اظہار نہ ہی میرے لے مکن ہے اورنہ ہی مناسب اورنہ ہی اس روحانی کیفیت کویس بیان کرسکتابوں جوام رنومبر ۱۹۹۱ء کی اس مبارک شب حضرت شيخ المشائخ سركاركلال عليه الرحمة والرضوان كے ساتھ قبر كى تنهائيوں ميں جھيے ميسر آئي بس حضرت سيدنا امير خسر ورحمة الله عليه كامدار شادبار بارزبان يرآجا تا يح

نی داغم چه منزل بودشب جائے که من بودم بیر سورتص بل بودشب جائے که من بودم نیر شدنک که کمن بودم

اگت ۲۰۰۷م

ما به تامه تحوث العالم

# حضرت سرکارکلال شریعت وطریقت کے آئینہ میں

علامه مولا نامفتي ابوب نعيمي اشرفي صدر بدرس مفتى جامعه نعيمه مرادآيا و

کی اجازت حاصل ہوتی ۔حضرت نے برجستہ فرمایا کہ میں آپ کو سلسلة چشتيهاشر فيه كي ا جازت وخلافت ديتا ہوں اورا يك عباعطا کہ خلاف معمول ایک سال ماہ رمضان کے موقع پر جامعہ ہی میں حضرت کا قیام رہا۔ تراوت کے میں قرآن کریم حافظ قاری راحت حسین صاحب اشرفی مرحوم سے سنا، قاری صاحب ہمیشہ رمضان کے عشرہ اولی میں قرآن یاک جامعہ میں سناتے۔ پڑھنے کا انداز اپنی مثال تھا ۔ ہزاروں کے مجمع میں پیچیے والوں کو یہ شکایت نہیں ہوتی کہ ہم تک آوازنہیں آتی ہے۔اس سال دسویں کی شب میں قرآن یاک ختم کرنے کے بعد طبیعت ناساز ہوئی علالت زیادہ ہو گئے۔حضرت نے نماز جنازہ پڑھائی اورشریک فن ہوئے۔ اس وقت قیام کاراز کھلا۔اولیاء کرام جوبا ہم بنوالعلات ہوتے ہیں اجلاس دستار تقتيم اسناد كيموقع يرحضرت سركار كلال اورحضور مفتى اعظم عليهما الرحمة والرضوان كي جب بابهم ملاقات بوتي تو برولى كاحترام كريسكى كي جائب ويظن نه موكذبيالله يصحارب بة قال الأثاث من عادى لى وليافقدا ذنته بالحوب اوروصال كے موقع ير جب كه برطرف سے خلوق لوث يراى بشير

اكت ٢٠٠١ء

مخدوم الشائخ حضرت علامه شاه سيدمحه مخذارا شرف اشرني جيلاني قدس سره الرباني ولايت كى كسوئى ايمان وتقوى سے كمل طور يرآرات جن كي تكاه مين \_آواب شريعت كالبيشه ياس آيكمشب فرمايا، بونے والے واقعات يرنگاه كي مثال اس طرح سامنے آئي وروز ، منج وشام اس کے مظاہر ، سیرت وصورت سے حضور سیدعالم صلی الله علیه وسلم کی یاد تازه موحضرت علی مرتضی کرم الله وجهه وحفرات حسنین کریمین اوو حضور غوث اعظم رضی الله عنهم کے جلووں میں ڈونی ہوئی شخصیت جن کی تنویر سے دنیا مستعیر لاکھوں فرزندان تو حید جن کے فیضان ہے منتفیض ہوئے ، جاد ہُ شریعت کولازم پکڑا، اسرا رطریقت سے باخبر ہوئے اورجلوہ حقیقت کا مشامده كيا خلوت وجلوت مي فرائض وواجبات كا انتثال ، نوابي سے اجتناب، سنت مبارکہ کی بابندی جن سے محبوبیت کا مقام بردھ گئی۔ تیسرے یا چوشے دن تلاوت کرتے ہوئے واصل اللہ حاصل بوتا بي جبيا كرالله تعالى كافرمان بي:قبل ان كسنت تحبه ن الله فالبعوني يحبيكم الله. بدامورا كي واتش بدرجة اتم موجود تھے۔ داوں پر نظر بخطرات قلب سے باخر اس اخوت کا منظر بار ہمری آئکموں نے دیکھا کہ جامعہ کے جاکابار بامثابده ونیانے کیا۔جامعہ نعمہ میں جب تشریف فرماہوتے تو بعد عشامحفل خاص ہوتی جس میں بیشتر خلفاء ومریدین ہوتے اس میں شریعت وطریقت اور حقیقت کے ایسے ایک دوسرے کے لئے قیام میں سبقت کی کوشش فرماتے اور دونوں رموز کا انکشاف فرماتے کہ ہر سننے والے بر رفت وروحانیت طاری میں دست بوی ہوتی۔ان کا بیٹل اہل سنت کے لئے درس ہے کہ موجاتی۔ آنے والا مجمدوج كرآتا تواس سے بہلے كدوه اظہار كرے ظاہر فرمادية ايك بارحفرت قدس سره مشائخ چشت كا تذكره فرمارے تھے۔میرے دل میں خیال آیا كاش مجھے بھی اس ما بهنامه غوث العالم

> چیف ایڈیٹر:انثر ف ملت شہز اد ہ حضور شیخ اعظم سید محمدانثر ف کچھو جھوی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈیاعلاء ومشائخ بورڈ

منتى ايوپنىيى 📑

کی سروکوں ، کلیوں سیر گزرنا مشکل ہوگیا ، لاکھوں ، لاکھ کے مجمع 👚 آخری احلاس میں فریلیا کہ لوگ مجھ ہے ل لیں شاہد میں اے آینہ میں جب جنازہ اسلامیہ انٹر کالج پر ملی میں تماز کے لیے لایا گیاء نماز کی تیاری موری تقی حضرت رحمانی میان علیه الرحمة نماز یر هاندالے تھے کہ چھیے ہے شور مجا آواز س کافی بلند ہونے لگیں که حضرت سرکار کلال تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے بھی مؤکر و یکھاتو حضرت تیزی میں آشریف لارے تھے۔ فوراُ حضرت رحمانی میاں نے آپ کو جنازہ کے سامنے کردیا اور معزت سرکار کلال نے نماز جنازہ بڑھائی ۔لوگوں کو خیرت واستعجاب تھا کہ بے شان وگمان نماز کے وقت حضرت کی تشریف آوری کیونکر ہوئی۔ ہا تف غیبی نے صدادی کہ بدعایت اتحاد کاثمرہ ہے اور واصل اللہ کے دل کی آوازجس کا انظام غیب سے جوا مولا تعالی دونو لفوس قدسید محم دیا اس سے قارغ ہو کرہم لوگوں نے اجازت جاجی فرمایا کے فیضان سے ہم سمھوں کومنتغیض فرمائے آمین۔

> علم کا کمال اور حدیث باک کے رموز کا انتشاف باتوں باتوں میں اس طرح فر ماتے کہ حاضرین علاء وطلبہ دنگ رہ جاتے اور صدائة رحيب بلندكرت :

ایک بار درس مدیث کے وقت تشریف لائے۔ درس اس مديث شريف كا جل رما تعاكم آقائے كا مكات فخر موجودات عليه وعلیٰ الدالاف التجات بنونحار کے ایک باغ میں تشریف فر ماتھے دریائے کرم جوش میں آیا۔ فرمایا اے ابو ہرمیرہ میرے تعلین لے کر حاؤ اور ہرآنے والے کو جو کلمہ طبیبہ کا صدق دل سے یقین رکھتا ہو جنت کی بشارت دو۔حضرت نے فرماما کی خصیص تعلین کی وجہ؟ سب خاموش تقے فرمایا اشارہ ہے کہ جب تک دنیائے عقیدت شںمومن کے سر پر تعلین اقد س کا تصور نہ ہووہ بشارت ہے محروم ے \_ سامعین کا دل باغ باغ ہوگیا۔ مجمی انتثارت بردھتے تو معلوم ہوتا کہ کوئی جمل مرف ڈمو کے ضوابط سے خارج نہیں۔ حامعہ کے

سکوں ۔ابیاہی ہواجامعہ کا یہ آخری سفرتھا۔مرض وصال میں جب علالت زیادہ بربھی میں اور میرے ہمراہ جناب عبداللہ صاحب اشرني خازن عامعه اورمولانا رفتق احمه صاحب حاضر خدمت ہوئے حضرت نے فورا طلب فریالیا بظاہر تکلیف کی شدت کے باوجودیات چیت فر ماتے رہے جامعہ کے حالات ، اراکین وحیین ک خریت دریافت فرماتے رہے کھانے کے وقت فرمایا کہ آپ سب میرے ساتھ کھانا کھا نمینگے ۔ فراغت کے بعد فرہایا کہ آپ لوگ آرام کریں چرمیج آجائیں میج جائے کے بعد فرمایا کہ ناشتہ يهيل كرينك برتكف ناشتركا انظام فرمايا ادراي سامنا شية كا نہیں کھانا کھا کر جا کیلئے۔ نیاز مندوں کے لئے حکم کی بجا آوری کے بغیر چارہ ہی کیا ہوتا ہے۔ فرمایا آپ لوگ جامع اشرف جا کیں مچرآ ستانہ قدسیہ پر حاضری دیں اور یہاں آئیں۔ہم نے تھم کی تغیل کی پھرکھاناسا ہے کھلا ہا۔گھر والوں کی خوا ہش تھی کہ حضرت کو لکھنؤ علاج کے لئے لیے جائیں حضرت منع فرماتے رہے ان مخدومین حضرات نے مجھ ہے فر مایا کہ آپ کہیں شاید آپ کی بات نْمُعَكُراكِسِ.. مِين نِي عُرض كيا كرجعزت آقاعليه الصلاة والسلام كي سنت الجيم معالج كودكما نابهي ب-الركلمنو تشريف لے جائين تو نیاز مندوں کی خواہش پوری ہوگی فر مایا تو ٹھک ہے گر کھروالے سب ساتھ جا کنگے۔ جھرت تیار ہو گئے۔ایمبولینس میر بے سامنے آئی جب تشریف لے گئے توہم سب وہاں سے طے۔ ان واقعات كي تحت بدراز تها كروصال كابيغام آيكا باب ضرورت تبين \_عمرسنت محبوب صلى الله عليه وسلم سايضة آئي اور نياز مندول کی التجا کورد نه قر مایا اور مواو ہی جوآب ہر مہلے ہی عماں ہو چکا تھا۔

\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*

اجنامة غوث العالم اکست ۲۰۰۲ه

سرکارکلال تمبر مشق ایوب نیمی

اسکنده الله فی الفر دوس الا علی و اشاع فیضانه علی

کل السطالب و لو الادنی آین! مولاعز وجل کاشکرب
پایال ہے کہ حضرت قدس سرہ العزیز کی جگدا کے نورنظر شخ اعظم
حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ سیر محمد اظہار انٹرف صاحب مدظلا کو
قائم فر ایا جن کی شکل وصورت ہے شان سیادت نیکتی ہے ، حضرت
کے دیدار کے بیاسول کو آئیل و کی کرسیر الی ہوتی ہے۔ جن کے
حسن تذہر نے جامع انٹرف کو وجود پخش رہید نہیں کہ آقائے لئم
حضور خدوم شہر سمنان رضی اللہ عندوارضا معنا کے خواب کی تیجیر ہو
جو حضرت شن اعظم کے ہاتھ سے ظاہر ہور ہی ہے۔ مولا تعالی ان
کے فیضان کو تا دیر قائم رکھے۔ آئین

بجاه مبيد الكريم عليه وعلى الدالصلوة والتسليم ... \* \* \* \* \* \* \*

حدوم المشائخ سید محد مختار اشرف علید الرحمد کی ذات چودھویں صدی کا ایک سنبرا باب ہے جنہیں س دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرن اول کا کوئی وجود ہمارے سامنے جلوہ گر ہے۔ آپ کے حیات وخد مت کوفر اموش کرنا دراصل اسلامی تاریخ کے ایک عظیم باب پر پردہ ڈالنا ہے۔ لہذا ادارہ ما بہنا مہ خوث العالم کی جانب سے اس خلاء کو پر کرنے کے لئے سرکار کلال نمبر کی اشاحت ایک عظیم کارنامہ ہے۔

حاجی مصطفے اشرفی چیف رُشی محداثرنی الجیلانی اشرفی محرالیگاوس (مہاراشر)

#### سرکار کلاں نمبر کی اشاعت پر ماھنامہ ''غوث العالم'' کے تمام معاونین کو مبارک باد

الم محمحفوظ قالين آبادي الله فيروز عالم غربي خانقاه بادل شاه ، يجيم محلّه ، قالين آباد

المرضائي مصطفى تميني ، وكهن محلَّه قالين آباد الشرف اكيدمي محلَّه حاجي اسحاق مُكر، قالين آباد

المحسيني كميشي وكهن محلّه قالين آباد المحانجمين اللسنت واحدَّكر قالين آباد

النان رصت مميني قالين آباد الم سرائ كاربيك قالين آباد وجمله نوجوانان قالين آباد

بابينامة غوث العالم الكت ٢٠٠١م

سركاركلان نمبر مولانا قمرالدين اشرني

# حضرت سركاركلال ايك دروليش كامل

حضرت مولا ناقمرالدين اشرني شيخ الحديث دار العلوم منظرت نائد دامييد كركر (يولي)

نورديدهٔ خواجگان سرگروه عارفان سرکار کلال عليه الرحمة والرضوان فقرودرويش كېمسمنمونه تقد حقيقت ونضيلت فقرودرويش كياب؟ اوراسلام مين فقراءاسلام كامقام كياب؟ الماحظ فرماكيس:

ارشادربانی ہے لملفقواء المنین أحصروا فی سبیل الله لا یستطیعون ضوباً فی الارض یحسبهم الجاهل اغنیاء من المتعفف ، ان فقیرول کے لئے جوراہ خداش روکے یہ بین زمین ، میں سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے نادان لوگ ان کوشع نہ کرنے کے میں سبب مالدار بچھتے ہیں۔ فہ کورہ آیت کریہ سے جہال فقراء کی ہزرگ معلوم ہوئی یہ بھی معلوم ہوا کہ فقیروہ ہے جودنیا میں کی سے کوئی طع نہ رکھے اور خدا کے سواکی کامخان نہ ہودوسرے مقام پر یوں ارشاد ہے دسے مواک کامخان نہ ہودوسرے مقام پر یوں ارشاد ہے ان کی کروئیں خوابگا ہوں سے جدار ہتی ہیں اورائے رب کو پکارتے ہیں ان کی کروئیں خوابگا ہوں سے جدار ہتی ہیں اورائے رب کو پکارتے ہیں فرائے مورے اورامید کرتے ہوئے۔

ني كريم سلى الله عليه وسلم فقر وتوكل كو پسند فرياي چنانچدارشا وفرمايا "السلهم احييني مسكينا و احتى مسكينا و احتى مسكينا و احتى في زموة السمساكين خداوندا! مجيم سكينى كى زندگى عطافر ما اورسكينى من موت و ساور سكينول كرزم و مي الله اخيز سيد عالم سلى الله عليه وسلم ارشا وفرمات بي كم الله تقول الله فقراء مسبى احب الله فقول الله فقراء السمساكين "قيامت كدن الله تعول الله فقراء السمساكين "قيامت كدن الله تعول الله فقراء

کومیرے قریب لاو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ تر مے جوب کون لوگ 
ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ سکین فقراء ہیں۔ ان کے علاوہ دوسری بہت 
سی آیات کریمہ اور احادیث طیبہ ہیں جو درج کی جاسکتی ہیں جن سے فقراء کی عظمت وجلالت فاہر ہوتی ہے گرطوالت کے خوف سے اس پر 
اکتفا کیا گیا کہ ایک مون کے لئے یہی دلائل کانی ہیں۔

#### فقيرك اوصاف وخصائص:

دیکھے فقیراسم ذات نیس بلکداسم صفت ہے کہ جس میں بیاوصاف پائے جا کیں وہ فقیر ہے خواہ وہ آپ کو کی حال میں نظر آئے اور جس میں بیاوصاف نہ پائے جا کیں وہ فقیر نہیں خواہ اس کا طاہر کتا ہی نظر فریب، جاذب توجہ اور مقدس کیوں نہ نظر آئے ایک بزرگ یوں فریب، جاذب توجہ اور مقدس کیوں نہ نظر آئے ایک بزرگ یوں فریاتے ہیں 'لیسس الفقیو من خلا من الزاد انعا الفقیو من خلامت المعن المعراد " فقیرہ جس کی طبیعت مراد ہے خالی ہو حضرت کی ہن معاذ علیہ المرحمہ فرماتے ہیں 'علامة الفقیو " صحت فقر کی مامت خوف فقر ہے ہیں کی طبیعت مراد ہے خالی ہوائے مشاہدہ وفاء علامت خوف فقر ہے ہین فقیرہ ہے کہ کمال ولایت وقیام مشاہدہ وفاء صفت ہے ڈرتار ہے اور اس کمال کے ذوال کا ہروقت کھٹار ہے۔ مام ابوائحن فوری فرماتے ہیں 'نعت الفقیو السکوت عند الم ابوائحن فوری فرماتے ہیں 'نعت الفقیو السکوت عند العدم و البذل عند الوجو د " فقیر کی صفت ہے کہ اگر پچھنہ العدم و البذل عند الوجو د " فقیر کی صفت ہے جو اللہ کے سواکی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فقیرہ و ہے جو اللہ کے سواکی

اكت ٢٠٠٠ ع

مولانا قمرالدين اشرني 💳

خوان کرم بھی مسافروں اورمہمانوں سے خالی ہیں رہتا تھا مختلف قوم وقبیلہ کے لوگ آپ کے فیض عام سے فیضیاب ہوتے رہے آپ امراء واغنياء کے مقابلے فقراء ومساکین کی عزت زیادہ کرتے تھے۔

ىردە يوشى:

آب کی نمایال صفت پرده نوشی تقی آب جب کسی کے ظاہر عیوب کود کیھتے یاکسی کے باطنی عیب رمطلع ہوتے تو آگی پر دہ یوثی کرتے ہوئے نصیحت فر ہاتے اور ایسے محبت بھرے انداز اور خوشگوار کہجے میں اس کو سمجھاتے جس کی وجہ سے نقیعت قبول کرنے میں کشش پیدا ہوجاتی اگر تنہائی میں کسی خطا کارکو سجواتے تو اس کی خطاء کو ظاہر کئے بغیر عام الفاظ میں اس کونسیحت فرماتے اس طرزنسیحت کا اثربه بوتا كداس كاول متاثر موئ بغير شدر بتا-

آپ کی توجہ:

سرکار کلال کی خدمت میں حاضری ایک وین درسگاه میں حاضری کے برابر تھی آپ کے دربار میں حاضری دینے والے آپ کے عملی نمونوں اورآپ کی بندوموعظت سے متاثر ہوجاتے تھے حاضری دینے والوں کا بیان ہے کہ آپ کے دربار میں حضوری کا بیہ اثر ہوتا کہ دلوں کوسکون اور روح کوآ رام حاصل ہوجا تا گناہوں ے نفرت اور طاعت کی طرف رغبت ہونے لگتی آپ کی توجہ جن پر موجاتی ان کی باطنی صفائی موجاتی ، یارسائی اورنفس کی یا کیزگ حاصل موتی ،رضا وتتلیم صبر وشکر تو کل وقناعت ذکر وفکر کی طرف رغبت پیدا ہوتی ۔ محاسن صوری ومعنوی میں اضافہ ہوجاتا، آپ کے سرچشمهٔ توجه بے تطبیر قلوب اور روحانی بالیدگی بیدا ہوتی - کیاان چنداوصاف سے بدظا ہرنہیں ہوتا کہ واقعی سرکار کلاں علیہ الرحمہ والرضوان کسقد رفقرو درویثی کے تاجدار تھے۔ **ተተ**ተ

چزمیں راحت ندیائے دوسری جگدیوں ارشا وفر مایا:

"الفقر بحسر البلاء وبلاوة كله عز" فقراتلاكا سمندرےاوراس کی تمام بلا کیںعزت ہیں۔<sup>'</sup>

اسلامی فقر اور فقراء اسلام سے تعلق ان تمہیدی کلمات سے سیر بات تو واضح موگئ كه وه حضرات جو واقعي صفت فقر سے متصف ہوتے ہیں وہ تمام اخلاق ذمیمہ سے پاک ہوکراحسان، اخلاص، تواضع ، سخاوت ، ایثار ومروت ، صبر ورضا ، شلیم ، تفویض ، بے تعصی ، خوف ورجا، ايفائ عهد، زېد وقناعت، حيا وعفت، صلدرحي وغيره اخلاق حسنه كالتخيسة بن جاتے بين اب سركار كلال عليه الرحمه والرضوان کی مقدس زندگی کے چند گو شےملا حظے فر مائیں :

صلدحي:

لیمی خویش واقرباء کے حقوق کی رعایت اور ان کے ساتھ حسن سلوك سے پیش آنے میں آب ایک متاز حیثیت رکھتے تھے۔

ىدى كايدلەنىكى:

ہاں یہ خوبی کی بات نہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے تو آب اس کا بدلہ نیکی ہے دیں خوبی اور کمال تو بیہ ہے کہ ہدی کے مقابلہ میں نیکی کریں سرکار کلاں فرماتے تھے کہ اگر تہارے راستہ میں کوئی کا نٹا بچھائے اورتم بھی اس کی راہ میں کا نے بچھاؤ تو پھر تو ساری راہ کانٹوں سے بھر جائے گا۔ آپ نے میشدایے ساتھ زیادتی کرنے والوں پراحسان فر ما ما اس کی بہت ی نظیریں آپ کی زندگی میں موجود ہیں ۔

مهمان نوازي:

مهمان نوازي توسادات كرام كاطرة اجتاز باورسركار كلال اس مفت میں سب سے متاز نظر آتے ہیں مہمانوں کے لئے اہتمام آپ خود بفس نعیس کرتے تھے آپ کواس کام کابرا اوق تھا آپ کا ما بهنامه غوث العالم

أكست ٢٠٠٧ء

### مفتى زين الدين اشرني

# حضرت سركاركلان ايك وكى كامل

خليفه حضور سر كار كلال مصرت علامه ومولا نامفتي زين الدين اشرني سابق شخ الحديث '' جامع اشرف'' درگاه پچھوچھشريف

نحمده وتصلي على حبيبه الكريم اما بعد : شاہ محرمتار اشرف اشرنی جیلانی المعروف برسرکارکلال رحمة الله برولی و مخف ہے جواللہ بی کی اطاعت ویندگی ہے محبت کرے علیہ ایک بہت بڑے عالم وصاحب کشف وکرامات اورشر بعت میشدانند کی عیادت وریاضت میں لگارہے اوراس کے ورمیان اس مطهره كاصول وفردع برحاوى صاحب تصرفات كثيره تصابي كوكي كناه سرزد نه بوجيها كدامام تثيري رحمة الله عليه كي سيعمارت ے بروں کے مؤوب اور چھوٹوں پر شفق ومہریان تھے۔ علائے اس بات پردال ہے "فعبداد فد تسجسوی علی التوالی من كرام كركس الجحية بوئ مستله كومنول مي حل فرماديت -آب غيسو ان يشبخ لميلها عصيان" آگے چل كرامام تشيرى لكھتے ہيں ولى كالل اورمرشد برق تھے۔

ك مرشد كامل بون يريج لكهاجائ ولى كي تعريف اوراس كى ودوام حفظ الله تعالى اياه في السواء والضواء" خصوصات كوبيان كردينا مناسب موگا-

الله ياك فرما تاب:

"الاان اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون" جوشیار ہوجاؤ! بے شک اللہ کے وابوں کونہ تو (ماضی ) کا کوئی خوف ہے اور نہ ( آسندہ ) انھیں کوئی غم ہوگا۔

علامة تشيري ولي كي تعريف مين اين استاذ كاقول تقل كرتے بين: "قَالَ الاستاذَ الولي له السمعنيان احدهما فعيل بمعنى مفعول وهومن يتولى الله سبحانه امرة قال الله نعالي وهويتولي الصالحين" (رمالقيري)

ولی کے دومعنی ہیں: ایک توبید کہ ولی اسم مفعول کے معنی میں ہے اس صورت میں ولی و وقف ہے جواینے تمام امور کواللہ کے

حوالے كردے جيها كدارشاد بارى تعالى بية وهويتولى الصالحين " حضورسيدنا مخدوم المشائخ حضرت علامدومولا ناوشفتي الحاج سيد ورسرامعني بيب كدولي فعيل كوزن براسم مبالغه بال تقدير وكلا الوصفين واجب حتى يكون الولى وليأ يجب اس ي تبل كرم كاركال رحمة الشعليد كولى كالل اورآب قيامه بعصقوق الله تعالى على الاستقصاء والاساء

یعنی بیدونوں خوبیاں جوبیان کی گئی ہیں ان کا ایک ولی کے اندر مونا ضروری ہے تب جا کروہ ولی کہلانے کا حقدار ہوگا چربید کہان كے لئے يورے طور برحقق الله كو بجالا ناواجب وضرورى بے نيزىيد كدوه برخوش ،برغم ، برآرام اور برتكليف من الله كي حفاظت من بوتا ب\_اس لئ مديث قدى من آيا ب من اذى لسى و لیاً فقد استحل محاربتی

جس نے میرے ولی کو تکلیف دی گویا اس نے میرے ساتھ جگ كوطلال سجمال سے معلوم مواكد اولياء كرام كى بارگامول میں بااوب رہاضروری ہے۔

امام تشرى عليه الرحمة فرمات إلى-

"ومن شرط الولى ان يكون محفوظاً كماان من

أكست ٢٠٠٧م المنامغوث العالم

سر کار کلال فبر

اعتراض فهو مغرور ومخدوع"

صفارُوكبارُ مع محفوظ ركھے جس طرح أيك ني برطرح كى خطاوَس قال صلى الله عليه وسلم" معصوم بوتا بي بروه فخص جس يرشرى حيثيت ساعتراض بوليني وه خلاف شرع کوئی کام کرتا ہوتو ایسا مختص مغرور ومخدوع ہے۔حضرت ابویزید بسطای علیدالرتمة والرضوان نے ایک محض کے بارے عمل ان کہ وہ ولی ہے تو آب بغرض طاقات اسکے یاس تشریف لے گئے اور آپ کی قدم بوی کے لئے حضرت مولانا محموم بدائرشد اشرنی الفاق عدو مجدي موتابية آباس كانظار ش تفهرجات بي اس دوران آب نے دیکھا کہ اس محض نے مجد میں اٹی رینش ڈال دی ہور ہے کی کو لے کراکولدرواند ہوئے وہاں آ کرار میں جائے نوشی توحفرت ابوبزید بسطامی علید الرحمدای وقت لوث محك اورآب نے ا \_ ملام بھی ندکیا اور فرمایا" و هذا درجل غیر حامون علی ادب من علی ادب من این علی کا انتظام ٹھیک رکھو۔ یہ جملہ حضرت بار بار و جرائے آداب الشريعة فكيف يكون اميناً على اصرار الحق"

جب رخص آ داب شریعت کو بحالا نے والانہیں ہےتو بھروہ حق تعالی کے اسرار ورموز کا کیوں کرامین ہوسکتا ہے۔ اس معلوم سیشان ہے اللہ کے ولی کی کد جابات اٹھا لئے جاتے ہیں اور ب ہوا کہ ولی کے ہر کام کاشریعت کے مطابق ہوناضروری ہے ورنہ تووہ دلی ہیں ہے۔

> انیان کے تین زمانے ہوتے ہیں (۱) بچین (۲) جوانی (۳) ہو هایا ولی کے لئے ضروری ہے کہ تینوں زمانے میں حقوق الہی کے ادا کرنے میں وہ معروف رہے۔

میں رکھیں اور حضور سیدنا سرکار کلال مرشد برحق کی زندگی کامطالعہ كرين ومعلوم موكاكه حضرت كي يوري زندگي ،آپ كايمين ،آپ كي جوانی اورآپ کی اخیر عمر مبارک الله تعالی کی عبادت وریاضت اور طلق مرید کرلول اور جب حضرت تشریف لا کیل تو میس آب سب الله كى رشد وبدايت مين معروف تقى \_ جونك و كي حضورا قد كر الله كي علي على من من من من من من كردون \_ حضرت آب سب كوسلسله

النبي ان يكون معصوماً فكل من كان عليه للشوع بين جي باته كي تقيلي يركوني چزركي موجيها كرحنور الدرسطينية قراح ين "ان السلم وقع لي السنيا وانا انظر اليها والي ولی کی شرطوں میں سے ایک شرط ریہ ہے کہ وہ خود کو ہرطرت کے ماہو کائن الی یوم القیامة کائما انظر الی کفی هذه او کما

مفتى زين الدين اشرف

سركاركلال عليه الرحمه كوبهي بدخو لي عطافر ما أبي جنانجه ايك باركاواقعه ے کہ حضرت مرشد برحق آ کولہ تشریف لے گئے آپ کی ملاقات شنرادهٔ حضور بیرعبدالغفور سرکار بربان نور این ساته بربان کے بعد فرمانے کے دیکھوہمئی امہمان آرہے ہیں ان کے لئے لگے اچنے میں کچھہی در کے بعد بدلوگ حاضر ہو گئے۔آپ نے فرمایا آئے مولانا! می کب ے آپ کا انظار کرر باتھا۔ سمان الله حضرات سب تجھ ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں

(يمان كرده مولا ناعبدالرشيدها حب عليدالرحمه)

ای سلطے کاایک دوسرا واقعدمیری خلافت کا ہے کہ جب میں ماليگاؤن مين تدري خدمت انجام ديسه د باتفاتوان مين پچم موش مندار کیاں بھی مجھ ہے تعلیم حاصل کرتی تھیں جن میں بعض از کیاں ولایت کی شرطین اوراس کی خوبیال جواویر فذکور ہو کمی انہیں ذہن اینے والدین سمیت جھے مرید ہونے پر بھند ہو کئیں میں نے کہاکہ یں اس قابل میں کہ مرید کروں اگرآب نوگوں کومظور ہوتو میں اینے پیرومرشد حضور سیدنا سرکار کلال کے نام نائب وظیفہ ہوتے ہیں اس لئے وہ ونیاو مانیہا کواییا ملاحظ فرماتے اشرفیہ می واخل بھی فرمالیں سے اور تجره بھی وے وی سے وہ

الت ١٠٠١م = ما بينامه غوث العالم مفتى زين الدين اشرني

لوگ رضامند ہو گئے چنانچہ جب حضرت خانقاہ اشر فیخوش آمدیورہ والدہ ماجدہ کوسنانے گئے۔اس طرح کمتر جمد پر بھی مجر بورادھیان تشریف لائے تو میں نے ان سب کوآپ کی خدمت مبارکہ میں پین کردیا۔ حضرت نے مرید فرماکرسب کوشیرہ مبارکہ عنایت كبااور بەفر مايا" باس باس ميس توا تنظار ہى كرر باتھا لوتم بھى خلافت نامہ لے لؤ' چنانچہ حضرت نے مجھے خلافت نامہ عنایت فرماما يسجان الله سجان الله مدحفرت كاكشف بى توتها يـ

سے کہاہے کی نے۔

جب تک کجے نہ تھے کوئی یو چھتا نہ تھا تم نے خرید کرمجھے انمول کردیا م بھی آپ کے صاحب کشف ہونے کی دلیل ہے کہ جمین کے آخرى سفريس آپ نے بار بار مريدوں اوردوسرے لوگوں سے فرمایا:" به میرا آخری سفر ہے اب دوبارہ ادھر کاسفر نہیں ہوگا" اورغالیًا یہ بھی فرمایا کہ اب میں آخری سفر کی تیاری میں لگ میاہوں۔ چنانچہ دیاہی ہوا آپ مبئی کے سفر سے دالی تشریف لائے اوراین والدہ ماجدہ رحمۃ الله علیبا کے مزار پاک بر جله کش مونے كا اراده فرمايا اورورگاه شريف مي حاضر موكئ ايے معمولات اوراوراد ووظا ئف کی ادائیگی میں کوئی کمی رہ حانے کے انديشے ميں اينے ساتھ شنرادہ عالى وقار حضرت مولا ناسيد محمد انوار اشرف اشرفی جیلانی مدظلہ العالی کولیکرآئے تا کہ آنے والے مہمان کے کھانے پینے کے بارے میں بے فکری رہے۔آب فرمایا کرتے تھے کہ بیمیری بہومیرامزاج بیجانتی ہے میرے مزاج کے مطابق وقت یر کھانا حاضر کردیتی ہے تقریباً آج دس سال سے میری خدمت کررہی ہے گرمیری خدمت میں کوئی کی نہیں آئی۔الغرض آب ایک ہفتہ چلے کے ارادے ہے وہیں مزار پاک کے کمرہ میں

علم مس مو گئے۔ مردن یا فی یا فی یارے قرآن شریف کے اپی

رہتا اورتفییر بربھی نظر رہتی تھی۔ بہت ہی استغراق کے عالم میں سناتے اور بار بار فرماتے'' میں قرآن شریف یا ٹی یا ٹی پارے اماں کوسنا تاہوں میری اماں سنتی ہیں بھئی سنتی ہیں تا اس لئے میں سنا تابول' ـ سجان الله! سجان الله ! كتنا ايقان اوروجدان تما ،ایبامعلوم ہوتاہے کہ حضرت کی والدہ بیٹھی ہیں اورآ پ انہیں قرآن سنار ہے ہیں۔

ایک دن حاضری کے بعد قیام گاہ پرتشریف لائے اورفر مانے لگے۔" آج صبح ایک بارہ تلاوت کرنے کے بعد سینے میں خت تکلیف شروع ہوگئ تو میں وہیں والدہ کی مزار کے باس مطلی بچھا کر لیث گیا اورگزارش کی کہ ش آپ کی بارگاہ میں پوراقر آن سانے آیا ہوں اگرمیرا بھی حال رہاتو میں کیسے سنا سکوں گا؟ آپ کی نظر کرم ساتھ رہے تاکہ بوری صحت کے ساتھ کمل قرآن باک کی تلاوت كرسكول يجمره تعالى اى وقت سارى تكليف ختم موكى اورطبیعت مین شاط پیدا موگیا بهردهانی بارے تلاوت کی۔ سجان الله ازندگی میں بھی والدہ ماجدہ سے فیوض وبرکات یاتے رہےاور بعدوصال بھی۔

آپ کی دائمی آرامگاه

كل كلزاراشرفيت رببرشرييت وطريقت مقتذائ المسدت شيخ أعظم سيدنا مولا نامفتي الحاج سيدشاه محمدا ظههاراشرف اشرني جيلاني سجاده نشین خانقا داشر فیدهسدید سر کار کلال دامت بر کاهم القدسید نے ایک بارعرض کیا:حضور!اگرآپ کی اجازت ہوتو مسجد جامع اشرف اورآفس کے درمیان مزار پاک کی تعمیر کردی جائے جہاں صبح وشام طلبة تلاوت كرتے رہيں كوتو آپ كى بارگاہ ميں ايصال ثواب بحى موتارے گااوروہ آپ سے فیوش وبرکات بھی حاصل کرتے

اگست ۲۰۰۲ء **◄** ما بهنامه تحوث العالم

🗖 سرکارکلال تیر

مفتى زين الدين اشر في

تے مری طور پر منظوری کے لی ہے میں اپنی والدہ ماجدہ کے پہلو زوجہ کے لئے بطور کفن میں نے محفوظ کر رکھا ہے اور رومال بھی تیر کا من نے حفاظت سے رکھ لیاہے۔ گھڑی عطافر ماکر حضور تے ہمیں ایک ولی کال ومرشد بری کے لئے جن اوساف وشرائط سیاشارہ دیا کااسے وقت کی قدر کرو،عبادت الی می معروف رہو

خیرے کن اے فلال ونتیمت شارعمر زاں چیں ترکہ ہانگ برآ پیرکہ فلاں تماند اورحضورسيدنا مخدوم الملهة محدث أعظم مندني فرماياي ينازم حراة برفرقم نشيني كهبيراشرفال نازنني · جناب سيد مخاراترف بنازد بر توسحاده نشيني

الجاما عضور كي بارگاه من محرارش ب كدايي مم على اگراس میں کہیں برکسی طرح کی کیجہ بھی لغزش ہوئی ہوتواہے معاف فرمائيں اورائے قبول فرمائيں \_ محرقبول افتدز بيعزوشرف

ជជជជជ

M. 0982537001 O. : 2473466

With Best Compliments from: Abbu Bhai & Ayub Bhai

Ghulam Rasul

Gulam Mokd. & Sons

Old Doory & Window Saler

Retailar& Wholseler in Furniture Size

Office: 2/3621, Navasari Bazar Rudarpura, Khadi Road, Surat- 2

ر بیں محرتو آپ نے فرمایا: "تیل مجنی ایم نے توانی ای جان رومال اور عربی جیب محری عطافرمال کیرے تواہیے اور این ش عل رمول كان جنانيروياي موا\_

> کامونا ضروری ہے وہ تمام اوصاف وشرائط آپ ٹی بدرچہ اہم میں کیونکہ ''گیاونت پھر ہاتھ آتائیں''۔ موجودتهاوروه تمام اوصاف دذيله جن عيولي كاياك بوناضروري ے، اللہ تعالی نے آب کوان سب سے یاک وصاف بی رکھا اس لئے آپ کی رفمار و گفتار اورآب کے قول وقعل سے محلوق خدا كورشدوبدايت كادرس بى لمآر با (رضى الله عنه)

میمی آب کی محلی کرامت ہی میں سے ہے کہ وصال مرارک سے سلے عی آپ نے اپنی وفات کی خبر دیدی اور فرمایا کہ" دنیا سافرفانب آج مير على مقام مرت ب كر محصالله تعالى ك فعل وكرم اورايي آقا رسول اكرم على كرم عدداكى زعر كى نصيب موئى سيحان الله ايم مى آپ ك ولى كائل مونے كى يرشر منده موں كرجيبا ككسنا جائے تمايس نه كلي سكما اور جو بحى ككما دليل ہے كەچىنورىر كار كال عليه الرحمه نے الى جمينر وتنفين وغير وكا مورا بورا انتظام كرك ركما \_ يهال تك كدكفن كى سلائى ك لي سوئی اوروها کرکا بھی انظام کرے اسپیشرادوں کوان کی نشاعم ہی كردى الله الله كياشان خوددارى تنى كداني جميز وتنفين كاكمل انظام خودی کیا۔اورایصال تواب کے لئے حافظوں کے مذرانے كالجمي بورابوراا تظام فرمايا

> آخركار حسب قانون أنبي الرجب المرجب يدام وكوآسان ولايت کار مهرتابان جاری نگاموں سے وجمل موکیا۔ (ناللہ وا ناافید اجھون) حضورسیدنا سرکار کلال علیدالرحمد نے جہال حامع اشرف کے جملداسا تذوكرام كو بحصرنه بحاتبرك عطافرمايا وبين مجعه ناجيز كومجي حعرت نے نوازا۔

حضورسيدناانواداشرف اشرني جبلاني كيزريدكيز مكاجرزاع لي

ما بنام توث العالم

اکست ۲۰۰۷ء

چیف ایڈیٹر:انٹر ف ملت شیز اد ہ حضور شیخ اعظم سید محمد انثر ف کچھو جھوی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈیاعلاءومشائخ بورڈ

### مفتی رضا والحق اشر نی 💳

# مخدوم المشائخ كي شخصيت احاديث كريمه كي روشني ميں

#### علامه مفتى رضاء الحق اشرني راج كلى (شيخ الحديث وصدرمفتي جامع اشرف كيموجي شريف)

كسى مريد كاايين شيخ كے محاسن وكمالات كوذكركرنا عام طورير حسن عقیدت اور مبت کا غلوتصور کیا جاتا ہے۔ بی خیال بالكل ب جام میں ، کیونکہ عقیدت وعبت کے غلونے ایسے ایسے جلوے میں اتر جانے والی ، برعمل شریعت کے موافق اور براداسنت مصطفیٰ د كمائے بين جنہيں و كيوكر نگابيں حيرت زوه اور عقل سليم انگشت كےمطابق مواكرتي تقى --بدیمان میں اب توسمی شخصیت کے تعلق سے کوئی تحریر بڑھ کراس کے مثالی شخصیت ہونے برکوئی رائے قائم کرنے سے پہلے بیہوچنا ضروری ہوگیا ہے کہ اس کے بارے میں جو کھ لکھا گیاہ وہ حقیقت رمنی بھی ہے یا محض عقیدت ہی عقیدت ہے؟

جب ہے د شخصیت نگاری " مرامع کاری کاسلسا پل بڑا ہے اس کی حقیق صورت مشکوک ہوکررہ گئی ہے لیکن حق وصدافت كانام ونثان اكرتاري كصفحات بندمت كيابوتو مجهاس مهارك بصحيد مين حاضر بوكرآب في نماز ادافرمائي تمي اور تاریخی صداقت کوبیان کرنے میں ذرا بھی تر دونہیں کہ محدوم اینے اس عمل سے امت کوبیسیق دیاتھا کمرتے دم تک ایک موکن المشائخ مولا ناالحاج الشاه سيدمحمة مختارا شرف اشر في جيلاني ( سجاده نشين آستانه محقدوم اشرف كيحو جدشريف معروف بدسركار كلال على الرحمه ) كي ذات اسلاف كردارو عمل كانمون اورسنت رسول كم كم كانفير تنى \_ مي اين المختر مضمون من آب ك شخصيت ك جار باہوں۔

> راقم الحروف كوجير سال تك مخدوم الشائخ كى مختف على اور دحاني مجلسوس سے استفادہ كا ادرآب كے اتوال دافعال كودور

ونزويك سے سننے اور و كيمنے كاموقع ملا ب من نے و يكھا ہے كم آب كا مرقول يرحكت مرجمله نياتلا ، مرتصيحت دل كي مجرائيول

ر سول اکرم ﷺ نے وین کے احکام میں سب سے زیادہ "نماز" کی ادائیگی اوراس کی حفاظت کا تا کیدی تھم دیاہے اورآ پ مالیکھ نے خود بھی اپنی حیات کے آخری کھات تک اس کی یابندی فرمائی ے۔ چنانچ محج عدیث ہے ثابت ہے کداینے مرض وفات کے موقع پر جب كه آپ برانتهائي ضعف ونقابت طاري موچكي تحي اورخود سے چل کرمجد نہیں جاسکتے تھے تواینے دوسحابول کے برحتی المقدورنماز بإجماعت کی پابندی لازی ہے--

آپیالی کے اس عمل کی روشن عمی جب محدوم الشائخ کی زندگی کے آخری کھات کودیکھاجاتا ہے تواس میں بھی ہمیں اتباع رسول کی تصور نظر آتی ہے -- آپ کے ایام مرض میں جبکہ مخلف گوشوں کواحادیث کریمہ کی روشی میں بیش کرنے آپ کے اندرخود سے کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی اور کھٹنوں مِن شديد تكليف تقي، جب بهي نماز كادتت آتا تها تو آب اسيخ فادم نے فرماتے کہ مجھے کھڑا کرونماز پڑھنی ہے 'اگر جھی خادم ب كبناك " حضرت آب تو معذور بين بينه كري نماز اداكر لين"

اگست ۲۰۰۲م ما منامة وث العالم مفتی رضاءالحق اشر فی

📮 سرکارکلال تمبر

توآب کے چرے برناراصکی کااٹر ظاہر ہوجاتاتھا اور خادم سے فرماتے''جویس کہہر ہاہوں کرو۔ جھے مسئلہ نہ بتاؤ''خادم آپ کو سبارے سے کھڑ ا کر دیتا اور آپ بورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز اوا فرماتے جیسے جسم میں کو کی تکلیف ہی نہ ہو--

عَلَيْ بِمِيشه باوضو رباكرتے تھے اور خدا كے ذكر من مشغول ر ماكرتے تھے--اس لحاظ ہے بھی ديکھا جائے تو مخدوم المشائخ کی ذات سنت رسول کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔جن لوگوں نے مخدوم المشائخ كم محبتين افعائي بينءآب كاحوال كامشامه وكياب اورجن كوآب كى مجلسول من بيضن كاموقع ملاب اگرانبول في انساف وی پیندی کے ساتھ آپ کی نشست وبرخاست کا جائزہ كرتے تتصاور ذكر وفكر ميں مصروف رہا كرتے تھے۔

عام طور پر لوگ، جب اذان ہوتی ہے تونماز کے لئے وضوكرت بيراليكن مخدوم المشائخ كابيم عمول تفاكداذان موني ہے پہلے ہی باوضو ہوکر نماز واذان کاانتظار کرتے تھے۔اس ہے سنت رسول کی پیروی بھی ہوتی تھی اوراس حدیث شریف برہھی عمل ہوتاتھا جس میں یاوضو ہوکرنماز کے انظار میں بیٹھے رہنے کی نسلت کابیان ہواہے کہ جوآ دمی باوضو ہوکر نماز کے انظار میں رہتاہے وجب تک تماز کے انظار میں رہتاہے اس کونماز پڑھنے کا ثواب مل*تار ہتا ہے۔ کو*یا وہ مخف اتنی د*یر تک نماز* ہی کی حالت میں ۔ ہوتا ہے۔

بیر نسیحت و پناما ہے تھے کہ ایک مومن کونماز کے لیے وقت نماز کے در بعد مرشد برحق نے وضو، نماز اوروفت نماز کی ایمیت اور ے پہلے بی ممل تیار دہنا جا ہے۔ اس سے جہال باوضور بے فضیلت کا کویاایا سبت پڑھادیا جس کو برسوں درسگاہوں میں

كا ثواب ملے گاہ بين نماز كے انتظار ميں رہنے كى وجہ ہے اس كونماز کابھی ثواب ملتارے گا۔اس طرح ایک مومن بندہ کا ساراوات گوماعمادت المی میں گزرے گا---

ایک بار حضرت نے اپنے مخصوص انداز میں مجھے بھی اس بات مدیث شریف سے بیمی دارت ہے کدرسول اکرم رحت عالم پر بہت بلیغ عبیدفرمائی تھی۔بدان دنوں کا واقعہ ہے جب میں نیا نیا فارغ ہوکر جامع اشرف میں مذرایی خدمات انحام وے رہا تفارا يك بارحفرت كي نشست كاه ص آب كي خصوص على جلس مين، عمى بھى حاضرتھا \_حضرت حاضرين مجلس كواپن علمى وعرفاني باتوں ے متفید فر مارے تھے۔آپ کی مجلس کاروحانی اثر اورآپ کے مواعظ حسنه کی حاشیٰ ہی کچھالی تھی کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے عصر اورمغرب کے درمیان کاوقت کیے گزرگہا مجھے اس کا احساس تک لیا ہوگا تو آئیں ہے کہنا ہوگا کہ مخدوم المشائخ سفر و حصر میں باوضور ہا نہ ہوا۔حصرت بی عادت کریمہ کے مطابق دوران گفتگو یار پارا بی مری دیکھتے اور بیفرماتے رہے کہ "ممازمغرب کا وقت ہونے والا باذان كواب التح من باقى روك عين "اس سات يكا مقصد غالبًا مه بوتا تعاكدا كرحاضرين مجلس مين كوئي شخص باوضونه بو تووہ اذان ہونے سے پہلے ای ضروریات سے فارغ ہوکر یاوضو ہوکر نماز باجماعت کے لئے تیار ہوجائے۔ عادت کے مطابق اذان مغرب سے کچھ درقبل حضرت نے اپنی مجلس برخاست فرمانی اورحاضرین کے ساتھ سیدھے' مخارالساجد' پہنچے۔ بہال پہنچ كر حضرت نے مجھ ہے قرمایا ''اذان دو''میں یاوضونہیں تھا اس کئے عذر پیش کرتے ہوئے وضو خانے کی طرف پڑھنے لگا تو حفرت نے اینے مخصوص انداز میں ارشاد فرمایا'' حاؤ دضو کرونا کیا مریدید کمندوم المشائخ اسے اس عمل کے ذراید دوسرول کو بھی جماعت ہوجائے گی تب وضو کرو گے؟" نفیحت کے چند کلمات

اگست ۲۰۰۲ء

= مابنامنوث العالم

چیف ایڈیٹر:انثر ف ملت شہز اد ہ حضور شیخ اعظم سید محمدانثر ف کچھو جھوی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈیاعلاءومشائخ بورڈ

منتي رينا مائن اثرن

ر من علی من ما مرد مام طور پر طالبان علوم این قلب کی گہرائیوں رہنا ، اٹی مجلس میں ماضرین مجلس کویار بارونت اذان اور نماز کی من من من الاراسة

میچے بخاری شریف میں بہ حدیث شریف موجود ہے کہ رسول السي في ارشاد فر مايا ب كرسات آدى اي بي جوتيامت کے دن اللہ کے سامہ رحت میں ہوں مے بیس دن اللہ کی رحمت كرمايد كرمواكمي كاسابيد موكارسات آدميول ش عاليك آدي وو ب جوايے رب كى عبادت كرتے ہوئے جوان موامو اورایک آدی وہ ہے جس نے اس طرح چمیا کرصدقہ وخیرات كيابوكداس ك دابن باته في جوديا بواس كي باكين باتهكو --- (انشاءالله تعالى) فرندہو یعنی اس کریب ہے قریب تر آدی کو بھی اس کی فرند مواورايك آدى وه بجس كادل بميشه مجديس لكار بتابو مخدوم المشائخ كي يجين اوران كي جواني كردركود كيصفوالول كابيان ب كرآب كالجين عام بحول كيجين كى طرح كهيل كوداورلبوولوب من نیں گزراہ بلک اللہ کی عبادت كرتے كرتے آب في جوانى کی والیز برقدم رکھا تھا اورآپ کی پوری جوانی عباوت کرتے ہوئے گزری ہے۔ من شعور کو پہنچتے ہی آپ اپنے جد کریم قطب ربانی فیخ المشائخ سیدشاه على حسین اشرنی میان رحمة الله عليه ك ساتھ محد جاما کرتے اور ساتھ ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔عبادت كى حالت ين آب جوان بوئ ادراى حالت من آب كى جوانى صاف تقرى اور بيداغ گزرى اور برها ما بحى عبادت يس گزرك آپ کے وصال کے بعد بہت سے لوگوں کویے کہتے ہوئے منا كياكرة جميتيم مو كيد آب كي مخصوص ذائري كود يمض مد براكون فيس بجنا تفااور خودنيكيال بين كرتا تفاس معلوم ہواکہ بہت ے لوگوں پرآپ اٹی حیات یس فرچ کیا کرتے تھے،جس کاعلم آپ کے قریب سے قریب رٓ آدمی کوبھی دینے سے پہلے خود کمل کیا ہے۔ اور پرائی سے ہاز رہنے کا تھمویا ہے میں تھا۔۔۔اذان سے پہلے ہی باوضو موکر نماز کے لئے تیار مايينامة توث العالم 60

يادد باني كرانا، بار باركمزي يرتظر ذالنا اوراس طرح كبينا كيه "اذالنا كواب است باتى ين اب مدت باتى يى تمودى دى اور ياق ب 'بيانداز هيناس بات كالبوسة تما كرهدوم المطامع كاول ميد من نگار بنا تما -- ذكور الصدر صديث ياك كيمطابي تفدوم الشائخ كرداروهل كود كحصاجات تومعلوم بوكا كرفندوم المشائخ الله تعالی کے ان سات متم کے مقرب بندوں میں سے تھے جوتیا مت کے دن اللہ تعالی کے خاص سایر محت ہی ہولیا ہے

لوگوں کو بھلائیوں کا تھم وینا اور جرائیوں ہے روگنا ای است كاطرة النياز بادريدامت مسلمدك علاءكى اجم ومدوارى ب ای ذرداری ہےامت کی اجمائی روگروانی اس کی ہلاکت کا چیں خیمہ ہے۔لیکن دوسروں کو جھلائی کا تھم دینے اور برائی ہے رو کئے ے لئے دائ کاخوداس برعمل کرناضروری ہے۔اس کے ظاف عمل كرنے والول كے لئے قرآن وحديث على طب وعيديم آئى ہیں جنانچے محیم سلم شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ایک آدی كواس مال من لايا جائے كاكداس كى آئتى بيد عالى مولى ہوں گی اوران کو و گذھے کی طرح و حوتا مجرے گا۔اس کا بیرحال و کھے کر سارے جہنی اس کے آس یاس جمع موجا کیں گے اوراس ے كبيں كے كرتمبارار وال بي! حالانكرتم تولوگوں كوتيكيوں كاتھم دية تقادر برائول سروكة تقى دو كم الل إمم على فود خدوم الشائخ نے بحثیت دائ وسل کی کوبھی نیکیوں کا تھم توخود بھی پرائی ہےاہے آپ کودور رکھاہے ۔۔۔ امر بالمعروف البت ١٠٠١م

> چیف ایڈیٹر :انٹر ف ملت شہز اد ہ محضور شیخ اعظم سید محمد انٹر ف کچھو حچھوی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈیا علاء ومشائخ بورڈ

مفتى رمنا والحق اشرني

ندكور ب كدرسول التعليقة في ارشاد قربايا ب كدمير ، نزديك

مخدوم المشائخ بمیشه خادموں کے ساتھ انچھاسلوک کرتے تھے حضرت انس ابن ما لک رضی الله عند جنہوں نے رسول اللہ اللہ کی وس سال خدمت کی تقی ،ان کابیان ہے کہ "میں نے رسول اللہ علی وی سال فدمت کی ہے۔اس مت میں آپ نے مجی مجھ سے اف بھی نہیں قرمایا ہے۔ اور مزاج مبارک کے خلاف کسی کام پر بنیں فرمایا کہ بدیوں کیا؟ اور کس کام کے ند کرنے پر بد نبیں فرمایا کہ یہ کیول نبیں کیا؟ آپ سب سے زیادہ باا خلاق تھے (زندی جسن می)

ممان نوازی کرنا مومن کی شان ب\_رسول الله میکان کا ارشادگرای ہے کہ' وقحض الله تعالی اورآخرت برایمان رکھتاہے اس کومہمانوں کا کرام کرنا جاہے"۔(ایساً)

مخدوم الشائخ كى مهمان نوازى بھى مشہور زمانة تنى \_ آ ب كى خدمت میں جو بھی پہنچاتھا بلاتفریق ہرایک کی خاطر مدارات اورضافت فرمایا کرتے تھے - مخدوم المشائخ کی مہمان نوازی كاايك مخصوص انداز موتاتها وسرخوان يدمهمان بيره جاتے تھے

اور نی عن المنكر كے معاملہ بن بھى سيرت رسول اكرم بلائي بخدوم علامتيں بيں معام تر فدى ميں بيد حديث بھى بسند حسن وخريب الشائخ كے چیش نظر رہتی تقی ۔ ايز اينے والد ماجد عالم ربانی علامہ سید احمد اش ف علیہ الرحمہ کا وہ کمل بھی آپ کے سامنے تھا جس کا سب سے ناپیند آدمی اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ و كرخودآب في ابن عفر مايا ي كرايك بارايك فخص عالم دورسين والا آدى وه موكاجو زياده باتونى موكا اوراجي باتون ك ر بانی کی خدمت میں اینے بیٹے کولیکر حاضر ہوا اورگز ارش کی کہ نور بعد لوگوں براٹی بردائی کا ظہار کرنے والا ہوگا'' -- مخدوم حضور! بيميرابيتا ہے۔ بہت میٹھا کھا تاہے آپ مہریانی فرماکراس المشائخ جب بولتے تتفاقوا چھی بات بولتے تقے ورنہ خاموش ریجے کونتیجت فرمادین که زیاده میشمانه کمائے۔ آپ نے فرمایا که ایک مصر آپ کے پیش نظر پیصدیث یاک تنمی که'' جوخض بولے تواجهی ، ووروز کے بعد آنا --- و چھن چلا گیا اورایک دوروز کے بعد پھر بات بولے ورندخاموش رہے' (زندی حسمج) حاضر ہوا اوروبی درخواست پیش کی۔ آپ نے اس کے بیٹے کو ھیعت فرمائی ۔آپ کی تھیمت کااٹر یہ ہوا کہ اس نے زیادہ پٹھا۔ مزاج کے خلاف کوئی کام خادم کردیتا بھر بھی آپ اس برگر چے کمانا چھوڑویا۔جب نوگوں نے یوچھا کہ حضرت آب تو پہلے ہی پرستے نہیں تھے۔ اس می بھی آب علق نبوی برعمل بیراتھے۔ ون اس بے کوفعیت فرما سکتے تھے لیکن آپ نے ایک دوروز کے بعد کیوں نفیحت قرمائی؟ تو آب نے جواب دیا کداس لئے کہ میں ال**ل کو عثما نه کمانے ک**ی نصیحت کیسے کرسکیا تھا جب کہ میں خود میٹھا کماتاتا ؟ من نصحت كرنے سے يہلے خود ميشما كمانے سے مر بیز کیااس کے بعداس کونصحت کی تا کہ جو بچھ میں کہوں پہلے اس برخوعمل كرول \_ بيح كواتى بات كى نفيحت كرنے كے لئے حضرت عالم ربانی کاشری اعتبار سے میٹھا کھانے سے خود بربیز کرنا مروری نیس تفالیکن آب نے اپنے اس عمل سے لوگوں کو قبیحت وعديا كرفيحت كرنے والے كوجائے كدجوده كبخوداس يعل کرے تا کہاں کی نصیحت موثر ہو--

مخدوم المشائخ كي صفت حياء اور خاموش مزاجي مشهورتهي \_آب ویکیس مارنے اوربسیار کوئی سے بربیز کرتے تھے۔ جامع ترندی من رسول اكرم الله كاليدار شادموجود بكد" حياء ادركم كفتارى ایمان کی و خصکتیں بن اور بے حیائی اوربسیار کوئی نفاق کی

اگرت ۲۹۰۲،

ما به تامه غوث العالم

مفتى رمنيا ماكحق اشرني

توسب سے پہلے ایک بارآپ خود اپنے ہاتھوں سے ہرمہمان کی سکریمہ سے نابت ہے کہ رسول الشاقطة نے میمی بیکی بیاز اور بسن تاول نہیں فرمایا ہے -- حضرت مخدوم الشائخ کے بارے میں عات تھے کہ وسترخوان کے آواب میں سے بیہ کہ کھانا جہاں تک مرامشام ہ جوہیہ کرآپ کے وسترخوان پکھانے میں کھاتے وقت آ دمی صرف اپنا خیال ندر کھے بلکہ دوسروں کا بھی جب بھی کجی بیاز کے ساتھ سلاو حاضر کیا گیا ہے قو آپ نے سلادیس خیال رکھے۔ محدوم المشائخ کامیمل بھی فرمان رسول الشیکھیے ۔ کی پیاز کوالگ کردیا ہے اوراس کوئیس کھایا ہے۔ آپ کامید ے عین مطابق تھا-جبیا کہ سیج مسلم شریف میں بیاحدیث مسلم علی سنت رسول کے مطابق تھا- جبیا کہ جامع ترندی حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ہے مروی ہے: رسول الله 💎 جس میرحدیث شریف موجود ہے کہ حضرت ابوابوب انصاری رضی عَيْنَةَ كاارِشاد ہے كہ" جب كوئى آ دى كى دوسرے كے ساتھ ملكر اللہ عند كے گھريس رسول اكر مواقعة كى ضيافت كاپر تكلف اجتمام

عوالوگ مند پر فیک نگا کر جائے پان کھائی لیتے میں لین کیا گیا تھا کھانے کے ساتھ کی بیاز ساتھ دودو مجور منہ میں نہ حضرت محدوم المشائخ کومیں نے ایسا کرتے ہوئے اوراس بھی تھی۔آب نے پیازواہن منیں دیکھا ہے۔ اس معاملہ میں آپ سنت رسول رعمل خود تاول بیل فرمایا ملک اپنے اصحاب كرت تص كونكدرسول الله علي كارشاد مبارك بيك عد فرمايا كمة الوك كعاد كونك "مِن مُلِك لِكَا كُرْمِين كَعَا تا مِون" (رَ مَدَى: حن صحيح)

میں تباری طرح نہیں ہوں۔ مجھے

اندیشہ ہے کہ کہیں اس سے میرے

صاحب ( فرشته ) کوتکلیف نه دو ( ایضاً صحیح بخاری )

عموماً لوگ منديه فيك لكاكر جائ بان كهاني ليخ بين ليكن حضرت بخدوم المشائخ كويس نے ابيا كرتے ہوتے تيس ديكھا ب- اس معامل میں آب سنت رسول برمل کرتے تھے۔ کوکک رسول الدين كارشاد مبارك ب كددمي فيك لكاكرنين

حصرت محدوم الشاركخ جس سے ملتے تصفده بيشاني اورخوش روئی کے ساتھ ملتے تھے۔آپ کے ہونؤں پرتبہم ہوتاتھا۔آپ ك بيش نظر رسول الشيكية كي بدهديث بوتي مقي "تمهارامسراكر ا سے بھائی کے جمرے کود مکھنا بھی صدقہ ہے اور نیک کا حکم دینا اور برائی ہے بازرینے کی نفیحت کرنا بھی صدقہ ہے ' (ابینا حن فریب)

پلیٹ بی سالن نکال کردیتے تھے۔اس سے لوگوں کو بہ تھیجت دینا

ا ڈالے ہاں اس کے ساتھی کونا گوار نه موتو حرج نېيں'—

مخدوم الشائخ كي مجلسوں میں منصنے کا جنہیں شرف حاصل ہوا ہوگا وہ اجھی طرح جانة بين كه بعدنماز عصر اور بعدنماز فجرآب كى مخصوص مجلس. ہوا کرتی تھی ،جس میں آپ کے اہل خاندان ،علاء ومشائخ اور عام ملاقاتی لوگ حاضر ہوتے تھے دعفرت خودائے ہاتھ سے سب کو پالیوں میں جائے اٹریل کردیتے، بسکٹ پیش فرماتے اورسب ك آخرين إلى بيالي من حائة كال كريية ته-آپكا كما تابون (رزني دس مج) بمل بھی فرمان رسول کے عین مطابق تھا۔ جبیبا کہ حضرت ابوقمادہ انصاری رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله قاف نے ارشاد فرمایا ہے کہ ' قوم کاساتی آخریں یے' ' (ترندی:صن)

> كى ياز اورلبين كھاكر بغير منھ صاف كے مجد ميں جانا جائز نہیں مگر یکی بیاز اوربہن کھانا ،ناچائز نہیں ۔۔۔ نیکن احادیث

崖 اگست ۲۰۰۹ء

ما بهنامه تو ث العالم

= سرکارکلال نمبر =

مومن کامل کے اندر دوسفتیں بخل اور برخلقی نہیں یائی جاسکتیں ترفدى شريف مى بيرحديث يهدك بنل اوربدطلتي دوسفتي مومن (كال) كاندرجع نين بول كى مندوم المشارك كى محبت يل المن بيض واله اليمي طرح جانة بن كدآب ان دونول فيح مغتول ہے پاک تھے۔

رسول اکرم ﷺ کارشادگرامی ہے کہ"موئن (کال) (این سادہ لوحی کی وجہ ہے ) دھو کہ کھانے والا اورشریف ہوتا ہے اور كافردهوكرد ع والا اوريدهلق موتاب (ايضاً) حديث من مومن كى فدكور وصفت ك لئے لفظ غِرٌ استعال بواہے جس كے معنى مِن نا تجريه كار مديث كاليه طلب نبيس كه نا تجريه كارى أيك قابل تريف چيزے، جو يهال مومن كى خولى شاركى كى ہے۔ بلك يهال ناتج بدكاري كامطلب بدب كمومن كامل چونكداوكون احسن ظن رکھتا ہےاور کس سے بدگمانی نہونے کی وجہ سے عام طور بروہ لوگوں کی ہاتوں کونیں جھٹا تا اورخود کروفریب کی جالوں ہے دورر ہا كرتاب اس لئے مكار يوں سے وہ ناواقف ہوا كرتاب اورائي ساد ہ لوی جسن ظن اور کشاد ہ ظرفی کی نیا دیرعمو بالوگوں کے دھوکہ كاشكار بوجايا كرتاب \_(لمعات شرح مفكلوة) ورندموس كي شان توسے کہ صدیث شریف میں مومن کی فراست سے ہوشیار رہنے کی اکیدگی کی ہے اور کہا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے بچے رہو، جب آپ کے پاس آتے تھے تو آپ ان سے اچھے اظلاق کے كيونكيده الله كينور بريكماب

آج کے جہاں دیدہ اورنی روشنی کے دلدادہ لوگ اس صفت کو نا قابل تعریف بیجهتے ہوں توسمجھیں اوراس کومہذب انداز میں " بجولاین "یا"سیدهاین " که کراس کاغداق از ات بول آواز اکیس ليكن حقيقت بيب كمومن كى بيصفت الله كويسند باوربياس كرسول كويندنتى - چنانجاس صفت كمظا بررسول خدالل

يا بهنا مه توث العالم

سنتي رمنا مالحق اشرني

کی زندگی بی آب کے عفود درگزر اور حلم وبردیاری کے خمن بی جا بجانظرآت بين حضرت مخدوم المشائخ كي ذات من بيمنت كس قدر مايان هي آب ي صحبت يافتالوكون كويتان كي ضرورت نہیں \_ا بیاوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ بعض معالمے میں سخت دعوكه كياتها \_ائي فاص مجلول من جب آب في ايم لوگوں کی سیای چالون اورسر بسته رازوں کو بے نقاب فرمانا شروع كما توجن بخت حيرت هي بريكيا كدكوش تنهائي هي ريخه والا أيك مرد درویش این زمانے کے احوال سے کس قدر باخر با ایا لگناہے جیسے سب بچھ آئینے کی طرح سامنے موجود ہو ۔۔ وہوکہ دے والوں ہے بھی دحو کہ کھا جانا اور پھران کودرگز رکرنا میہ آپ کی ساوہ لوچی تھی اوران کے پر فریب احوال کی فقاب کشائی میر آب کی ایمانی فراست تھی اور حدیث تریف کےمطابق دونوں ہی مومن كي امتيازي صفتين جين —حضرت مخدوم المشائخ كي ايماني فراست کی دلیل می خود راقم الحروف کے استے کثیر مشاہرات ہیں جن کا ذکرا کیک مشقل طویل عنوان کا متقاضی ہے۔

كى آدى كے شرے لوگوں كو بيانے كے لئے اس كے شركو لوگوں کے سامنے بیان کرنا جائز ہے ۔ بعض شری اور فسادی لوگوں ے شراورفساد کوآب بھی بھی بیان فرماتے تھے لیکن ایسے لوگ ساتھ ملتے تھے اور زمی کوئی اختیار فرماتے تھے اس سے میشید پینا نہیں ہونا جائے کہ آپ کاعمل آپ کے قول کے خلاف ہوتا تھا کونکہ یہ بات رسول السطاق کے عمل سے ثابت ہے، جبیا کہ حضرت عائشمد يقدرضي الله عنها كابيان بيك " من رسول الله عَلَيْنَ كَى خدمت مين حاضر تقي \_ا يك فخص في اندرآ في ك اجازت طلب کی۔آپ نے فرمایا کہ وہ قبلے کاسب سے

اكت ٢٠٠١م

چيف ايڈيٹر:انٹر ف ملت شہز اد ہ محضور شیخ اعظم سيد محمد انٹر ف کچھو حچوی دامت بر کا تہم العاليه بانی وصدر: آل انڈیاعلاءومشائخ بورڈ

مفتى رضاءالحق اشرفي

سرکارکلال نمبر

۔جب وہ آیاتو آپ نے اس کے ساتھ زی سے بات چیت گی۔ نزدیک واجب ہوچکا ہاس لئے اگر میرا پیر بھی جھے منع کرے جب وہ نکل کر چلا گیا تو میں نے بوچھا یارسول اللہ آپ نے تواس تو میں مانے والانہیں معزت مخدوم المشائخ چوتک مجاولاند روش کے بارے میں ابھی ایبااییافر مایا (کروہ قبیلے کابرا آ دمی ہے) پھر سے حددرجہ پر بیز فرماتے تھے اور کسی نا گوار بات پرغیظ وغضب آپ نے اس کے ساتھ زی کے ساتھ بات کی تو آپ نے ارشاد کے اظہار کے بچائے صبر وطلم اختیار کرنے کے عادی تھے۔اس فرمایا:اے عائشہ اسب سے براآ دی وہ ہے جس کی بدکلامی کی وجہ لئے مفتی ندکور کے اس انکار براینی ٹاراضگی کا ظہار نہیں فرمایا بلکہ ہےلوگ اس ہے دورہوجا کمن" (جامع ترندی جس صحح)

اوران کی مدارات سنت رسول کے مطابق تھی ---

پندئیں فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی اس سے احتر از کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ایک مفتی صاحب جوماضی قریب کے ہوئی ہے جوش برہوتے ہوئے اس کے لئے لانے جمکونے بعض علماء المسدت كتحقيقى فتؤول بربز يشدومه كساته جرح وقدح كرنے ميں مصروف ہو گئے تھاوراس ميں اعتدال كى حد ے بڑھ کر ذاتیات کو بھی نشانہ بنانے لگے تھے تو حصرت مخدوم ہونے کے باو جوداس کے لئے الرنا جھکڑنا چھوڑ دے تواس کو جست المشائخ نے اپنی ایک مجلس میں جس میں کچھ علاء کرام کے ساتھ راقم الحروف بهي موجودتها مفتى صاحب كوشفقانه اورخيرخوابانه كوجنت كاعلى مقام يرفائز كياجائ كا-(جامع ترندى حن) انداز مین نصیحت فرمائی که مفتی صاحب آب این تحقیقات کومالل طور برلوگوں کے سامنے پیش کر ڈیا کریں اور بس ۔ ذاتیات کو چھیٹرنا محك نبيل \_ كيونكه آپ كامقصدايين موقف كوثابت كرتاب البذا کسی شخصیت کانام لے کراس کے نظر بے کو باطل کرنے کی ضرورت برائی سے نہیں ویتے تھے ، بلکہ معاف فرمایا کرتے تھے اور درگزر نہیں لیکن مفتی صاحب نے یہ کہ کرآپ کی بات کو تھکرا دیا کہ فرماتے تھے (ایساً حسن سجے) "حضرت! جيرے سے نقاب الث دينا ضروري ہے۔"صرف يهي نہیں بلکہ اس کے بعد مفتی صاحب نے مجھ سے کہا کہ فلاں فلال (بعض علاء المسد ك نام انبول في لئ تق جن كا ذكر پاہنامہ تو ث العالم

براآدی ہے۔ پھرآپ نے اس کواندرآنے کی اجازت دے دی یہاں نامناسب ہے) کی علی تحقیقات کوباطل فابت کرنا میرے ضبط سے کام لیتے ہوئے کمل خاموثی اختیار فرمائی -- آپ کاب برے آ دمیوں کے ساتھ حضرت مخدوم المشائخ کاحسن سلوک مطریقہ تھا کہ جب میجسوں فرماتے تھے کہ مخاطب قبول حق کے لئے تیارنبیں ہے بلکہ جمی اور بث دھرمی یہ آبادہ ہے تو آپ اس سے حضرت مخدوم المشائخ اظهارت مي مناظرانه يامجادلا نهائدازكو اعراض فرمات تنه اور بحث ومباحثه مين وامن كوالجهانا يبندنبين فرماتے تھے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ایسے آدی کی فضیلت بیان كونالبندكر \_\_\_\_ چنانچه حضرت انس اين مالك رضي الله عنه عمروی بے: رسول التعلق نے ارشاد فر مایا ہے کہ جو محض من بر ك على مكل دياجائ كا اورجوسن اخلاق اختيار كرے كا اس

رسول اکر مرابع کے اخلاق حسنہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها کابیان ہے کہ آب ملطق برگو اور بدخلق نہیں تھے، بازاروں میں شوری نے والے نہ تھے اور پرائی کا بدلہ

حضرت مخدوم المشائخ كوقريب ہے ديکھنے دالے ،غير جانبدار اورحق پیندلوگ یقینا اس حقیقت کا برملا اعتراف کریں گے کہ مخدوم المشائخ کے اندر ندکورہ صفات موجود تعیں اورآپ کے

اكت ٢٠٠١ء

منتى رضاءالحق اشرنى

اخلاق کوخلق نبوی کے آئیے میں صاف دیکھاجا سکتاہے۔ مخدوم جیٹیت مبلغ وداعی "بشیر ونذری" کی صفت سے متصف فرمایا المشامخ رحمة الله غليه زم مراج خليق اورحلم والے تھے۔آپ كى بے سرسول خدا عظم كى امت كے علاء رسول كے جائين اور رکشش شخصیت اور متاثر کن اخلاق واوصاف سے متاثر ہو کرلوگ وارث ہوتے ہیں اس لئے انہیں بھی بحثیت والی ان دونوں آپ کی طرف تھنے چلے آتے تھے۔

آت بلغ وارشاد می اوگوں کے احوال اوران کی طبیعتوں کا بھی این دوسحانی حضرت ابوموی اشعری اور حضرت معاذ این جمل لحاظ فرماتے تھے۔ آپ کی تھیجت میں عام طور پر جمالیاتی پہلوزیادہ منی اللہ عنهما کویمن کا حاکم بنا کر پیجاتھا تو دونوں کو پیشیجت فرمائی مواكرتاتها فصیحت عن صرف انذار (عذاب البي سے درانا) كا محمی الوكوں برآسانی كرنا بخق شكرنا، بشارت كى باتي سانا بغرت پہلوانقتیارنیں فرماتے متے بلکہ ایساانداز افتیار فرماتے متے کہلوگ کی باتیں ندسنانا (منجع بخاری کتاب المغازی) رسول اکرم اللے

> رحمت ومغفرت کی امید کے ساتھ نیکوں کی طرف راغب ہوجائیں ۔ ایہا اندازافتار کرنے ہے رہیز کرتے تھے جس ہے لوگ رحمت خداوندی سے مايوس جوكرعمل كرنابى چور وس\_

افتيارنين قرمات مت بكدايها انداز افتيار فرمات مت كداوك الله تعالى كى رحت ومغفرت سے نااميد نه موجائيں بكداس كى رحمت ومغفرت كى اميد كساتھ اعتدال كاراستد اپناؤ ،لوگول كو قريب كرو تیکیوں کی طرف راغب موجائیں رایا انداز اختیار اوران کوبٹارت کی باتیں سایاکرو (میح كرنے سے ير بيز كرتے تھے جس سے لوگ رحت بخارى كتاب الايمان) رسول ضافي كے خداوندی سے مایوں ہوکر عمل کرنا ہی چھوڑ ویں۔

الله تعالی کی رحمت ومنفرت سے نامید نہ ہوجا کی بلکداس کی نے اپنی ساری امت کو بھی دین کے معاملہ میں آسانی افتیار کرنے السیحت شراصرف انذار (عذاب البی عدرانا) کا پہلو یا ہے۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ "وین آسان ہے جو مخص دین کوایے اوبر سخت بنائے گا، دین اس بر بوجھ بن جائیگا ارشاد كے مطابق حضرت مخدوم الشائخ ايے

مریدین کوان کے حال کے لحاظ ہے فرائض و

منتوں کا حال ہونا جائے۔ چنانچدرسول اکرم اللہ فے جب

واجبات کی بابندی کے علاوہ آسان اعمال واشغال کی تعلیم كركيس \_ كيونك الله تعالى كيزويك بنديكا وي عمل زياده من رسول الشيطانية تشريف لائے مآب نے مج مجامية ورت كون نمازي يزهاكرتى بدرآب فرمايا: افي طاقت كمطابق

تبليغ وارشاد من انذار وبشارت دونون ببلووس كوفوظ ركهنا واب كونكه بدانساني فطرت ب كدجب آدي مسلسل ورايادهاكا وياكرت تص تاكد ان بربوجه ند بول اوران كوبميشه ياورخوف دلايا جائة واس كاجذب رعمل يست بوجاتا باور مالوى کے گیرے میں آجاتا ہداس کے برخلاف اگر آدی مسلسل خوش پندیدہ ہے جس کوبندہ بمیشہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقتہ رضی كن باتيس ستار بي واعمال عناقل اورجرى وب باك بوجاتا الشعنبا كابيان ب كذا كي عورت اسك ياس بيفي بوكي تقل اشخ ب اوراس کے اندر عجب وخود پسدی اوردوسری اخلاقی برائیاں يدا ہوئے لگتي ہيں۔ غالبًا انساني فطرت كے أنہيں وومتضاد پہلوؤں ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا۔ بیظانی عورت ہے۔ آتی آتی کی رہایت کرتے ہوئے اللہ تعالی نے اپنے آخری رسول کو

اكت ٢٠٠١ء

مايئامه فوث العالم

منعتی رضا والحق اشر نی سركاركلان نبر

عمل كياكرو، يخداتم اكتاجاؤكي ليكن الله تواب دي ي يني مائے"۔(می بخاری کتاب الایمان)

جعرت مخدوم المشامخ كي علماء نوازي اورعلم دوي كي شان عي مجھ فرال متن ۔ آب علائے دین کودین وشریعت کے یا سہان بھتے تھے۔اس کے اعجے اکرام وازت کابہت خیال رکھتے تھے۔آپ کی مجلس میں بڑے ہے برڑاسر ماہیدداراوردولت مندآ دی بھی حاضر ہوناتھا، عقیدت مندمر بدین ومعتقدین بھی حاضر ہوتے تھے اورعلاء كرام بهي ليكن آب إني مجلس الفتكومين علاء كرام كي طرف زیاد واتوجیفر ماتے تھے اور مجلس میں علمی وروحانی رنگ بیدا فر مادیتے تص\_آب أكثر قرمايا كرت تصد كه الحمدالله جارا فانقابي مثن علاء كمغبوط باتمول مل ب-آب يبيى فرمات تح كه مارى خانقاہ ہے اپنے وقت کے اکا برعلاء اہلسنت کاقلبی لگاؤ اور روحانی تعلق رباب-مدرالافاضل علامه تعيم الدين مرادآبادي ، جمة الاسلام علامه حامدرضا خال شنراده اعلى حضرت فاضل بريلوي، صدرا لشرعية علامهامجدعلى بمفتى اعظم مبندعلامه مصطفئ رضاخال شبزاده ايملى حفرت فاعنل بريلوى بجابد لمت علامه حبيب الرحمن امين شريعت علامه رفاقت حسين، حافظ لمت علامه عبدالعز رمرادآبادي، صدرالعلماءعلامه سيدغلام جيلاني ميرشى اوران جيسي جيدعا وكرام كا مارى فانقاه سےروحانی تعلق رہاہے بید حفرات اکثر مارى فانقاه مِن آخریف لایا کرتے تھے۔۔۔

حفزت مخدوم المشائخ كوعلم دوئ اورعلاء ك اكرام كاجذب أيغ جد كريم اعلى حصرت سيدشاه على حسين اشرقي ميال رحمة الله عليد الدورة على ملاقعا جس طرح إعلى حضرت اشرفى ميال رتمة الله عليدكي حيات من اكثر اكابر علماء المسعب كآب ي = ماينامه توث العالم

عقیدت دمجت اورقلی تعلق حاصل تھا۔ بلکہ اکثر کوآپ ہے بیت اكاتا-سب سے پندير على الله كے زديك وه بج جو بيشه كيا واجازت وخلافت بھي ماصل تقي اعلى حضرت امام احدرضا خال فاهل بریلوی علیه الرحمه اوراعلی حضرت اشرفی میان علیه الرحمه ک درميان جومضبوط روابط تصوه وتومشبور زمانه بي، بالكل اي طرح حضرت مخدوم المشامخ بھی اسینے وقت کے جیدعلاء کرام کے مرکز عقیدت تھے۔اینے وقت میں خانواد واعلیٰ حضرت کے سچاد وشین علامدد بحان دضاخان صاحب دحماني ميان عليه الرحد سے آپ کے بڑے مضبوط مراسم تھے۔ یہی وزیقی کہ حضرت رحمانی ممال کی خوابش پرحفرت مخدوم المشاكخ نے حضرت مفتی اعظم بندرجمة الله عليه كي نماز جنازه يزهائي تقى جبكه اس موقع يرايخ وقت ك بدے بدے مشائح کرام اور ملک وبیرون ملک کے جید علماء کرام بھی موجود تھے۔۔۔ سرکارکلال کی علم دوئ اور علاء نوازی کے جذب كاسب رسول التعليق كوه ارشادات تحرجن من آب نے اپنی امت کے علماء کی شان اوران کی عظمت کو کھلے طور پر ہار بار فتنف انداز میں بیان فرمایا ہے اوران کوانیا جانشین اور وارث قرار دیا ہے۔ بھی بیدار شاد فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء دینار ودرہم کے دارث نہیں بناتے ،ہم اپنے علم کے دارث بناتے ہیں اور کہیں صاف صاف بيعيان فرمايا كرعلاء انبياء كوارث بير

مخدوم المشامخ بذات خودا یک عظیم علمی شخصیت بنے۔ آپ کے علمی شخصیت مونے کے ثبوت میں آپ کے علمی افادات، علماء سے علمى مشاورات اورآب كے تحقیق فتو وَل كوچش كيا جاسكتا ہے۔ جس زمانے می حضرت مفتی عبد الجلیل صاحب جامع اشرف کے دارالافاء كى ذمدداريال سنبال بوئ تهده اين اكثر فتر حفرت محدوم المشاكخ كے تائيدى د سخط كے بعد ہى بھيجا كرتے تھے میں نے بھن فتوے خود بھی دیکھے ہیں ---حصرت تندوم اگت ۲۰۰۷ء

> چیف ایڈیٹر :انٹر ف ملت شہز اد ہ محضور شیخ اعظم سید محمد انٹر ف کچھو حچھوی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈیا علاء ومشائخ بورڈ

سركا ركلال تمبر

مفتى رمنيا والحق اشرني

المشائخ كاكس فزے كي تقديق كاطريقه بير وتا تھا كرس سے ہوں اوراس كے جوتے اچھے موں (توكيابي مل كمبر ب؟) توآب انسانوں بروم كرتا ب مسلمان بھائى ت خندہ پيشانى سالمان بھائى دار عندوم الشائخ عموما ساده معتدل لباس بنها كرت ميضيكن سين كفيرخواي كرتاب بينة ايمان والا بتبع شريعت اورخل نبوى يمل 

With Best Compliments from: Kadar Bhai Haji Gulam Nabi Rasul Bhai & Sons Timber, Tin, Chanel, Garden & Stone Merchant

Navsari Bazar, Rudarpura, Main Road, Surat- 395002

یملے آپ موال روسے تھے پھرخود بی جواب ارشاد فر مادیتے نے ارشاد فرملا (نہیں)اللہ جمیل ہےادر جمال کو پہند فرماتا ہے۔ تکبر تے اس کے بعد مفتی صاحب سے یو چھے تھے، کیوں مفتی ہے کہ آدی حق کا افاد کرے اورلوگوں کوذلیل وحقر مجھے۔۔۔۔ صاحب آپ نے بی جواب لکھاہے ؟؟ اگر یمی جواب صفرت تعدوم الشائخ کا کردارو کمل شریعت کے مطابق تھا۔آپ کے لکھا ہے تب تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مفتی صاحب کا لکھا ہوا اظلاق کوفلق نبوی کے آئینے میں صاف دیکھا جاسکا تھا۔ آپ کے جواب يراعة واكرجواب مح موتا توالجواب مح لكه كروشخط اتباع شريت اوراخلاق دسنكود كيه كر مرصاحب دل وى شعورا دى سد فرماد مینے تھے۔ فتو وس کی تائید وتقدیق کا بیا نداز کون اختیار مائے پرمجبور موجا تاتھا کہ بھینا آپ ایک مؤس کال ،انسانیت کے كرسكان، اس كوونى مفتى مجمد سكاي بوفتوى نولي كى ذمه ايك عظيم ملغ اورمرشد برحق بي---احاديث كريمه كے مطالع داری کو بخسن وخو بی انجام دیتا ہواوراس ذمہ داری کی اہمیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کائل مومن وہ ہے جو دوسروں کے لئے وہی چیز كوالحجى طرح سجمتا بويقينا تائيه كاب اعدازوى افتيار پندكرے جواينے لئے پندكرتا ب جونيانت نيل كرتا الله کرسکتا ہے جسے اینے علمی استحضار اور اپنی فقبی معلومات پر بورا مسلمان بھائی کی مدنہیں چھوڑتا، دھو کنہیں دیتا جھوٹ نہیں بولتا بخش مجروسه ہو اور کتب فقه وفآ دیٰ پر جووسیج نگاہ رکھتا ہو اور جے کلامی نہیں کرتا، اڑائی جھکڑ انہیں کرتا ووسروں کوذلیل نہیں کرتا، تمام نقهی بصیرت بھی حاصل ہو----

مكاني ين اورد يكرامور عرب مى بدين نفاست بنداورجالياتى برابوتاب حفرت مخدوم المشائخ ان صفات سے آراستہ تعاس نظريك عال تع يخصوص اوقات من مثلاً تقريبات اور جلي جلوس لئة آب كيمون كالل بون من كولَى شك وشينيس ---من عده لباس يبنة تقى --- يد طريقة بعى سنت رمول كم مطابق تهار عام طور بررسول خداللك لياس فاخره استعال نبيس فرمات ين لكين بخصوص ادقات كے لئے مثلاً جعد وعيدين اوروفود سے ملاقات كي لئ دومر اوقات كمقالع شماعمه عده لباس زيتن فرما اکرتے تھے۔عدہ خوبصورت فیتی لباس پبننا تکبری ولیل نہیں ب\_ تكبر نام ب فل كومكراني اورلوكون كو ذليل وتقير سجين كا -- ميج مسلم شريف مي ب كدرسول التسكيف في ارشاوفر ملا ے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگاوہ جنت میں نبیں جائے گا فرایک مخص نے یوجما کہ آدی جاہتاہ کداس کے کیڑے اچھے

اگست ۲۰۰۲ء

ما به تامیوث العالم

#### المفتى آل معطفة اشرني

# حضورسر کارکلاں کی زندگی کے بعض گوشے

#### علامه فتي آل مصطفح مصاحي جامعة امجد بدرضو بركموي

دين كي تبلغ اورسديد كي اشاعت عي خانقامول محمقن قدركردار ربايجن عي بكو جدمقدسه عي واقع خانقاداشر فيد حسديد کارناموں کوفراموش نہیں کیا جا سکیا، اسلام وسنیت کی ترویج اور سمیحی ہے۔سلطان البار کین حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی علیه طريق مصطفر بر حلني كالقين وترغيب، جردور كادلياءامت، علائ الرحمة والرضوان نے يوني كوند يم شلع فيض آباد اور حال كے شلع دین اورصوفیا عطریقت کابنیادی متعدد ہا ہے۔ مؤرضین نے تاریخ امبید کر محر کے ایک محرائی خطر کے مقدس سے جس اسلامی

کے صفحات میں اور سوائ فکروں جمعروستان کا مامنی بعید عقیدہ وعمل کے لحاظ سے کو کہ بڑا نے بزرگان دین کے اہم کارماموں اور الکین جب سے سلطان الہند خواجہ واجگاں اور زندگی مجر جس کی تروی واشاعت كذيل من ان هائل رتفعيل فريب نواز عليه الرحمة والرضوان بيسے عظيم الرتبت من ملكرب وهمش عهد به عهد فروغ بزرگوں اوردین کے سرگرم مبلغوں کا ورودمسعود ہوا، تشور یا تار ہاتی کہ ہم شبیغوث اعظم سیدنا شاہ ہندوستان کا ماضی بعید اول فتح ہوتا تما، ول میں تاریکی کفری جگہ اسلام کی روشنی علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمہ کے عقیدہ وعمل کے لحاظ سے کو کہ برا نے لے لی اور لوگ اسلام کی حقانیت کا اعتراف کرتے ازمانے تک کانی فروغ حاصل کرلیا۔ ہند ہوئے اس کے دامن سے وابستہ ہوتے گئے۔ ویاک کے اکثر خطوں اور ایشیا ویورپ کے علاقوں میں اولیاء امت و علائے

لمت كأكروه يزهتأ كيا\_

حضور اشرفی میاں علیہ الرحمہ مخدوم پاک کے سیج جانشین تنے اور مجد داعظم امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کے ہم عصر نتے۔ دولوں بزرگوں میں گبرے روابط تھے۔ایک دوسرے کی تعظیم و تو قیر کرتے مجد دگرامی نے ان کے بارے میں فریایا تھا اشرنی اے رفت آئینہ حسن خوال اے نظر کردہ و بروردہ سہ محبوباں جب اعلى حضرت اشرني ميال افي ظاهري زندگي مي عالم ربانی حضرت مولانا سیداحمرا شرف کوخانقای دستور کے مطابق اینا جانشين نامز دكيا قعا ركيكن حضرت علامه سيداحمه اشرف عليه الرحمه

مصدوثن ذالي ب-تاریک رہا لیکن جب ہے سلطان البند خواجة خواجكال

غريب نواز عليدالرحمة والرضوان جيسي عظيم المرتبت بزركول اوردين كر مركم مبلغون كا درودمسعود بوا، كشور دل فتح بوتا ميا، دل ين تاریکی کفر کی جگہ اسلام کی روشن نے لیے لی اور لوگ اسلام کی حقانیت کاعتر اف کرتے ہوئے اس کے دامن سے داہستہ ہوتے مئے تبلیخ دین کا برسلسلہ بندنہ ہوا یک موفائے کرام کی تعلیمات، طریقت وشرابیت کوفروغ دینے کے لئے منتقل طور پر خانقا ہیں ا معرض وجود مين آئيس جنانجيه ياك و مند مين بحي كن اليي خانقابين ہیں جن سے ملک و بیرون ملک کے باشندوں کوخاصا و فی فائدہ بینیا۔ ابنوں کے اندرد نی ولی استحکام پیدا کرنے اور بھترے دین ے برگاند افراد کو اسلام سے جوڑنے میں ان خافقاہوں کا قائل

اکست ۲۰۰۷ء

ما ما ما مرقوث العالم

منتى ال معطة بشرن

سركا ركلال تمبر

کا انتال کے بعد حضور اشرفی میاں نے اپنا ظیفد و جائیس اپنے

پ تے حضورسیدی و مرشدی سرکار کلال علامہ سید مخار اشرف علیہ
الرحمہ کو ختب کیا۔ جب کہ آپ ابھی نوعر تھے۔ ظاہر ہے کہ حضرت
اشرفی میاں کی نگاہ باطن نے حضرت موصوف کی کماب زعر کی کی
تحریریں پڑھ لینے کے بعد بی اتنی بوی ذمہ داری ان کے سیرد
فرمائی تنی چنانچیان کے وصیت نامہ کا ایک ایک جملہ اس حقیقت کا
آئیندوار ہے۔ وہ اپنے وصیت نامہ شیار آم فرماتے ہیں۔

" نقيرسيد ابواحمد المدعوم على حسين اشرنى جيلاني سواده نشين درگاه روح آباد كهوچوشريف فيض آباداسيد تمام فرزندان خانداني وبرادران ايماني بعريدان ومتوسلان سلسلية اشرفيه وعقيدت مندان آستان شكر فيدكوآ كا وكرتاب كداس فقيرف يميل اسي فرزند مطلق و ظيف برس عالم رباني واعظ لا ثاني مولا بالواحمودسيد احمداش ف رحمة الدعلية وإينا وليعبد ادراس بعد عاده أشرف اسمناني مقرر كما تها\_ جب فرزندممروح في ١٥ ريج الآخر ٢٣٣٤ هكو بعارضة اسبال وطاعون حالبت نماز جي شهادت يائي توان كي مجلس جبلم عي بموجودگی فرزندان خائدانی ومریدان وخلفاء وتمام مندوستان کے عبان سلساء جوآئے تھ سب کے سامنے فقیر نے اپنے فرز عمر کے فرز اين يوت اور دلبندسية ترفخا واشرف عرف محدميال سلمه رب كوابنامر يدكرك ابناوليعبد بنايا الله تعالى كالاكه لا كالمشكر ب كماب ان کی دستار بندی ہو چکی ہے اور تمام علوم معقول ومنقول تغییر و حديث وفقه ومعانى وتعبوف كوبكمال جانفشاني جامعهاشرنيه وكجموجهم شريف جواس فقير كابنايا مواب عاصل كيااور فقيرف إنى آرزو ك موافق ان كود كيليا اوراينا سياد ليعبد بنايا اب اشاره نيلي سنهاي فرمان واعلان کے ذریع سب کوآگا و کرتا ہول کرنورنظرم وعصاتے يرم مولانا سيرمح وعاراشرف اشرفى جيلانى زادالله علمدوع فاندمير بعد سجاد ونشين جادة اشرف أسمناني فاندان حنى سركار كلال كي إل

ما منامه توث العالم

جؤش برے تمام براسم عرس اداکرتے رہیں گے۔" (آئینہ اہٹر فی)

ایک مسلم الثبوت بزرگ کے" وصیت نامہ" کے ایک ایک
جیلے سے ظاہر ہے کہ حضور سرکا رکا ال جہد شباب ہی ہی صاحب فشل
و کمال شے اور قائل رشک علم و فن اور کر دارو عمل سے مرین شے۔ آپ
کے دا دا اشر فی میاں علیے الرحمہ کے انتخال کے بعد مند سجادگی پر جب
آپ روفن افروز ہوئے تو وقت کے اکا برعلاء نے عرس مخدوی کے
موقع پر حضرت سرکا رکا ال کو تہذیت و مبارکیا دی چیش کی۔ جن شی
جید الاسلام ، مفتی اعظم ہند، صدر الشراید بھدرالا فاضل بجابد ملت،
مشر العلم اماد وصد را لعلم اعلیم مارحہ جس عظیم شخصیتیں شامل ہیں۔
مشر العلم اماد وصد را لعلم اعلیم مارحہ جس عظیم شخصیتیں شامل ہیں۔

حضور سركار كلال كي تفليى زندكى كا أكثر حصه صدرالا فاهل علامه سيدهيم الدين مرادآ بادى اور علامه مفتى احد بارخال نعبى اشرنی علیهمماالرحمه کی خدمت میں گذرا اور آپ نے اسینے ان دو بزرگ اساتدہ کے زیر سام رو کرتعلی مراحل کمل سے۔ ویکر اساتذوكا نام راقم الحروف كومعلوم نبين \_سركار كلال فخر ـ ايخ اساتذه كانام لين اورائي مجلول شي اين اساتذه كى شفقت اور محیت کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے شروع میں درس والآه کا كام بهى بحسن وخوبى انجام ديا \_آب صدرالا فاصل سے بناه عقيدت وميت ركيع تع حضرت صدرالا فاصل بحي آب كوخدوم زاده کی حیثیت سے مانے تھے۔ایام عرب مخدوی کے سارے کام یں آپ کے دست و بازور بے انگر کا سارا انظام حضرت صدر الافاضل سنبالة \_اب أوادب اور تعقيم كفقدان كادور أجكاب جب کہ بزرگوں کے ساتھ محبت وعقیدت حتی کہ بزرگوں سے منسوب اشاوی تعظیم جارے علائے کرام کا وطیرہ رہا۔ راقم الحروف كے والد كرامي حضرت علامه مولانا محر شباب الدين صاحب اشرنی مظل العالی نے داقم ے تی بارفر مایا۔" می نے این

اگرت ۲۰۰۷ء

چیف ایڈیٹر:اشرف ملت شہزاد ہ حضور شیخ اعظم سید محمد اشرف کچھو چھوی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈیاعلماءومشائخ بورڈ مغتى آل معطف اشرني

سركاركلان نمبر

آتھوں سے ویکھنے والے علاء سے سنا ہے کہ دیار مخدوم میں حعرت صدرالا فاضل عظم بيررج بمعي چيل يا جوتانهين يمينته، ایک بارعن کے موقع پر بارش کی وجہ سے راستہ اور خانقاہ کا صحن کچڑ سے آلود ہو گیا ،آنے جانے میں پیر میں کپچڑ لگ جاتی جعفور صدرالا فاهل منظے بیر ہی چلتے کیچڑ کی برواہ نہیں کرتے۔حضرت کے شاگر دمولا نا احسان الحق صاحب بہرا بچگی نے عرض کی حضور! اجازت دیں تو آپ کے لئے برساتی جوتا خرید لاؤں بدمن کر حعرت جونك الشف اور فرماياد تعيم الدين كى مجال نبيس كدديار مخدوم میں جوتا یکن کر طلے۔'' حضور مجابد ملت علیہ الرحمہ کوعری مخدوی کےموقع پر ہار ہا دیکھا شرف ملاقات حاصل کی۔ جب مركار كلال موع مبارك شريف كى زيارت كرات توعلاء وعوام كى بهيز انتصى موجاتي جضور مجامد ملت عليه الرحمه اييغ ضعف ونقابت کے باوجود نگے پیر جمع کے اندر تھس کرموے مبارک شریف اور دیگرتیرکات کی زیارت کرتے۔حضور سرکار کلال بار بار فرماتے حنورآب گھیرے کے اندرتشریف لا کرزیارت فرمائے مگروہ ہمیشہ مجمع کے ساتھ بھیٹر میں ہی زیارت کرتے رضعف و اللہت کے باعث مجمی مجمی گھنٹوں لگ جا تا گراس کی برواہ نہیں کرتے۔'' سمى مومن كے صالح ومقرب بارگاه الهي مونے كے لئے سب ہے اہم زیند حقوق اللہ اور حقوق العیاد کی رعایت اور ان کی ادائيگى بــــاس سدمرموس كحققى اخلاق اور ظاہرو باطن كى مغانی کا بد چانا ہے۔اس اصولی نقطہ نظرے جب ہم حضور مرکار کلال کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی ذات ان امور کی

حقوق المله كى ادائيگى حقق الله كى ادائيگى

جامع نظر آتی ہے جوطہارت قلب دنظر کے لئے ضروری ہیں۔

حدیث یاک میں نماز کومونین کی معراج کہا جمیا ہے۔حضور سرکار کال نماز کے سخت یابند تھ موصوف سے بہت قریب رہے والوں کا متفقہ بیان ہے کہ مفر وحضر کمین بھی نماز قضا نہ کرتے۔ ضعف ونقابت اور مرض کے عالم میں بھی اطمینان وسکون اور خشوع اورخضوع سے نماز ادا کرتے ۔حتی المقدور جماعت کی یابندی کرتے ۔ چھوچے مقدمہ میں آپ کے گھر کے قریب متار المهاجدنا می محدآب ہی کی تیار کردہ ہے۔جب آپ گھر میں ہوتے تومعجدهن بميشد بإجهاعت تمازا داكرتي ينمازهن فرائض وواجبات اورآ داب وسنن كاخاص خيال ركعة رمضان المبارك كروز ي یابندی ہے رکھتے ،سفر میں بھی روزہ رکھتے ،شرعاً رخصت ہونے کے باہ جودسفر میں بھی جھی آپ نے عزیمت بیمل کرنا نہ چھوڑا۔ خير عمر ميں جب نقابت زيادہ برھ كئ تو آپ كے بعض مريدين و معتقدین نے آپ سے گزارش کی کہ حضور! آیک تو شری سنر ہونے کی وجہ سے رخصت ہے دوسرے میا کہ ضعف و نقابت کے باعث آپ روزہ ندر کھ سکیں عے محر حضور سرکار کلاں نے فرمایا رخصت اگرچه بي محررمضان المبارك كى بركتين ونبين ال يا كي كى \_

ج بیت الله کی بار آپ نے کیا، جب بھی عشق رسول کی چنگاری سلکے لگتی، مدینے کی یا دستاتی، روضۂ اطہر کا نورانی منظراور پرکیف جلوہ قریب سے دیکھنے کی آرزو آپ کورڈ پاتی، وارشکی شوق میں تج یا عمرہ کوروانہ ہوجاتے اور زیارت ترجین شریفین سے مشرف ہوتے حربین شریفین میں ہمدی وغیر ہندی علاء اور ارباب علم و دائش سے ملاقات ہوتی تو بیحد خوش کا اظہار فرماتے ۔ ایک بار مدید منورہ علی حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے ملاقات ہوئی، دونوں برگوں نے اظہار مرسرت کیا۔ میشرفورہ علی کی ون ان حضرات کا جامر میں مربورہ علی کی ون ان حضرات کا جامر

اگست ۲۰۰۲م

مامنامه توث العالم

سركاركلال نبر منتي آل مسطة اشر في =

ہوتے ، مریدین ، معتقدین اور متعلقین بھی حاضر ہوتے اور نمازیں اور فرائے ہے ۔ اور نمازیں اور فرائے ۔ اور فرائے ۔ اور فرائے ۔ ایک دوسرے سے گذار شاند اصرار کرتے وضور مفتی اعظم ہند کے زیادہ اصرار کرنے برحضور سرکار کال ایکٹیت مرشد کامل)

## حقوق العبادكي رعايت

بندوں کے حقوق کا معاملہ بڑا اہم ہے اگر کمی بندہ کا حق دوس يرآتا عو جب تك اعدادانكرليا جائ ياصاحب تل معاف نه کرے مولی تعالی معاف نہیں قرماتا۔حضور سرکار کلاں بندوں کے حقوق کا خاص خیال رکھتے معاملات ہے کیکر گفت وشنید تك اس كى بحر بور رعايت فرماتي لين دين كے معاملات بهت صاف رکھتے۔ کسی کی فیبت نہیں کرتے ، کسی کی برائی نہیں بیان كرتي، اين مجلسوں بيس ديني باتيں كيا كرتے يه حقوق العباد كي رعايت كيليل من فودآب كوالدكرامي علامدسيداحد اشرف عليه الرحماية نفيحتول مين تاكيدفر ماياكرت تضرحت ومنورسركاركلان اين والد كرامي كي فيحتول كا ذكر مجلسون من كرت اور فرمات. "حضور والد ماحد رحمة الله تعالى عليه ني مجصة تين بالون كي وصيت فرمائی ہے۔ فرمایا: بیٹے میں منہیں صرف تین باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ان برختی علی کرنا باتی چیزی تم اسے داداحضوراشرفی میاں ہے ہرگز شدینا۔ ے بھنا۔ پہلی بات توبیہ کرحقوق العبادی رعایت کرنا تا کرتم حق العمادين كرفنارنه و\_دوسرى مدكرفرائض كى ادائيكى يين يابندي كرمناء واجهات كوبهى ترك ندكرنا يتيسري بيركبهي جعوث نه بولنا يه

پرتخدے نعت کے طور پر سرکار کلال نے فر مایا" بجد و تعالی بیمیری عمر کا آخری حصہ ہے میں اب تک ان پرخق ہے عمل پیرا ہوں" (الفنا من ام)

اس اول یا بگانے سب کے ساتھ آپ نے حسن معاملہ

رکھا،مظلوموں کی فریادری اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا آپ کا شیوہ تھا۔ لین دین کے معاملات میں بھی کوتا ہی نہ برتی ۔ اینے آخری سفر سے چند ماہ کل بیاعلان عام بھی فرمایا:

"فقیر کی طرف سے برادران اسلام کوعام اعلان ہے کہ اگر فقیر برکی کا کوئی حق آتا ہوتو وہ برائے کرم حیات ہی میں جھسے لے لیے ۔ فعدا کے واسطے آخرت کے لئے نہ چھوڑے" اشنے بوئے اس طرح کے عام بوئے منصب (سجادگی) پر فائز ہوتے ہوئے اس طرح کے عام اعلان سے صاف فلا ہر ہے کہ خوف فعدا ان کے دل میں بسا ہوا تھا۔ آخرت کی سرخرد کی خاطر علام صدیاً کی پرواہ کے بغیر حقوق العیاد کا معالمہ جمکن طور برصاف رکھے تھے۔

راقم الحروف كے والد كراى حضرت علامہ محرشهاب الدين صاحب اشرفى مدظله العالى نے راقم الحروف سيه فرمايا كه حضور سركاركلاں نے اپنى ايك مجلس ميں مجھ سے ميان كياكہ:

"میرے داداحضوراشرنی میاں قدس سرہ اورائل بسکھاری کے درمیان خانقائی امورکولیکراختلاف تھے۔دادات ایک بار جھے نفیعت فرمائی کہ بیٹا! میرے بعدتم میری جگہ پرآ دیگے۔خانقائی امورکی دید ہے پھولوگ بدزبانی کریں گے۔ بشری نقاضے کے تحت آدی کو بھی خصر آ جا تا ہے لیکن تم ان کی برگوئی کا جواب بدگوئی ہے برگز ندینا۔"

پھر فر مایا اللہ عز وجل کاشکر ہے کہ فقیراس نفیحت کے مطابق عمل پیرا ہے۔ بھی بھی کسی کی بدگوئی کا جواب بھی نے بدگوئی ہے نہیں وہا۔

حضور سرکار کاال نے اپنے سنر آخرت سے پکھ دیر قبل جو وصیت نامہ تحریر کیا تھااس سے بنو بی انداز ولگایا جاسکتا ہے کہ آپ کے دل میں کس قدر خشیت الی اور حقوق العباد کا کس طرح یاس و

البارثوث العالم (٦)

سركار كلال نمبر المصطفى اشرنى المصطفى اشرنى المصطفى اشرنى المصطفى الشرنى المصطفى الشرانى المصطفى الشرانى المصطفى الشرانى المسلطى المسلمة المسل

محاسبهٔ نفس، خثیت الیی، تقوی و پر بیزگاری، تواضع و انگساری اور عشق رسول آپ کی زندگی کا فیمتی سرمایی بیچه \_ آپ کا کرداروعمل آپ کی صاف و بے غمار زندگی کا آئینتر تا ہے

در من ب کا مات کرت با برور میان مات دار. خدار حمت کندای عاشقان یا ک طلبیت را به

### بیعت و ارشاد

حضور سرکار کلال نے بیعت وارشا داور تبلیغی کاموں میں اپنی زندگی صرف فرما دی، سیٹروں علمی اداروں اور دینی انجمنوں کی سرپرتی فرما کر دینی ولمی مشن کو فروغ دیتے رہے، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کے سریدین ملک و بیرون ملک میں تھیلے ہوئے ہیں۔ آپ کے خلفاء کی بھی ایک طویل فہرست ہے۔

گھو بلو و قد علق: میر دالدگرای حفرت علامہ مولا نامحد شہاب الدین صاحب اشرنی ، حضور سرکار کلال کے جہتے مر یہ ہیں۔ ان کے صاحبز اور اور موجودہ سجادہ فشین حضرت سید محمدا ظہارا شرف صاحب قبلدا شرنی جیلانی اور خانواد ہے کہ دیگر حفرات سے والد ہزرگوار کے مجر سے مراسم ہیں ، حضرت اظہار میاں صاحب والدگرای کو گھر کا ایک فر و سجھتے ہیں۔ ہمارے وطن مجین ضلع کیمبار میں کی بارتشریف لا چکے ہیں۔ مجمعے یاد ہے کہ ان حضرات کی آمد پر حفل پاک منعقدی جاتی اور ان ہزرگوں کی تقریب ہوتیں۔ قرب و جوار کے بہت سے عقیدت مند حاضر ہوتے اور شرف نیاز حاصل کرتے ۔ حضور سرکار کلال کے اور خرب و جوار کے بہت سے مقیدت مند حاضر ہوتے اور شرف نیاز حاصل کرتے ۔ حضور سرکار کلال کے ابعد جب بھی والدصاحب کے سامنے سرکار کلال کا تذکرہ وا تو والد صاحب نے فرمایا جاسوں میں حضرت کی انتقال کی ہوا۔ ایک بار عظم گر ضلع کیمبار میں مولانا تقریب سے مام الدین رشیدی کی تارابازی میں کا فرنس منعقد تھی ۔ جس میں تقریب سے میں ارابازی میں کا فرنس منعقد تھی ۔ جس میں حضرت کی حضام الدین رشیدی کی تارابازی میں کا فرنس منعقد تھی ۔ جس میں حضرت کی صام الدین رشیدی کی تارابازی میں کا فرنس منعقد تھی ۔ جس میں حضرت کی حضام الدین رشیدی کی تارابازی میں کا فرنس منعقد تھی ۔ جس میں حضرت کی حضام الدین رشیدی کی تارابازی میں کا فرنس منعقد تھی ۔ جس میں حضرت کی حضرت کی حضرت کی تارابازی میں کا فرنس منعقد تھی ۔ جس میں حضرت کی حضرت کی

لحاظ تعارآب اپ وصیت نامے میں تحریر فرماتے ہیں۔

'' ونیامسافرخانہ ہے۔آج میرے لئے مقام مرت ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل ہے اینے آتا رسول کریم علیہ المصلاة والعسليم كے كرم ہے دائى زندگى نصيب ہوئى اور اللہ نے ساری الجینوں ہے نجات عطا فرمائی اب میں اپنی خامیوں ابر كزوريوں كا اعتراف كرتے ہوئے گھركے ايك ايك فرو سے معانی جا ہتا ہوں اور مجھے توی امید ہے کہ انشاللہ تعالی گھروالے علی رؤوس الاشہاد مجمع عام میں معاف کردیں گے اور میرے حق میں دعائے مغفرت کریں گے خثیت البی سے اور حاضرین ہے بھی تو قع ہے کہاں گناہ گارسیاہ کارکیلئے دعائے مغفرت فرما کیں گے۔'' دنیا ہے جاتے وقت آ دمی مخلف الجھنوں میں گرفتار رہتا ہے، مگروصیت نامہ پرغور کیجئے۔جس طرح ایک مسافرانی عارضی ا قامت گاہ کوچھوڑ کرمستقل ا قامت گاہ (وطن) کی اُورلوٹنا ہے توہشاش وبثاش رہتاہے،خوشی اورمسرت کے جذبات سےلبریز ر ہتا ہے اور پر سکون رہتا ہے۔حضور صاحب سجادہ بڑے طمانیت کے ساتھ سفرآ خرت فرمارہے ہیں۔نہ کوئی غم ہے نہ جزن وملال، مگر فكر بيتواس بات كى كدكس كوكوئى حق اداكرنا باتى شدره كيابو، اينى اس مکنفروگزاشت کی معانی ما تک رہے ہیں، وہ بھی حجیب کر نہیں، عبام ن نہیں علی رووس الاشہاد، خشیت البی سے کیے ہیں۔ این قیام گاه پر جب جہا ہوتے تو اکثر حضور اشر فی میاں کا پیشعر جموم جھوم كرتفرتھراتى آواز ميں پڑھتے

سن سن کے حال حشر کا تحرائے جاتے ہیں۔ اعمال اپنے دیکھ کر گھبرائے جاتے ہیں۔ محبوب کبریا ہیں بخشوائے جاتے ہیں ہم اپنے فعل زشت سے شرمائے جاتے ہیں

ما بنام غوث العالم الت ٢٠٠١ = الت ٢٠٠١ =

مفتى آل معطف اشرني سركاركلال نمبر

حضرت سرکار کلاں علیہ الرحمہ بھی مدعو تھے۔ لوگوں کے اصرار پر آب نے سیرت النبی کے موضوع پرائی آقریر کی کد سامعین ہے۔ خود ہو گئے۔ ایک بارمیہ ماکسی میں حضرت کی دعوت تھی مولانا عبدالعزيز صاحب رضوى اورديكرعلاءموجود تنصر والدصاحب كا مان ے کہ میں بھی مبدآ سے حاضر ہوا۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب مرحوم نے فر مایا کہ حضرت کی تقریر سننے کی خواہش ہے میمر ہم لوگوں کی ہمت نہیں یز رہی ہے۔اگر آپ عرض کریں اور حفزت قبول فرمالیں تو زہے نصیب۔ میں نے گزارش کی، پھر حفرت کی بصیرت افروز تقریر ہو گیا۔

دمبر 1997ء میں ایک بارراقم الحروف کے والد کرامی تخت بارہوئے۔ان کی زندگی سے مایوس ہو کیے تھے،خبر یاتے بی جامعدائيريكوى عفوراً كمرآ كيا-والدصاحب كى زيارت ہوئی، میں بھی بے بناوغم واندوہ میں جٹلا ہو کیا۔ دوروز بعد تدرے افاقه ہواتو فرمانے ملکے۔" دو تین روز ہے مسلسل علی اسینے پیرو وہاں سے بذرید کار پھوچو مرشریف۔ مرشد حضور سركار كلاب اوراستاذ كرامي ملك انعلمها وعلامه ظفرالدين بهاري، قطب بورنيه علامه سكندرهل بني بازه اورعلامه غلام يليين تارابا ژي پلېم الرحمه کوخواب مين و کمچه ريامون ، پيرحفرات جميے آسلي . دے رہے ہیں۔" اتا س كر جھے اطميتان ہو كيا كرائجى والد صاحب قيدحيات بي ريس كرينانج چندايام مسافاقه موااور محررفة رفة بمحت موضح اورمعمول كےمطابق مدرسداشر فيد ي اظهارالعلوم مونا يور ش مدّريس كفرائض مي لك كير

انقال سهدوتين سال فل حضور سركار كلال محمرا بادشلع اعظم گڑ وتشریف لائے تھے۔ وہاں ہے حضورصد رالشریع علیہ الرحمہ كر حزار ير فاتحد يرصع محوى آئے منس الحلوم كر مدرسين واركان خصوصاً بحرالعلوم معفرت مفتى عيدالمنان صاحب قبلدنے استقبال

کیا۔ایے کمرے میں لےآئے در تک یا تیں ہوئیں ۔ ناشتہ و وائے کے بعد ارکان مدرسہ نے معائد لکموایا پھر حضرت صدر الشريع ك مزارير فاتحدير صف تشريف لات طلب كى بعير المفى تحى د حفرت كوجلدي جانا تها - مجمع بهت نه مدى كدا في در كاه تک تشریف لانے کی گزارش کروں۔ دیر تک فاتحہ پڑھنے کے بعد جب با برتشر بف لائے تو میں نے بحرالعلوم مفتی عبد المنان صاحب قبلہ سے کہا۔ آپ حضرت مرکار کلال میری درسگاہ والے کمرے کو رون بخشة توز بانعيب جعرت مفتى بح العلوم في ارشكى، کرے می تشریف لائے ،حضرت مفتی صاحب بھی ساتھ تھے۔ تموڑی دیر بیٹے، مفتی صاحب قبلہ نے والدصاحب کے حوالے ے میرا تعارف کرایا تو فرمایا که "پورنیه کے مولا ناشباب الدین تو میرے فاص لوگوں میں ہے ہیں۔'' پھر ازخود دعا کے لئے باتھ ا نمائے اور دعا فرمائی۔رکشہ موجود تھا ،رکشہ ہے مش العلوم کئے پھر

حضورسر کار کلال کی سجاد وشینی پرآپ کے خلیفہ امام معقول و منغول علامه سليمان صاحب بهام كيوري عليه الرحمه في حضور محدث اعظم کی میربای پیش گاتھی۔

بنازم گر تو فرقم بیعنی که بهرا شرفیال ناز نینی جناب سيد مخار اشرفي بنا زدبر تو ساده نشيني مدربا ی بھی اندس کی شان میں تحریر فرمائی ہے

اجماع كرده اندبهم صاحب نظر درآل اشرف اشرني كشة بزرك تر بسبم جنال المسيد مخاراش في بعد اشرني بزرگ توكي قصه مختر گلتان سنیت اور بوستان فضل و کمال کا به لبلها تا موا پیول، علم وعمل كابيهورج اورقوم كاميخلص خادم زندكي بعرضدمت دين مين

ما بهنامه توث العالم

سركار كلال نبر المنطق اشرني المسطقة اشرني

لگار ہادیکھتے ہی دیکھتے ہر رجب المرجب سے اس اصطابق الانومبر <u>199</u>1ء کوائے محبوب حقیقی سے جاملا ۔ انا لله و انا البه و اجعون . (ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے ) للہ ما اخذ ولہ ما اعظی وکل شکی عندہ باجل سمی ۔ خدا جو لے وہ اس کا ، جوعطا فرمائے وہ اس کا اور اس کے زودیک ہر چیز کے لئے ایک مدت متعین ہے۔

۲۲ رنومبرکوجب بیالمناک خبر ملی بو گھوی ہے بحرالعلوم مفتی علام عبدالمنان صاحب قبلداعظی شخ الحدیث حفرت مولا ناقرالدین صاحب اثر فی مولانا ممتاز عالم اشر فی مصباحی کے معیت میں فقیر بھی اشکبار آنکھوں کے ساتھ کھوچھ مقدسہ حاضر ہوا۔ زیادت ہوئی وی گلفتہ چرو، وی رونق، وہی تازگی، جیسے ابھی فلاہری حیات ہوں۔ جعدی شام کومخرب وعشاء کے درمیان نماز جناز وہوئی۔ آپ کی نماز جناز وہوئی انگلفتہ چروں معرب معرب ما انوار کی بارش برسائے اوران کے فیوض و برکات ہے مستفیض فرائے۔ آئیں۔

**ተ** 

### تاریخ ساز "سرکار کلاں نمبر" کی اشاعت پر غوث العالم ایجو کیشنل سوسائٹی آل انڈیا کومبارک باد

﴿ حاجی عبدالستاراشر فی ابن طاہر محمد وہرااشر فی بیت الاشرف، مین بازار، دیو (یو۔ٹی) ﴿ حاجی ہارون اشر فی اظہاراشرف منزل وہراباڑہ دیو (یو۔ٹی) ﴿ محمد اسلم اشر فی ،اشر فی بیکری احمد پور مانڈ وی گھو گھلا دیو (یو۔ٹی) ﴿ حاجی شاہ رخ محمد میاں بنجارہ حاموی منزل کولی واڑہ ، بین کورٹ، جونا گڑھ کجرات

۶۶ هابی شاه رخ حمد ممیال جمجاره حاسوی مزن و ن واره بین ورث، بونا کره برات ۲۲ سلیمان بھائی جمال بھائی دولاشاه کوڑی نار جونا گڑھ گجرات

الميدها جي محمدا قبال اشرفي مدينه كرانداستور، بي بي رود، بسناضلع مهاسمند (چيتيس

ابناميوث العالم المستوث المستوث العالم العالم المستوث العالم المستوث العالم المستوث العالم العالم المستوث العالم الع

# شريعت وطريقت كالمجمع البحرين

معرفت کے عل دجواہر سے بھرتا جار ہاہ۔

علام نصيراح نستيرمراجي اليريثر مامنامه تعليمات جديد بهنارس

یں شامانہ وقار، اس دکشش شخصیت کو دیکھتے ہی زمان بول آشی تقی جن کے دیکھنے کی تمنا میں تو ہی

بال الله والول كى سب عداضى علامت يبى ب كران كود كميد کرخدا کی یادآ نے لگتی ہے بیہ متھ فخر زمانہ

النيج يرحضرت اقدس كفشيشت فرمان كاانداز يادكار سلف شفرادة غوث الأعظم عدوم من بين المن باوقار اور متاثر كن تعابه ناظرين و المشائخ حفرت علامه سيد عناراشرف عليه عاضرین صاف محسوس کرتے رہے کہ مملکت الرحمۃ الرضوان بن کے نورانی قدوقامت والیت کا شہرادہ سائلوں کی جمولیاں سیجینیک کودیکھ کرساری محفل "قد قامت" ہوگئی۔

النيج يرحض اقدس كنصف فرماني

اگست ۲۰۰۲م

محسوس كرت رب كمملكت ولابت كاشتراده سائلوس كي جوليان ے کوروں میں سٹ آئے اور حضرت اقدی کے ویدار میں

كترين كويهمال قبل بهلى بارمخدوم المشاركي وفي دوران ،جامع في عنه ياؤن شي مقتش كالدار جوت ، رفيار مي درويشاند الكسار كيجلو نثر بيت دخريقت نظركر د وحضور مخدوم سمنال ,حضرت مولا نامفتي سيد شاه محار اشرف اشرفى جيانى (المشهور معرميال) كى زيارت كا مختبارك الله احسن المعالقين اورول نيكيل شرف حاصل ہوا۔ جامعہ جمید روضوں (بنارس) کے فضلاء کی دستار بندى كى تقريب تقى فارفين مى محب الرامي حضرت مولا نامقعود احمد

صاحب قادری (صاحب سجاده آستانه حفرت شاه ولايت حسين رحمة الله عليه وولها وبوان، بنارس) بعي تصادراني كي دوت يرميري ماضرى بوئى تى-جامدى

وسيح ميدان شي خطابت ونعت خواتي كامبارك دور يكل رباتها يواجمع كاانداز بهي بزاي باوقار اورمتاثر كن قفايه ناظرين وحاضرين صاف تقرير سف مل محوتها كها كافعرة تكبير ورسالت كرساتو شنراد وغوث الأعظم زنده بادر حضور سركار كلال زنده بادى كا واز نے سارى محفل كو معنجنية معرفت كے تعل وجوابر سے بحرتا جار باہے \_ كے بعد ديگر انی جانب متوجه کرلیا۔ متعدد فتطلبین جامعہ، مدرسین اور علاء دمشائخ معتدد خطبہ وشعراء اپنی تقریروں اور شعروں ہے محتلوظ کرتے رہے۔ كدرميان ف ايك انتهائي حسين وجميل فوراني هخصيت مودار بوني، ماعت ان كي صداؤل كي جانب مرتكزري ، مكر بصارت حصرت مرخ وسفیدرنگ، قرب بدن ، درازقد ، بزی بوی دکش روش انتھیں ، اقدس کے روئے زیبا کی زیارت سے شادکام ہوتی رہی اور جب م كوشت رضاد، مجدے كے منورنشال سے وكتى چيشانى ، خوبصورت معنرت مولانا غلام آسى صاحب ابوالعلائى رحمة الله عليه نظيه ارو اسفید مخوان دیش مسلسل حرکت کرتے ہوئے سرخ نازک لب، مسنونے ابعد حضرت اقدس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سر يرانتهائي ديده زيب تاج غوهيت ميدن يركمتني رنگ كانهايت ان كاچره ديكمواور ني يرورود يردمونو كويا مير يحواس خسه الحمول جاذب نظر جبہ جس کے جاک گریاں پرسنبری کوٹے ٹنکے ہوئے ما بهنامه توث العالم

> چیف ایڈیٹر:انثر ف ملت شہز اد ہ حضور شیخ اعظم سید محمد انثر ف کچھو جھوی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈیاعلاءومشائخ بورڈ

علامنصيراحدسراجي سرکارکلان نمبر

> استغراتی کیفیت کے ساتھ کو ہو مجے۔ تمام مقررین کے بعد حضرت اقدس نے" باق ازل " مرضوع يرفقر مركر جائ اور يرمغو تقرير ارشادفرمائي بملوة وسلام بحي اسيخصوص دالها ندائدازيس يزهااور انتائى عاجزى اورمسكنت كيساته دعا فرمالك-

النج ر منول د كيف ك بعد بح سيرى نيس مولى تح كشكى شوق حضرت اقدس كى قيام كاويركشال كشال كي حضرت اقدس ك ببلويس معرت مولانا فلام آس صاحب دوزانو بيشے تے - مى ن يبلي حفرت اقدس مصافي كيا بمرحفرت مولانا فلام آس صاحب ے دھرے مولانامر حوم حضرت والد ماجدعلامد عزيز الحق كور ندوى عليدالرحمة والرضوان علاقات ك ليك كي بارغريب خاندير تشريف لا يحك تصاور مجهيجي بم كلاى كاشرف ماصل مواقعا مجه و كمية بن يجان مئ من أكر جداس وقت ١١- ١١ سال كا تفاكر حعرت مولانا في كمال خوردنوازى كامظاهر وفرايا الين ياس بشمايا-حدرت والدصاحب كى خرو عافيت دريانت فرماكى اوران ك كمالات على معتلق يتدجها رشادفرمائ جنبين سرموجود يعد موادیں کے چرے برنا گواری کی سابعی جما گئی۔ فیم جمعرت الذی نے ایک موقع برفر مایا۔ ے فریایا "بیدعفرت مولانا کور عوی صاحب کے صاحبزادے یں ۔" حضرت اقدس بزی شفقت کے ساتھ میری جانب متوجہ ہوئے میری علی معروفیت کے متعلق چند یا تیں دریافت فرما کیں۔ عرودس عقيدت مندول ساستفارا حال عيممروف موكا يتم معرت خدوم الشائخ يرى يملى ما قات جو كوبهت مختفر تقی مگراس میموثی می ملاقات نے میرے دل کی شختی برعقیدت و مبت كاليم منهرى فقوش مرتم كردئ جوآئ بعى حريم قلب مي يورى آب دتاب كماتح جم كارب إلى-

مرئ جلسوں می حفرت کی بارکت محبت سے فینیاب

ہونے کی سعادید حاصل ہوئی تخلصین اور معتقدین کا کتابی مجت مونا مرجی بر نگاہ برجے على برب بيارے اين قريب بائت، خمرومانیت در بافت فر باتے علی مشاغل یو جمع اور دعاوال سے نواز ترخودكم يولي إدر محصاد بإده يولنكاموقع دية بكسبار بارآنگيز كرتے \_ جماعتى اختلافات ونزاعات پر گفتگوچينرتى تو آه مرد ميني اور فرمات "الداوكون كوعقل مليم عطا فرمائ " خالفول اورمعاندوں نے الزامات والبامات کے کئے بی زہر لیے تیر چلائے، ذاتیات پر کیسے کھیے دل حمکن جملے کئے، جلوت سے لیکر غلوت تک طعن و دشنام اور سب ولعن کے پھر برسائے ،مشائع غانواده كى مكريال اجمالين، باعصبيد خواتمن حرم كى ردائ عفت کو دافدار دکمانے کی نایاکسی غلاکی بمرحضرت اقدی نے بیشان کی اصلاح ویدا مد کے لئے دعا کی بدوروش بھاکت میں جن کی شہادت آب سے ملنے والا مر الل حق بیا مگ دال دے سکتا ہے۔ جعرت مولانا رضاء الحق صاحب المرنى ( في الحديث جامع اشرف مكو جعرشريف) كابيان عيدكم معفريت

" فيرول كي ايذ ارساني اور بد كوتي يرمبر كرنا اورانيس دعا كي دينا تو جارے جد كريم في جيس محمايا بيات ام ايام حسن كي اولاد ير آپ كاكن طريق قا (مركا مكان جيسه مره مكال ان ١٠٥٠) مولانا موصوف كى يميى روايد يه كرهنرية الدي بمي

"جولوك جهب جهب كركاليان دسية إلى أثيلي جوازي، جنبوں نے جماب کر گالیاں دی جی اگروہ می عادی فاقاء ش آئي تو ان كي اكرام ولواضع عن كوئي در الخ نبيل كرول كا-بيه

خانقاوہے بیمال نفس کو خل نہیں۔" (حوالہ سابق ص ۱۰۵)

بمی پھی فرماتے ہیں۔

أكمت ٢٠٠٧و، ما به تام خوث العالم علامة تعيرا حدمراتي سركاركلال تمبر

کوٹ کر بھری تھی۔عفو درگز ر ،ا خلاص وایٹار جمل فخل بمبر وضیظ ، شريعت كى ياسداري محبت رسول المنطقة عشق خداوندي ، ذكر يهم ، فرمايا- "بير حضرت مخدوم ياك كاحكم تفا- " اللينا اكاركي حضرت خدمت خلق، وسيج القلبي ، كمرننسي اورتواضع حضرت اقدم كي حيات طیبہ کے روثن ترین ایواب تھے۔خانواوۂ اشر فیہ کے تمام اصاغر د اکابرکامتفقہ بیان ہے کہ بن شعور ہے آخر حیات تک عفرت اقدی نے حتی الامکان سنت رسول اور شربعت البید کا اتباع کیا ہے۔ ۲ سٹر بعت کے لئے سیکروں مدارس عربیہ کا سنگ بنیاد اسے دست سال کی عمر ہے اینے جدامجد مجد دسلسلة اشر فیدعارف باللہ تطب زمانداعلى حفزيته مخدوم سيدعلي حسين صاحب اشرفي ميان قدس سرؤ العزیز کے ساتھ نمازہ خیکا ندی ادائیگی کے لئے معجد میں جاتے، ماہ رمضان میں تراوت کے لئے بھی انہی کے معیت میں جاتے اور آیات قرآنی من من کرجھو متے رہتے بھیل کود کی عمر میں بھی آپ کا جیں۔ حضرت اقدس کی پاک ومطہر زندگی کی ایک ایک ایک ادانثان زیادہ وقت بزرگوں کی یا کیزہ صحبت میں گزرتا اوران سے معرفت البيد كانوادكشيدكرك ول كومطلع انوارينات ريح بجين بى مى آپ کے پاکیزہ طور، طریق، نشست و برخاست کے آداب، مرکعتے مران حلم وقبل ادر عفود درگز رکا کیباعی نقیب ہوان کی فطرت عبادت میں گئن، بزرگوں کی خدمت،خوش اخلاتی اور سیرت کے سے مطابق شدا ئد و آلام کی بہتات ہے مجمی صبر وکٹلیب کا ساغر محامد دمحاس کود کی کرانل دل اورانل نظر حضرات کواندازه دو گیا تھا کہ می چھلک ہی جاتا ہے کیہ بدنها ساستاره ایک دن آفاب بن کرآسان معرفت جمگائے گا اوران کے قلوب کوائی زرتار کرنوں سے روش کر یگا۔ آپ کے جد امجد حضرت اشرنی میان علیه الرحمہ نے ایک موقع برخر مایا تھا۔ "میرا میچھے سریٹ دوڑنے والے زریرست مولویوں اور بات بات بر سے بیٹا ماور زادولی ہے۔''

> عین ای وقت جب که دیعان شاب کانمو مور ما تمارآب کے جدامجد اعلی حضرت اشرنی میاں قدس سرؤکی نگاہ استخاب آپ یریزی اورای ولیعبدی اور جانشن کے منصب عالیہ بر فائز فر مایا۔ رنجیدہ لب و لیچے میں فر ماتے۔ اعلان ولیعبدی کے موقع برآب نے اس بات کا بھی اظہار قرما دیا

حصرت الدس عليه الرحمد كے اعد حافقاتي رواداري كوث مرميرابيا انتخاب فقا ميري خشاير الياس بكداشارة غيي باور ایک نصف میں اس اشارہ نیبی کی توضیح کرتے ہوئے ارشاد اقدس کی ذات والاصفات ہے جوامید ستھیں حضرت اقدس نے ا ہے جام د کمال بورا فر مایا اور دنیا کے بیے بیے براشر فیت کا نورانی علم لبرا دیا، خانقای رواداری کی ترویج و اشاعت فرمائی، تعلیم مبارک سے رکھا، سیکروں کانفرنسوں اور ہزاروں جلسوں میں شركت فرمائي اوراييخ خطبات اوردعاؤن ينوازا له لاكهون افراد كوحلقة بيعت مي شامل فرمايا جوآج دنياك خط خط من تصليد ہوئے ہیں اور رشد وہدایت کی نیک خدمت انجام دے رہ بدایت ب جوم مشتكان راه كومراطمتقيم كايندويتاب مبروشكر حضرت الدس كاطرؤ التماز تفانه زبان كوحرف شكايت سے دور

دل بى الو ب ندستك وخشت درو سے بعرف آئے كوں چنانچے حضرت اقدی شہرت واقتد ارکی لیلائے ممل نشیں کے اختلاف وافتراق کی خندق کھودنے والے اور تصلیل وتفسیق کے مولے داغنے والے كم نظر مفتول كى مفاوطلى تخ يى وبنيت اور مغسدانة تح يكات كوباد كركے اكثر آبديدہ ہوجاتے اور بزے عى

"ووكيا دور تفاجب بم اني فافقاه عن ججة الاسلام،

🕳 ما بهنامه غوث العالم

علامه تعيراجرسراجي

درحقیقت حضرت اقدس کی حیات طبیعه اس قطعه کی زنده تصوریقی \_

> مرا مسلک محبت ہے محبت مرا نہب ہے سب کی خیر خواتی یی اجمیر کی دکش نقیری یمی بغداد کی ہے یادثانی

حفرت اقدس اس پيغام محبت كوآ فاق عالم بش تاحيات پھیلاتے رہے اور الحمد مند آپ کے خلف الصدق اور جائشین 🕏 اعظم حضرت مولانا سيد اظهار أشرف صاحب اشرني جيلاني ے بلاو عرب و مجم کو بہرہ یاب فرما رہے ہیں۔ کاش تمام خانقا ہوں کے مرشدان کرام اجمائی طور پر اس پیام محبت کو تح یکی شکل دیں تا کہاس دورشر وفسا دادرز مانتہ بغض وعناد میں صونی ازم کا فروغ پھر ہے علمی وعملی طور پرنظرا نے لگے اور جاہ پنداور مفاد برست علاء سوء کی تخری سازشیں کامیابی ہے مكنار نه بوعيس حضرت اقدس مولانا سيدشاه مخار اشرف قدس سرۂ النورانی کی دل آویز شخصیت ایک منارۂ نور ہے جو آج بھی اپنی نورانی شعاؤں ہے تاریک دلوں کومنور کرسکتی ہے اور ان کی گزشتہ زندگی کا ایک ایک لحد ماضی کے بردے ہے اعلان کرر ہاہے۔

> سورج ہوں روشنی کی رمتی جیبوڑ جاؤل گا ين دوب بعي كيا توشنق جيوز جادل كا \*\*\*

صدرالشريد، صدر الا فاصل ، عابد ملت ، مفتى اعظم اور دوسر ا كابر علماء كور ع من من الأكرات تناء بهم سب شيروشكر کی طرح رہے تھے ہرایک دوسرے کے اعزاز واکرام کا خیال رکھتا تھا۔ کیا نورانی ماحول تھا۔ مختلف فروی مسائل میں زیروست اختلاف ہونے کے یاد جودسب ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے۔ کیاا خلاص دیفنس کا زمانہ تھا گرآج یہ پراگندہ ماحول خدا کی بناہ! ہرکام میں نفسات ہی نفسات کوئی فقیہ العصر ہے تو اس کے سامنے سارے لوگ طفل کمتب کسی کومحدث زمانہ کہلانے کا شوق ہےتو سارےعلاءان کےشاگر د کے زمرے میں ہیں۔کوئی مفتی اعظم بتواس کا برفتوی واجب السلیم بونا چاہے اس سے دامت بر کاتھم اسی پیغام سلی و خیر اور ارمخان شفقت ومودت کوئی منکر ہوا تو وہ منکر شریعت ہے جھے سے کچ فر مایا تھا حضرت صدرالا فاضل نے اور ثایدای وقت کے لئے فرمایا تھا کہ'' آیک وقت و ہ آئے گا کہ لوگ جہالت دنفسا نبیت سے غلط فتوے دیکرلوگوں کو گمراہ کریں گےا بسے وقت میں آپ کمی فتوے پر بہت سوچ سمجھ کر د شخط کیجئے گا۔''میں تو وہی دورا بنی آنکھوں ہے دیکھیر ہاہوں۔ (سركاركلال بحثيت مرشد كالل ص ٧ ١ ـ ٨٠)

الل سنت مي تصليم موية انتشار و افتراق ادر تعصب و عناد برافسوس کا اظهار کرتے ہوئے فرماتے''مسائل میں اختلاف کوئی بری چزنیس ہے بیاتو ہوتا ہی رہتا ہے گراس کی وجہ ہے ایک دوسرے پر کیچڑ اجھالنا بہر حال ندموم اور براہے۔اکابر کا دور میں نے ویکھا ہے وہاں ایس کوئی بات نہیں تھی مرافسوں جيتے جي ميں نے وہ دور بھي ويکھاجس كا تصور بھي نيس قباكاش! ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے اور دشمنوں کے مقابلے میں امت داحده بن كربيد بررج بحده تعالى نقير كاكس مسلط بيس كمي

🗯 مابهنا مهفوث العالم

#### محريخ انساري اثرني

# د میصنے ہی خدایا دآ گیا

محمد یجی انصاری اشرفی مشخ الاسلام اکیڈی حیدرآیا و (وکن)

الحمد لله الذي حعل الافلاك والأرضين والصلوة والسلام على من كان نبياً وأدم بين المآء والطين وعليَّ آله واصحابه اجمعين". أما بعدُ قال الله تعلىٰ ﴿ أَلَّا إِنَّ أَوْلِيَآءُ اللَّهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَـ حُزِنُونَ ۗ ٱلَّذِينَ امْنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۗ لَهُمُ ٱلْبُشُرِي فِي الْحَيْرِةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَجْرَةِ ﴾

خوف ہے ندرنج وغم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جوابمان لائے اور (عمر مجر) ہر بیزگاری کرتے رہے۔ آخیں کے لئے بشارت ہے دنیوی زندگی میں اور آخرت میں \_( یونس/۲۳)

محقق دورال حضورشخ الاسلام والمسلمين سيدي ومرشدي علامه سيد محدد في اشرفي جيلاني 1974ء على يبلى مرتب اسية تبليني ورُ وهانی دورے برحیدرآبادد کن آشریف لائے تھے۔اُس وقت کے اور شرف بیعت کی خواہش ظاہر کی۔حضور شخ الاسلام بیعت کے حالات بہتے کشرحیدرآ بادی وہابیت بوری شدت سے

ا بی بدعقیدگی کو پھیلانے کی ندموم کوششوں میں مصروف تھی بلدوه شهرك ماحول كوكمل طورير متاثر بعى كريكي تقى عوام وبابيت ك زَد ولیس میں آجکی تھی۔طوفان کے بعد کی ظاموثی کی طرح فوائش کے مطابق صنور شخ الاسلام نے احقر کو بیشرف بھی عطا خانقة بين سنسان بوچي تقيس علاء دمشائخ وكن مايوى اورستم ظريفي فرمايا اورحضور مخدوم المشامخ قدوة السالكيين عارف بالتدسيدنا سيد کے مظاہر کا نظارہ کررہے بھے وہ ہدف تقیدین جکے تھے۔اہلست مختار اشرف اشر فی جیلانی سرکار کلاں علیہ الرحمة والرضوان ہے وجماعت کے وی مدارس مساجد اور خانقاموں کی بقاء دشوار نظر شرف بیت کاسینے واقعہ کو بھی بیان فرمایا۔

آرای تھی۔ وہابیت کے شکنے اور چنگل سے نکلنے کی بظام کوئی صورت نظر تبیس آرہی تھی۔ اُن مایوس کن حالات میں محی الدین (سیدنا غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی الله عنه) کی آل نے حیدرآیاد کے لاکھوں مسلمانوں کوایئے عالمانہ وعار فانہ خطبات اور رُ دُومانی فیضان ہے وہابیت کی بدعقیدگی ہے بچالیا ۔حضور مین الاسلام كے خطبات كى تا ثيركا بدعالم موكيا كدلا كھوں سامعين دور خبردار ہوجاد ! یھینا اولیاء الله (الله ) دوستوں) کونه کوئی ، دورے آپ کے خطبات سننے کے لئے آنے لگے اور بدعقیدگی ے توب کرنے لگے۔حضور شیخ الاسلام کے تبلیغی وروحانی دورے مسلسل ہوتے رہے جس ہے خوش عقید گی کی فضابحال ہوگئی اور شیر حيدرا بادعاشقان مطفى والله كاشربن كيا\_ 1976 من جب حضور شخ الاسلام حيدرآ باد كے دورے ير تھے أس ونت" طريقت منزل "جهال حضور شيخ الاسلام كا قيام تما احقر بغرض ملا قات يكفي عميا لئے اپنا رُومال آ کے بردھا دیا احقر نے عرض کیا کہ حضور والامیری خواہش ہے کہ آپ کے دست مبارک میں اینا ہاتھ وے كرشرف بيعت حاصل كرول اور حلقهُ ارادت من داخل موجاوَل ميري

🖃 ماہنامہ غوث العالم

#### محريجي انساري اشرني

فدوم ، نے رہائاں فدوم کلیسائو فرکو

حضورسیدی مخدوم المشائخ کا قیام حیدرآبادی ایک بفته ربا اس دوران آپ می سانت بجے سے شام سات یا آٹھ بج تک کتبدانوار المصطفی میں قیام فرمائے۔

نشسرت بیجت وارادت ماندانوار المصطفی قیام کے دوران بکرت عقیدت مند حضور مخدوم المشائخ کے دست حق پرست پر بیعت ہوکر صلائر ادادت میں داخل ہوئے اور سلسلہ اشر فید کے فیض ہے بہرہ مند اور فیضان مخدوی ہے سرشار ہوئے۔ حضور مخدوم المشائخ کے رُوحانی فیض اور ظرِ کرم ہے ایسے ایسے جی چر چرد چود میں آئے جو ملت کے خطیب اور اسلام کے ادیب بن مجے۔ جی کری اگر ادخطیب ملت ادیب الاسلام مولانا سیدخواجہ معز الدین اشرقی ہے۔ حضور سیدی مخدوم المشائخ نے جمعے ایسا ساتھی عطا فرمایا جس کی تھی معز عالم مخرک فعال اوراعلی کروار خصیت ہونے کے ساتھ ساتھ مطالعہ و تحقیق کا وائرہ اس قدر و تیج کہ یہ کابوں کی چاتی پھر تی مندری ہے۔ یہ مرامونس بھی ہے اور میرامون کی ہے کہ یہ کابوں کی چاتی کے درار

جس کے دیکھیے ہے آجاتی ہے منہ پر روثق وہ سیحتے ہیں کہ بیار کا حال احجائے حضور مخدوم المشائخ کا چیلنج مباہلیہ حضور سیدی مخدوم المشائخ جس وقت حیدرآباد تشریف

لائے تھ اُس وقت و ہابیت اٹی پوری شدت ہے اپنے عقائد باطلہ کے فروغ میں سرگرم عمل تھی۔ شہر حیدرآبادی تاریخی مد مجد میں بالن حقائی مجراتی کے جلے ہور ہے تھے۔ وہ ضبیت بدباطن شدید کے لئے آیک چیلتی بلکہ ناسور بن چکا تھا۔ اہلسد حبیب اللہ قادری رشید پاشا نے جامعہ نظامیہ بیل حضور محدوم المشائخ کے قیام کا خصوصی بندوبت قربایا تھا ای لئے آپ نے اس بات کا ذکر بھی اس محفل بیل کردیا۔ اُس وقت حضور مخدوم المشائخ نے برطانمام حاضرین کی موجودگی بیل میری دلی خواہش کو جومرف میرے دل بی دل بیل بھی جس کا ذکر بیل نے کی ہے بھی نہ کیا تھا آپ نے اپنی باطنی رُوحانی کیفیت ہے جان کرفر مادیا کہ ان (محدیکی انصاری اشرقی) کی خواہش ہے کہ میرا قیام اُن کے یہاں ( مکتبہ انوار المصطفیٰ بیل) ہو۔ جامعہ نظامیہ کی دہوت پر حیدرآباد آیا ہوں اس لئے اصل قیام (رات کا قیام) جامعہ نظامیہ بیل میں بورگا البتہ دن بیل قیام محدید کی انصاری اشرقی کی قیام گاہ بیل میں بورگا البتہ دن بیل قیام محدید کی انصاری اشرقی کی قیام گاہ کے دل کا دار المصطفیٰ بیل ہوگا۔

الت ۲۰۰۲م

مايتامة وشالعالم

محري انساري اشرني

سرکارکلال نمبر

اطلان کیا۔ پالن حقانی نے اس چیلنے کو قبول تہیں کیا بلکہ اس نے راہ فراراختیار کرنے میں عافیت مجھی۔

شهرحيدرآ بإدسے روائلی اور وداعی ملاقات حضور مخدوم المشائخ اپنے مقررہ رُوحانی پروگرام کی پھیل کے بعد کچھوچھٹریف (اکبریور) روانہ ہونے سکندرآ بادریلوے اٹٹیٹن تشریف لائے۔ریلوے اٹیشن پر ہزاروں عقیدت مندوں کا جوم تھا۔ریلوے المیشن کے عملے اور سافروں نے شاید ہی ایساز وحانی وحسین منظر بھی دیکھا۔ ٹرین مقررہ وقت سے دو گھنٹے پہلے ہی پہنچ چى تقى \_ ساڑھے تين بيح كاشيدول نائم تھا۔ عقيدت مند مصافحہ ودست بوی میں مصروف تھے۔ ساڑ ھے تین ج کیا تھے اورحضورسيدى مخدوم المشائخ ثرين عائر كريليث فارم يرتشريف فرما تتے۔ سارے عقیدت مند معروضہ بیش کررہے تھے کہ حضور والا ٹرین میٹی دے رہی ہے روانگی کے لئے تیار ہے کی بھی کمیے روانہ موسكتى بالبذاآب ثرين من تشريف لائين اوراين نشت سنھال لیں۔احقر (محمد کیجیٰ انصاری اشر فی ) ریلوے اشیشن کے باہرٹرا فک اور جموم میں پھنس چکا تھا' ساڑھے تین بج چکے تھے' یہ سوچ کر بہت افسوس و مایوی ہور ہی تھی کہ و داعی ملا قات نہ ہو سکے گی۔دوڑتے دوڑتے دس منٹ کی تاخیرے تین بجکر مالیس منٹ يريليك فارم يهو نجاب يليك فارم يركيا ديكمنا مول كه حضور مخدوم المشائخ نہایت اطمینان ہے ٹبل رہے ہیں اور ولی کامل کی نگاہیں مجه حقير ونقير اشرني كي منتظرتهين \_آپ سب كوتسلي و اطميبان بخش رہے تھے کہڑین ابھی روانہ نہیں ہوگی کی انصاری اشرنی ضرور آئے گا' ملا قات ہوگی' مابعدروا نگی عمل میں آئے گی۔ ہیر حال دی منت تاخير ي حضور مندوم المشاركة تك يبني كيا- نهايت المينان ہے مصافحۂ دست بوی اور حصول دُ عا کا شرف حاصل ہوا۔حضور

و جماعت کی تنظیموں کا تاثر تھا کہ اُس کے مقابل اُن دنوں جلنے منعقد کئے جا کیں تو ہمارے جلیے ناکام وفلاپ ہوجا کیں گے اور عوامی تائید بالن کو حاصل ہوجائے گی۔ ہماراایمان ہے کہ رُوحانی طاقت نے ہمیشہ شیطانی طاقت کو بسیا کیا ہے۔ حق کو ہمیشہ سربلندى حاصل موتى باورباطل مث جاتاب ﴿إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذِهُوَقًا﴾ (بى اسرائيل/٨١) بيتك باطل كومنا بي تقار مكتبه انوار المصطفى نے ان نازك حالات ميں شهر حيدرآباد كے مركزي مقام مغليوره ليكراونذ يرحضورسيدي مخدوم المشائخ عارف بالله سيد مختار اشرف اشرنی جيلاني کي زوحاني سريريتي مين عظيم الثان جلسه ميلاد الني عظية منعقد كيا حضور مخدوم المشائخ كي کرامت سب نے دیکھی کہ وسیع وعریض میدان تنگ دامنی کاشکوہ كرر باتقار جلسه كاه كے باہر بھى براروں افراد در رات تك کھڑے پُرکیف رُوحانی منظر دیکھ رہے تصحصور مخدوم المشائخ کے روحانی ارشادات اور علمی نکات سے مجمع وم بخو د رہ گیا۔ فیضان سیدنا غوث اعظم جاری ہوگیا اور آل محی الدین نے مُر دہ قلوب كوزنده فرماديات سب كقلوب عثق مصطفى عليقة سالبريز ہوگئے' حق واضح ہوگیا اور حوصلے بلند ہوگئے ۔حضور مخدوم المشائخ نے این ارشادات کے دوران یالن حقانی کوللکار ااور مبلله کا چینج پیش کردیا۔ مالن تقانی ہے کہا گیا کہ نا دان ادر کم علم عوام کو کیوں گمراہ كررب بو؟ أن كرمينول ع عثق مصطفى الله كى حرارت ايماني کو کیوں ختم کررہے ہو؟ حق اور باطل کا فیصلہ عوام کی موجودگی میں ای کرلیا جائے گا۔ مبللہ کے لئے تیار ہوجاؤ۔زہر کے دویالے التبيج يرركھ جائيں گئ بيك وقت تم ادر ميں ايك ايك پياله أثفا كريي جائيں حق واضح ہوجائے گا۔اللہ تعالیٰ کوفیصل بنالیں۔جو ياطل موكاوه بلاك موجائ كاحضورسيدى مخدوم المشائخ كاس چینج پرسارے مجمع نے فلک گونج نعروں سے اپنی تائید وحمایت کا

الت ٢٠٠٢ء =

سرکارکلال تمبر 🕊

محد کی انصاری اشرنی

عرب مخدوی میں حضور مخدوم المشار تخری میں ترف ملاقات:

نوبر ۱۹۸۲ء میں احتر کو عرب مخدوی میں ترکت کی سعادت نفیر به افتاہ میں شرف نیاز کے لئے جب فقیر حاضر ہوا تو حضور مخدوم الشائخ مُریدین وعقیدت مندوں کے کثیر جموم میں تشریف فرانے اور آپ نے ایک فاصلے ہی ہے فرمادیا کردیکھو بجی اشری آرہے ہیں۔ سمام وکلام اور دست بوی کا شرف حاصل رہا۔ حضور مخدوم الشائخ نے آس وقت تمام حاضرین کی موجودگ میں حضور مخدوم الشائخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا آپ نے وَعاوَں سے مخدوی کی انتقاریب کے احتقام کے بعدودا کی ملاقات کے لئے فقیر حضور مخدوم الشائخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا آپ نے وَعاوَں سے خوب نوازا۔ حضور مخدوم الشائخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا آپ نے وَعاوَں سے خوب نوازا۔ حضور مخدوم الشائخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا آپ نے وَعاوَں سے خوب نوازا۔ حضور مخدوم الشائخ کی وَعاوَں کا نتیجہ ہے کہ اس حقیر وقتیر عاصی کو (۲۱) ہی سعودی عرب میں ملازمت کرنے کا موقع ل بارگاہ رحمۃ للعالمیں مقالمی میں بھر وقتی المشائخ کی وَعاوَں کا تیجہ ہے کہ اس عرب میں المراکہ وقتی اور اور المشائخ کی اس مقری وقتی والے اس عرب میں معاورت اور المشائخ کی اگر میں ماضر کی اور نیارت کا شرف نفیر ہوا۔ بارگاہ رحمۃ للعالمیں مقالمی میں بھر وہم المشائخ کی آت خرکی مکتوب بوا۔

حضورسیدی مخدوم المشائ کی بارگاہ شی طالب الخیر جب بھی اپنے کمتوبات کے ذریعے معروضے پیش کرتا رہا منور مخدوم المشائ کے وصال و عاوں سے مسلسل نواز تے رہے۔ حضور مخدوم المشائ کے وصال سے کچھ بی دن قبل جب کہ آپ حالیت علالت میں ہا بیٹل میں زیر علان سے اس وقت احتر کو حضور سیدی مخدوم المشائ کے دسب مبارک سے کعمی ہوئی آپ کی آخری تحریر صول ہوئی۔ اس آخری مبارک سے مضور شیخ اعظم حضرت علامہ سیدشاہ محد اظہار انشرف صاحب اشرفی جیلانی کی خدمات کی ستائش اور جامع انشرف کے صاحب اس اخرف

کارناموں اور توسیعی مفولوں کا تذکر و ہے۔ بہت مکن ہاحظر کا موصول کتوب بی حضور خدوم الشائخ کی آخری تحریر ہو۔

آ فناب غروب مواكرتا ب فنانبيس موتا

حضور تخدوم المشائخ كاوصال ٩/رجب الرجب ١٩٣١ه مطابق ١٦ نوم ١٩٩٦ء كو بوا ميد حقيقت ب كرآ فأب غروب بوا كرتا ب فانبيل بوتا اورغروب بوتا بورجى جس وُنيا سے غروب بوتا بود بال چا ندستاروں كے ذريع اپنى روشى بنجايا كرتا ہے كويا اس كا ربط اس وُنيا سے خم نبيل بوتا سياور بات ب كر پہلے ب واسط فيضان فورعطا كرد با تعااوراب بذرايدوا سط دولوسل \_

یقیبنا حضور محد والمشائخ آفاب ولایت منفی جس کی شعاعول سے ہردور میں لوگ نور ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔حضور مخدوم المشائخ کا رُوحانی فیض انشاء اللہ جاری رہے گا۔

حضور مخدوم المشائخ بحثيث ولي كامل

خوث العالم مخدوم سلطان سید انثرف جها تگیرسمنانی قدس مرهٔ کی ذات مقدسہ بیثار کرامات کاظبور ہواہے جواولیاء کے تذکروں اور کتب تصوف میں موجود ہے۔ حضرت مخدوم کی سب ہے بدی کرامت جس کا تسلسل سات سوسال ہے ہنوز جاری ہے وہ آپ سے منسوب خاندان انثر فیدے ساوات انثر فیہ ہیں۔

سات سوسالوں میں خانوادہ اشرفیہ نے ملت اسلامیہ کوایک سے آیک رُوحانی فرزند عطا کے جن کے علم و کمال اور فضل وجلال کے آگے صاحبان بھیرت گھٹے فیک دیا کرتے ہیں علم خاہری کے ہمالہ اور علوم باطنی کے بحر بیکرال 'جنہوں نے اپنے اپنے دائرہ کار میں انسانیت کی بے لوث خدمات انجام دیں فضل وعطا کے موتی جمعیرے روحانی عظمت کے پرچم لہرائے علوم باطنی کے دریا

البنامة وشالعالم المستحدث العالم المستحدد العالم المستحدد العالم المستحدد العالم المستحدد العالم المستحدد العالم المستحدد المستحد

محريجي انساري اشرني 💳

اشرفيه مباركيور) في ارشاد فرمايا تما "بديجيدونت كاولى كالل موكا

حضور ندوم الشائخ نے نوعمری ہی میں اپنے جدکریم کی توجہات

وعنايات بصمنازل سلوك وعرفان كوسط فرماليا تعا-ابيا كوفي تبيل

المع الموصور فخدوم الشائخ سيدمحه فغار اشرف كحمي ممل كوشريعت

كے خلاف قرار دے .. حضور مخدوم المشامخ كى خلوت وجلوت

نشست وبرخاست سبش شريعت كي جماب كي عولي تم \_ آن

بباي كروزول مم كشوكان معرنت كوعرفان وابقان كى شابراه عطا كى يمرب وتجم يس آج بعى الكول فرزندان اسلاميانيس سادات كرام ك يشمه ففل وكرم بياى انسانيت كوسكون بخش رب إلى-

نظام قدرت كامطالعه كرنے والے جانتے ہيں كه جردورش الكي مخصيتين برورو كارعالم بيدافر ماتار إب جوملت وقوم كى آبرو من جایا کرتی میں \_آسان رشفود بدایت کے آفاب کی طرح چیکتی

بين- سادت فرانت وديانت حل كوكي دي باک بالغ نظری آوکری فقيرانه ثأن ....الغرض ق نوازى جيسى تمام خعنوميات ایک بی شخصیت می سمودیتا، ہے۔حضور مخدوم الشامخ قدوة السالكين سيدالعارفين

سات سوسالول مین خانواده اشرفیدنے لمت اسلامیکوایک سے ایک رُوحانی فرزی عطا کئے جن کے علم و کمال اور فضل وجلال کے آھے صاحبان بصیرت گفتے فیک دیا کرتے ہیں علم ظاہری کے ہمالہ اورعلوم اصابت ورويشاند الراوا الملني تريم بكران جنهول في اليناف والروكار من انسانيت كي براوث خدمات انجام وین فضل وعطا کے موتی بھیرے روحانی ركى حق أماى اور حل العظمت كرج لرائ علوم باطنى ك دريا بهائ كرورول مم مشدگان معرفت كوعرفان واجان كى شابراه عطاكى فرس وتجم مل آج بھی لاکھوں فرز ثدان اسلامیانیں ساوات کرام کے جشمہ فضل اکرے قرآن کریم کے مطابق ول وكرم في ماسى انسانيت كوسكون بخش رب إلى-

د يكهنا ب تو جانشين غوث العالم حضرت سيدمحمر مختار اشرف كو د مكيه ليه ماهينا ولايت قرب خداوندي كا نام ب ولى وه ب جو قرائض ونوافل ہے قرب الی حاصل وہ ہے جو انمان وتقوی دونوں کا جامع ہو\_

ا کے اس بحرانی دور میں اگر شریعت

ولمريقت كاحسين اورمقدس يحم

متیجہ بیڈکلا کہ ولایت دو چیزوں سے لتی ہے 'ایمان میں پچتی اور اتباع شربیت ہے۔معلوم ہوا کہ غیرمسلم اور با ایمان عاملوں مبروپوں جال صوفیوں اور فقیروں کا ولایت ہے کوئی تعلق نہیں کیونکہ ولی شریعت وسنت کے بابند اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کے تھم ہوتے ہیں۔

• سیدناعلی مرتفنی رضی الله عند فرماتے میں کدولی وہ ہےجس كاجروزرد أتجمين قراورييك بموكامو (روح البيان)

ولی و موس کامل ہے جو عارف باللہ موتا ہے دائی عبادت كرتا بي كبرهم كے كتابول سے بيتا بالذت اور شبوات ميں

سيرجر عاراشرف اشرنى جيلاني قدس سره كى ذات والاصفات يس ان تمام خوبیوں کو تلاش کیا جاسکتا ہے۔ نسبی شرافت اور خاندانی وهابت کےعلاوہ علی جلالت علی عظمت کمال ولایت کثرت كرامت كي جامعيت آپ كي بيده خاص الخاص خصوصيات بين جو ببت كم اوليا وكو حاصل موكس مرجع علاء ومشاكخ حضور مخدوم المشائخ كى دلايت وبركزيدكى كسامنے وقت كے اكابرين اسلام جبین عقیدت جھکائے آتے تھے جس کا بھین دیکھ کرآپ کے جد كريم فيخ المشاكخ اعلى حضرت المام العارفين شبيغوث التقلين محبوب ربانى سيدشاه كل صين اشرنى ميال جيلانى قدس سرة (بانى دارالعلوم

أكست أ٢٠٠٤م

💥 ما بهنامه تحوث العالم

محديكي انصاري اشرني

سر کار کلال نمبز

منهك بونے ے كريز كرتا بـ (شرح القاصد)

- ولی سے مراد ہر وہ محض ہے جو عارف باللہ ہواور اخلاص
   کے ساتھ دائی عبادت کرتا ہو (فتح الباری) عافظ ابن جم عسقلانی)
- صوفیاء کرام کی اصطلاح میں ولی اس کو کہتے ہیں جس کا دِل ذکرِ النبی میں متعزق رہے۔ شب وروز وہ شبیجے وہلیل میں مصروف ہو۔ اس کا دل محبت النبی ہے لبریز ہواور کسی غیر کی وہاں مخبائش تک نہ ہو۔ وہ اگر کسی ہے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے اگر کسی سے فرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے۔ بھی وہ مقام ہے جے نوانی اللہ کا مقام کہتے ہیں۔ (تغییر مظہری)
- سیدنا حضورغوث اعظم رضی الله عند فرماتے بیں اگرتم کی کو ہوا میں اُڑتا ہوا دیکھولیکن وہ شریعت کا پابند نہ ہوتو وہ استدراج ہے والیت نہیں۔
- علائے متکلمین کے نزدیک ولی وہ ہے جس کا عقیدہ میں متعزق ہو۔ (تفیر کبیر)
   درست اور اعمال شریعت کے مطابق ہوں۔ (تفییر کبیر امام ولی وہ ہے جس رازی علیه الرحمہ)

ولی کی شان ہیہ ہے کہ جس کو دیکھ کرخدایاد آجائے۔ بعض لوگ خلاف شرع کام کرتے ہیں مثلاً نماز نہیں پڑھتے یا ڈاڑھی منڈاتے ہیں فیرمحرم بے پردہ عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں اورلوگ انھیں ولی سجھتے ہیں نیہ بالکل غلط ہے۔ اسلامی شریعت کے خلاف کام کرنے والا ہرگز ولی نہیں ہوسکتا۔ سچے مجذ وب کی پہچان ہیہ کہو ہی گراس سے نماز کہو ہی کے لئے کہا جائے تو وہ انکار نہیں کرے گا جیسے کہ اگر اس سے نماز رہنے کے لئے کہا جائے تو وہ انکار نہیں کرے گا۔
( ملفو خلات امام حمد رضا خان ہریلوی )

• الله تعالى جن لوگول كواپنا خاص قرب عطافر ما تا به انسين اولياء الله كتبر بين جوصاحب ايمان اور متقى مؤالله اور رسول كودُنيا كى تمام چزوں ئے زيادہ محبوب ركھتا مؤالله تعالى كى عبادت زيادہ

کرتا ہواور گناہوں سے بچتا ہووہ اللہ تعالی کا دوست اور بیار اہوتا ہے اس کوولی کہتے ہیں۔ ایمان و پر ہیزگاری شخت ضروری ہے لہذا کوئی بدند ہب ہندو عیسائی قادیائی رافضی خارجی غیر مقلد المحدیث اور وہائی کتنی ہی عبادت کرئے ولی نہیں بن سکتا کوئک اس کے پاش ایمان ہی نہیں فور کرلوکہ سوائے اہلسلت و جماعت کے کی فرقہ میں اولیاء اللہ نہیں ہوئے۔ بغداد اجمیر وہائی لاہور کے کی فرقہ میں اولیاء اللہ نہیں ہوئے۔ بغداد اجمیر وہائی لاہور

• حضرت امام ربانی مجد دالف نانی فرماتے ہیں: اگر کوئی مخض بھیلی پیرسوں جما کر اور ہوا میں اُڑ کر بھی دِکھائے تو اگر اس کا شریعت میمل نہیں تو وہ ہرگز اللہ کاولی نہیں ہوسکنا۔

کچھو چھ' گلبرگ'اورنگ آباد ....سب جگداہلست کا ہی ظہور ہے

- ولی وہ ہے جو فرائض کے ذریعہ قرب اللی میں مشغول رہے اور اطاعت اللی میں مشغول رہے اور اس کا دل نور جلال اللی میں متغرق ہو۔ (تغییر کیر)
- ولی وہ ہے جس نے نفس وشیطان اور دنیا اور اپی خواہشات ہے منہ موڑ لیا اور اپنے چبرے کو مولی عزوجل کی طرف بھیر دیا اور دنیا وآخرت (دونوں) سے بے رخی اختیار کرے اللہ تعالی کے علاوہ کی اور چزکا طالب سے وہ
- ولی وہ ہے جس کے چہرے پر حیا' آنکھوں میں تری دل میں پاکی زبان پر تعریف ہاتھ میں بخشش وعدے میں و فااور بات میں شفاہو۔

ولس كس بهجان : حقیقت بید کدولی الله کی پیچان بهت مشكل ہے۔ شخ ابوالعها س فرماتے بین كه خدا كا پیچانا آسان ہے گرولی کی پیچان مشكل ہے ہوں كدرب تعالی اپنی ذات وصفات میں مخلوق اس پر گواہ۔ مگرولی شكل میں خلوق اس پر گواہ۔ مگرولی شكل وصورت اعمال وافعال میں بالكل ہماری طرح۔ (روح البیان) بعض اولیا وفرماتے بین كدولی کی پیچان بید ہے كدؤنیا ہے

اگت ۲۰۰۲ء

مامينامة توث العالم

85

🗖 سرکارکلال قبیر

محري انساري اشرني

ب پرواہ ہواور قرمولی میں مشغول ہو۔ بعض نے فربایا کہ وئی وہ ہے جو فرائض اوا کرئے رہایا کہ وئی وہ ہے جو فرائض اوا کرئے رہ نوائی کی اطاعت میں مشغول رہے ' اُس کا ول نور جلال اللی کی معرفت میں غرق ہو جب و کیمھے ولائل تھے دلائل تھے دلائل تھے دلائل تھے کہ جب سے تو اللہ کی باتش سے جب بولے تو اپنے رہ کی میں رہ کی شاہ ہے ساتھ بولے اور جو حرکت کرے اطاعت اللی میں کرے اللہ کے ذکر سے نہ تھے۔ (خزائن العرفان)

﴿ اللَّذِيْنَ الْمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾ (يلس/٢٣) جو ايان لا عادريين كارد بـ

﴿إِنْ أَوْلِيَا أَهُ إِلَا الْمُتَقُونَ ﴾ (الانفال/٣٣)اولياء تربيزگار (متق)ى بي ب

﴿ وَعِبَالُهُ الرَّحُمْنِ الَّذِيْنَ يَمْشُونَ عَلَى الْآرضِ عَوْنًا ﴾ (الفرقان/١٣) اورزمن كر فاص) بند (وه يس) جوزين برآست جلتي بير-

﴿ وَاللَّهِ فِينَ يَعِينَتُ وَنَ لِسَرَبِهِ مَ سُجُدًا وَقِيَسَاسًا ﴾ (الفرقان/۲۲) اور جواسية رب ك لئه مجدے اور قيام عن داخي گزارتے جن۔

حضور خددم المشائغ کی شخصیت میں ولایت کے بیر مادے اوصافی جمیدہ پائے جاتے ہیں اور یقینا جس نے آپ کے چر مکر ضیاء کو دیکھادہ وقت کے ولی کال کی زیارت سے سرفراز ہوا۔ آپ کے علم وکمال اور فضل وجلال کے آگے صاحبان بھیزت گھنے فیک دیا کرتے سے علوم فاہری کے ہمالہ اور علوم بالمنی کے حیکراں مجھے حضور تفدیم المشائخ کے مواحظ حسنہ بلکہ آپ کے ورانی چرہ وکود کھے کر بزاروں فیا آپ وفار بدا عقاد کوگ راور است پرآ گئے۔ خدا کے مشکرین جی آپ کود کھے کر خدا کو ویکھ کر خدا کے ورانی چرے کود کھے کر کھار سے دوق اسلام قبول کیا۔

حضور مخدوم المشامخ ساری زندگی سلسلهٔ اثر فیدی اشاعت اوردین خدمات بی معروف رہے آپ کے ذریعہ فیغان خدوی ورسعالم من برستار باحضور مخدوم المشامخ كي ولايت وبدايت کے آثار تیامت تک انثاء اللہ ہاتی رہن گے۔ ملک وہرون ملک برارول علائ كرام مشائخ عظام زعائ ملت اوركروزون عقیدت مند آب کے صافح ارادت میں داخل بن اورمسلسل فیضان مخدوی سے سرشار ہورہ ہیں۔حضور مخدوم المشائخ سے فيغاب ہونے والى مخصيتوں ميں ايسا كابرين أمت بھي ہيں جن کے مریدین اور عقیدت مندوں کا حلقہ بھی لاکھوں میں جن میں قابل وكرحضور في الاسلام رئيس المقتلين علامه سيدمحد مدني اشرني جيلاني من في اعظم مولانا الحاج الشاه سيدمحد اظهار اشرف اشرفي جيلاني (سجاده نشين مركار كلال) ' امير كشور خطابت غازيً لمت حعرت علامه سيد محمد باشي اشرني جيلاني حضرت علامه سيدمحود احمر رضوى اشرني (صاحب فوض الباري شرح صحح الخاري) عمدة المتقلين حضرت علامه مفتى حبيب الله اشرنى بها كلورى ---شائل ہیں جن کے فوش سے کروڑوں لوگ ببر مند مورے ہیں۔ حضور مخدوم الشائخ سيدنا مخاراشرف اشرني جيلاني عليه الرحمة جس ست سے گزرے اور جس علاقے میں رونق افروز ہوئے وہاں ك درات كواي فيضان سے جيكاديا اوراشرني بناديا۔ أيك اشرني بہت بیت موتا ہے۔اب جس کے دامن سے دابسة کروڑوں اشرنی بو<u>ل و و ذات باير كت كتني تيتي مو گي..</u>

> نگاہِ مردِ موکن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو دوق یقیں بیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجریں شد شد شد

اكت ٢٠٠٧ =

# مولانا طبيب الدين اشرفي 💳

# حضرت غوث العالم مخدوم سلطان سيداشرف جهانگيرسمنانی قدس سره العزيز

حضرت مخدوم المشائخ سر کار کلال پر خاص فیضان وکرم

علامه ومولانا محمط ميب الدين اشرني

کاریا کال راقیاس از خود سمگیر گرچه ماند در نوشتن شیر وشیر شیرآل باشد که مردم را درد

شيرآل باشدكه مردم مي خورد اولياء رابست قدرت ازالها

تیر جسه باز گرداند زراه

اوليائي تحت قبائي لا يعوفهم سوائي

میرے ادلیاء میری رحتوں کے حجاب میں ہیں میرے سوا کوئی ان کوئیں پہچانتا ہے۔

حضرت مخدوم المشائخ مفتى سيدشاه محمد مخارا شرف المجيلاني قدس سره سجاد دنشيس آستانه عاليه اشر فيهالمعروف اور دنياوالوں كي العالم من من يروان بين كي أب كي ولايت ومجوبيت كي سب اعلى حضرت اشر في ميال عليه الرحمه في ارشاد فرمايا غوث العالم ے بین دلیل اور روشن ترین کرامت ہے۔ مخالفت کرنے والوں معضرت مخدوم قدس سروالعزیز کے حکم کے مطابق فقیرنے انجام دیا کی مخالفت بھی آپ کوضر رنہیں بہو نیا سکی اللہ تعالی اسیز محبوب ہے حضرت من کر خاموش ہوگئے ۔حضرت پیر ومرشد سرکار کلاں ومقرب بندوں کو نخالفتوں کے ہی جاب میں رکھتا ہے کہ لوگ ان کی علیہ الرحمہ نے کمتب کشائی کا واقعہ خود بیان فرمایا کہ ہم سال ہم ماہ ہم شخصیت نه پیچان سیس جبیا کرحفرت شخ علاؤالدین سمنانی قدس ون بورے ہونے براعلی حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمة نے سرەنے آسکی وضاحت فرمائی ہے۔

خالفتوں کے باوجود آپ کی بارگاہ میں ایسے لوگوں کی گردنیں

جھكيس رہيں، جب بھي وہ اپني كسي حاجت كولي كرآپ كى بارگاہ میں پہو نیچ محروم نہیں لوٹائے گئے ، یہی اللہ والوں کا وطیرہ وطریقہ

آسالیش دو تیمی تفییر این دوحرف است با دوستان تلطف و با دشمنال مدارا حضرت سرکارکلال علیه الرحمه جب پیدا ہوئے چھٹے ون آپ کے جڈ کریم قطب الارشاد اعلیٰ حضرت سیدشاہ ایواحر محمعلی حسین اشرنی الجیلانی رحمة الله علیه نے آپ کے سر پر تاج رکھا اور فرمایا میراولی عہد ہے۔آپ کے والد بزرگوار عالم ربانی حضرت مولانا سيدشاه الوالمحود احمد اشرف اشرني الجيلاني رحمة الله عليه نيس كر فرمایا ولی عهدمبری موجودگی میں حضور نے مقرر فرمایا، جواب میں بذات خودبهم الله خوانی کرائی اورخود ہی اعلیٰ حضرت نے مڑھا، یعنی بجین سے لے کرآ خرعمر تک ایسے لوگوں کا سلسلہ رہا ہے۔ان بہم الله الرحمٰن الرحيم کے بعد پورے حروف اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے اور حفرت پیروم شدعلیدالرحمدان کے سامنے بعث سنتے

المامة وشالعاكم اگت ۲۰۰۲ء 🖃

مولا ناطبيب الدين اشرني

محسوس ہوئی تو دونوں مزاروں کے درمیان مزاروں کا غلاف تھینج کرسوگیا۔حضرت نے فرمایا اب باہر کا حال سننے کہ باہر گھر میں خانقاه میں پورا کچھو چھہ،بسکھاری میں میری گم شدگی کا ہنگامہ ہوگیا اورتمام مِگه تلاش کرلیا گیا، یهال تک که کنواں ، تالاب اور نیر شریف میں بھی تلاش کرلیا گیا میرا کہیں بیتہ نہ جلا۔والدصاحب تلاش بسار کے بعد والد صاحب نے حضرت مخدوم قدس سرہ العزيز كي حانب رجوع ہوكرفر ماياحضورتمام ميں تلاش كرليا گيااب حضور ہی کا آستانہ ہاتی ہے، جب صبح ہوئی اورآستانہ کھولا گیا تو لوگوں نے مجھے مزار کی جالی کے پاس بے خبر سویا ہوا پایا۔فورا خاوم نے دوڑ کر مجھے اُٹھالیا اور یو چھا بابوسر دی بھی آئی تھی، میں نے کہا صاحب قبلہ تشریف لائے اور فرمایا جلدی بابو کومیرے باس لاؤ ورندان کی والدہ کا بارٹ فیل ہوجائے گااور پھرحضرت نے جھیٹ كر مجھے سنے سے نگاليا اب جتنا معاملہ رات ميں مشاہدہ كرايا كيا میں سب بھول گیا۔ والدصاحب نے بچہ جان کر کہ کہیں راز کی حال بمنشيں درمن اثر کرد

کے لوگوں نے اس حقیقت کا اٹکار کیا ہے۔ بظاہراس کی ایک ہی وجيمجه من آتى بكركوك فخص جباية اندر بيصلاحت بين ياتا کہ جس ہے وہ اس کمال کو یا سکے تو الی صورت میں وہ احساس کمتری میں مبتلاً ہوکر سامنے والے کے فضل وکمال کا اٹکار کر بیٹھتا ے بیاحیاس کمتری ہی اُسے حسد کی آگ میں ڈال دیتا ہے۔ورنہ حق و سے بی ہے کہ حضور سرکار کلال علیہ الرحمہ نے بارگاہ مخدوم

رے۔اس لیے کہ حضرت اُس وقت بات نہیں کریاتے تھے عالانكه آب كو نك نهيل تحسب باتيل سنة اور مجهة تح ليكن بات نبیں کریاتے تھے جو گونگا موتا ہے وہ باتیں نبیل س یا تاہے۔ حضرت کی یہ کیفیت نہیں تھی۔اعلیٰ حضرت نے بسم اللہ خوانی کے بعد فرمایا حالیس دن کامع پر بهیز جلالی و جمالی حضرت مخدوم قدس سرہ کے آستانہ پر بابوکا چلہ کرایا جائے۔حسب الحکم جملہ انظام بہت زیادہ پریشان ہوئے والدہ حدے زیادہ حیران وپریشان کیا گیا اور پورے پر ہیز کے ساتھ حضرت کا جلہ شروع ہوا حضرت پیر ومرشد علیه الرحمه نے فرمایا که والد بزرگوارمولانا احمداشرف رحمة التدعليه نے فرمایا كه جومهمان برميزي كھانا چاہيں وہ خانقاہ میں رہیں اور جواس کے سوا کھانے کے خواہشمند ہوں وہ کچھو چھ گھر پر آجائیں۔حضرت نے فرمایا کہ چلہ کے دوران آستانہ حضرت مخدوم بی بر کشرت سے رہتا تھا اور مجاوروں سے حضرت سردی کیوں گگے گی ، میں تو اسینے دادا کے باس تھا اور مطمئن تھا۔ سید مخدوم قدس سرہ اور حضرت نور العین رحمة الله علیہ کے مزار کا صندل جواب س کرلوگ بولنے گئے بیاتو جواب دیتے ہیں است میں والد ما تک ما تک کر کھایا کرتا تھا ہیا اوقات مجاور یہ کہد کرصندل نہیں دیتے تھے کہ یہ کھانانہیں ہے کہ پیٹ کھڑ کھاؤ یہ تیرک ہے یہ جواب س كريس خاموش موجا تا تفااس طرح جله بوراكيا جب حاليسوال ون ہوا، میں حفرت محدوم کے آستانہ برشام کے وقت حاضر تھااور حصرت سے سر بانے شال مغرب گوشہ میں غنودگی طاری ہونے بات بھی لوگوں پر ظاہر نہ کردے فوراً سلب فرمالیا تے ہے۔ محسب جالی ہے لگ کرسوگیا۔ آستانہ بند کرتے وقت مجھے کسی مجاور نے نہیں دیکھا اور آستانہ بند کردیا (مجاوروں پر حجاب پڑجاتا اور حضرت کوئبیں دیکھ یا نابہ پیش بندی تھی پیدائی ولی پران عنایات وكرم خاص كى جس كے آثار بعد ميں ظاہر ہونے والے تھے اور ظاہر ہوئے) حضرت نے فرمایا جب میری آئکھ کھی تو مجھے گھبراہٹ ما لکل نہیں تھی اور میں مطمئن ہوکر حضرت مخدوم کے مزار کا صندل نکال نکال کرخوب کھا تا رہا جب طبیعت سپر ہوگئی اور پچھٹھنڈک

اگست ۲۰۰۷ء ابنامة وشالعالم مولانا هبيب الدين اشرني

سركاركلال تمبر

نہ ڈالیں ابھی بیج میں گھر میں کسی اور کے سپر دکردیں تو بہتر ہے۔ جواب میں حضور اشرفی میاں علید الرحمہ نے فرمایا'' فقیر جو كجوكرر بإبءه وحضرت مخدوم سلطان سيداشرف جها ككيرسمناني قدس مرہ کے تھم سے ان کی مرضی سے کرد ہا ہے بابوان ذمہ دار بیں کو بحسن وخو بی ادا کریں گے، انہیں کے باتھوں مجداور خانقاه بنے گئ آپ کی والدہ ماجدہ جواب س کر خاموش موكس .. جب اس كى تارى موكى تو علاء ومشائخ اور خاندان کے علاوہ کثیر تعداد مریدین ومعتقدین کی موجودگی میں آپ نے حنورسر کار کلاں علیہ الرحمہ کے کا ندھوں پر بیدذ مہ داری ڈال دی،اس وقت بھی اُس مجلس میں خاندان ہی کے ایک فرد نے سے كبا حضوريه ابهى يج بي اتن ابم زمددارى ان كوندد يجائد یدن کرحضوراعلی حضرت علیه الرحمہ نے جلال میں فرمایا بچہ بیجھنے والے من لیں ایباو کی غاندان میں سات بشت میں تبین پیدا ہوا دے رہاہے۔اس کام کوانجام دینے کے کچھ بی ونوں بعد آپ نے زیارت حرین شریفین کی تیاری کی اور زیارت کے لئے رواند ہوئے تو حضور سرکار کلال علیہ الرحم بھی آپ کوممبی یونیائے تریف لے گئے۔ مبئ سے ایک خط اعلی حفرت اشرنی میاں علیہ الرحمد نے اینے مرید وظیف حافظ محمد مدیق اشرفی شنراد بورکولکھا۔ آپ نے تحریر فرمایا کے فقیر جہاز کے عرشہ ان سب میں نمایاں نظرآ تا ہے معلوم ہوتا ہے میرا یوتا اپنے باپ داور سے بھی بلندو بالا مقام حاصل کر یگا ان سے بھی آ مے جائے گا۔ بھہ و تعالیٰ وہ بشارت ، زندگی کا اک دور آیا جس میں طاہر ہوئی۔ ہارون سیٹھ چشتی مالیگاؤں بیان کرتے ہیں کہ ایوب شاہ مجذوب جوقاوري سلسله كے بزرگ بين الحكے كمرير تشريف

الت ۲۰۰۱ء

قدس مره کے حضور شب گذاری اوران کی بے صاب عنایت وکرم ہے متعنیض ہوئے اور یہ آب کے روحانی ارتقاء کی پہلی منزل تھی جس نے عروج روحانی کے تمام منازل آسان کردیئے اور سارے بند دروازے کمل مے مکن بے کمی کو ضبہ ہو کہ چین اس روحانی عروج كالمتحمل نهيس موتا ....... تو كها جائے گا كه روحانيت كا عروج عمر سنبين، ندجسماني توانائي سنعلق ركمتا بغوث زماند حضرت سدعيدالعزيز وناغ رحمة الله عليه في الابريز من ارشاد فراياكه يجهجب بالناهي موتابأس وتت و فرشتون كود كماب اوراس کی روحانی تو انا کی خوث وقت کے برابر ہوتی ہے معلوم ہوا کہ روجانیت کاتعلق قلب ہے ہوتا ہے قلب آلایش دنیا ہے جتنا یاک ومعنى بوكاروهانيت أساعتمار عيبلندموكي مديث ين فسلب المومن عوش الله آيا بجسم المعومن كالقلاكيل آيا ہے۔قلب کی وسعت وتو انائی کا انداز عقل کرنے سے قامر ہے۔ اس کاجم کی توانائی بر قیاس نیس کیاجاسکتا۔ قلب کا انداز وحضرت اور فقیر حضرت مخدوم قدس سره کے تھم ومرض سے اس کام کوانجام قدوة الكبرى كارشاد اليكياج اسكناب آب فرمات إن دو کونین کی وسعت میرے قد موں کے نیچے اور عرش کی وسعت میرے قلب کی دسعت میں ایک ال سے برابر ہے" میں دجہ ہے کہ غوث العالم حفرت مخدوم قدس سره العزيزك تكاه خدايس ف ديكماكدييراليتارومانيت كاستقيم بلندى كاستحق بقريب بلاكرسارے منازل كمول ديئے اور وبال تك پيونيا ديا بدازلي سعادت خداوندقدوس کی عطا عکردہ تھی کسی انسان کی نہیں جس کا رہے جب اور جدهرلوگوں کے مجمع برنظر ڈالٹا ہے فقیر کو اپنا ایوتا اندازه كياجا سكدآب كحجة كريم اعلى حفرت اشرني ميان عليه الرحدف جسوقت آب كومنعب سادكي اوراس في تعلق تمامر ومدواريون كوآب كيروكرف كااراده فرمايا تورابعة زمانيآب كى والده ماجده عليها الرحمد ناعلى حصرت اشرنى ميان عليه الرحمد معمود باندور خواست كى كرحضور بايو كے كاندهوں يرا تابر الوجھ ما بهنام قوث العالم

مولانا طبيب الدين اشرني

مدوم قبس سرونے فرایا کہ میرے سجادہ یہ بین-صح بیدار ہونے کے بعد دوست ہے رات کی سرگذشت بیان کی اور پھر تحسن اتفاق سرکارکلاں علیہ الرحمہ برنظریژی فوراً پیجان گئے کہ سیمی و دیز رگ ہیں جن کے بارے میں حضرت مخدوم نے قر مایا یہ میرے تعادہ ہیں۔ مجروہ حضور سرکار کلال علیہ الرحمہ سے ملے کردیا کہ آستانہ کے سیادہ تو بہت ہے ہل کیکن حضرت قدوۃ الكبري غوث العالم قدس سره كے سجاد و حضور سركار كلال عليه الرحمه تقے۔اورآپ کے ساتھ حضرت مخدوم کی بے بناہ عنایت وکرم شامل تھی۔خود حضور پیرومرشد سرکار کلاں علیہ الرحمہ نے فرمایا که فقیرو بس جاتا اور قیام کرتاہے جہاں حضرت مخدوم کا تھم ۔ ہوتا ہے جہاں کی اجاز بت نہیں ہوتی و ال نہیں جاتا ہوں۔ حضرت غوث العالم قدس سره كي مرضى يرايلي مرضى نجصاور كردي تقی انہیں کی مرضی پر جیتے رہےاورغوث العالم علیہ الرحمۃ کی ہمیشہ توجدفاص آب پردای - يهال تک كرآب است مجوب حقق ك

لائے گفتگو کے دوران ہارون سیٹھ نے ابوپ شاہ ہے دریافت کیا آج ہندوستان کے اندرسب سے بردی ہستی روحانیت میں کون ہیں۔ابوب شاہ صاحب آتھیں بند کر کے مراقب ہوئے سنری تیاری کر کے دوست کو ساتھ لے کر پھوچھ دوانہ ہوئے۔ اورتقریا پندرہ منٹ کے بعد آتکھیں کھولیں اور دریافت کیا ہیہ ان دنوں حضور سرکار کائں علیہ الرحمہ کچھوچھہ بی میں قیام فرما سامنے کے مکان شمل کون برزگ آتے ہیں۔ ہارون سیٹھ کے عصر جس دن بداوگ ورگا ہیںو فیے اور خانقاہ حسیہ ش آئے مکان کے ہالکل سامنے خانقاہ اشر فیہے۔ اُس کی جانب اشارہ كرك انبول نے يو جما، بارون سيٹھ نے جواب ديا كر كھو چھ مقدمه کے بچاد واقعی سیدشاہ محمد مخار اشرف صاحب تشریف لاتے ہیں وہی قیام فرماتے ہیں۔ایوب شاہ صاحب نے جواب 👚 آستانہ پر حاضری دی ان کا مسئلہ مل ہو گیا۔اس واقعہ نے طاہر ویا کماس وقت بندویاک یسسب سے بڑی ہتی آپ کی ہے۔ جناب محمدا كبرخان صاحب سهرام والياسيخ ايك مقاله مي تح بر فر ماتے ہیں کہ میں ایک ونت معاثی پریشافی میں مبتلا ہوا مالكل بحراني حالت موكن كوني تدبير كاركرنيس موري تقى - عايت درجہ مریشان ہوگیا ۔ اتفاقاً ای دوران میں نے حضرت غوث العالم مخدوم اشرف رحمة الله عليه كوخواب من ويكما آب فرمارے میں کہتم مچھوچھ آؤ میرے سجادہ سے ملوآ ستانہ پر حاضری دوتمماری پریشانی دور ہوجائے گی ۔ اکبرصاحب مجی کچوچے نہیں آئے تھے مہمرام میں ان کے ایک دوست تھے جو ا اکثر کھوچھ آیا کرتے تنے۔ اکبرصاحب نے اپنا خواب اپنے جوارقدس میں پہو کچے تظرو دریا میں جا کر پرسکون ہوگیا۔ ووست ہے بمان کما تو ان کے دوست نے بتایا کہ بھی وہاں ے اوہ کی لوگ ہیں تم کوکن سے ملنا ہے ان کا نام پیتہ بناؤ میان کر ا كبرصاحب بريثان موئے كداب كيا كروں؟ وہ كيتے بيل كه میں نے رات میں سوتے وقت بارگاہ مخدوم میں عرض کیا کہ حضور آب کے سحادہ کون ہیں کن سے ملنا ہے بیابھی واضح فرمادیں۔ یہ کہد کروہ سو گئے رات میں پھرخواب ویکھا کہ حعزت سرکار کلال علیه الرحمه کی جانب اشاره کرے حفزت

☆☆☆☆

With Best Compliment from:

M. Y. Tarofawala

Table fan, Ceeling Fan, Fan Rewinding & Repair

Rudarpura, Kumbharwad Sheri Surat- 395002

والمنامة فوث العالم

### موفاتاعارف التوقيعي

# و سرکارکلاں اینے علم وضل کے آئینے میں

مولا نامحه عارف الله مصباحي استاذ مدر سريحر بييني العلوم محمرآ باد كوبهنه ملع مئو

کسی انسان کی شخصیت سازی میں اس کے فائدان اور ساتھ کاربند بھی ہوں اور گھرے باہر کی ونیاض بچے کو محت بخش، گردو پی کابراا ایم کردار بوتا بودان کے طرز گفتگونتی و ترکت، موزوں بقیری ، دین پیند اور کردار ساز باحول فراہم کرنے یں ر بن مبن اورسیرت و کردار کود کید کران کی نقل کرتا ہے اور رفتہ رفتہ کامیاب ہوجا نمیں تو کوئی وجیٹیں کہ وہ بچہ پوری تو م کے لئے مائیر ا كے نفتوش اس كے ذبن ور ماغ ميں رائح ہوتے جاتے ہيں ۔ اپني افتار ند بينے اور خاندان كاسر فخر سے او نيجانہ كرے۔ نشوونما كى ابتدائى منزليل مطركين كے بعد جب اس كاشعور كھ جب ہم اس يبلو سے حضرت والا عالى مرتبه علامه سيد محمد

پخته موتاب تواس پہلے سے زیادہ وسیع ماحول سے تعلق رکھے تحتارا شرف صاحب قبله علیدالرحمیة والرضوان معروف بیجرمیاں کی

والے مختلف خیالات اور جب ہم اس پہلو سے حضرت والا عالى مرتبه على مسيد محمد عنارا شرف مبارك زندگى برايك ر جانات کے حال افراد اصاحب قبله عليه الرحمة والرضوان معروف بدمحه مياں كى مبارك زندگى طائرانه نظروالت بين توبيد ے سابقہ بڑتا ہے اس کرائیک طائزانہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت پورے جلال وکمال کے حقیقت پورے جلال وکمال طرح اب زیادہ وسیج اساتھ واشکانی ہوجاتی ہے کہ ان کا پورا کھرانا نورعلم سے منور ،زیور کے ساتھ واشکاف ہوجاتی را ب روره را الماری الرات اس الماری الماری الماری دویانت داری می مشہور علی الماری کی دندگی کا حصہ فنے لکتے اللہ الماری کی دندگی کا حصر فندگی کا حصر فندگی کا حصر فندگی کی دندگی کی در در کی در کی

بابرہمی اینے نونہالوں کواپیاماحول فراہم کرنے کی مسلسل کوشش وکرامت کے تاج زرنگار سے دشک آ قاب تھا۔ واواعلیمنر ت اكرمان باب تعليم يافته مثايسة معهذب، دين واراور ديانت مستمين كويا آب كا بورا خاندان "اي خانه بهم آفاب است"

ہیں اس لئے والدین کی سب سے بڑی ذمدواری ہے ہے کہ گھرے سے آراستہ دین داری وویانت داری میں مشہور زبان اور سادت كريس جهال ان كى جسمانى صحت وتقدرتى كے ساتھ ان كى وينى اشرنى مياں رضى الله عنداسيند دور ك زير دست عالم دين ،عالى وظرى نشوونما مواوران كے تصورات وخيالات كوتعيرى اور مناسب مسطح كے مبلغ اسلام ،مرشدر بانى مسلح قوم وطت اورولى كائل تھے۔ ست وجهت فے کونکہ نوئمری میں کسی کی زندگی برم تب ہوئے والد ماجد حضرت علامہ سید احمد اشرف صاحب علیہ الرحمہ بھی بلند والے اثرات اس کے ذہن ود ماغ میں اس طرح رج بس جاتے یابیالم دین محقق بگانداور خطیب یا کمال تھے۔والدہ ماجدہ بھی بوی ہیں کہ بعد میں انھیں محوکرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے۔ عبادت گزار ، یا کیز پنس ، جدر داوراعلیٰ اخلاق واوصاف کی مالک دار ہوں اورائیے تمام مظاہر حیات میں ان اعلیٰ اوصاف برختی کے کا بحاطور برمصداق تھا۔

ابنام فوث العالم أكست ٢٠٠٧ء

مولاناعارف الذيفي

اذن الى انجام بھى اچھابى بوتا بــاى لئے انبول نے الى انتقك محنت مير خلوص لكن اوراسا تذوكرام كي يهم مشققان توجهات كى بدولت مروجه تمام تقلى اوعقلى علوم يس كمل مبارت اوركال ويتكاه حاصل كرلى حس كالمحيح اندازه شيخ المشائخ حعزت اشرني مال على الرحم كان جملول عي بخولى جوجاتا بجوان ك حقیقت نگارقلم ہے حضرت والا کواپنا ولی عبد مقرر کرنے کے وقت معرض تحریر میں آنے والے دحیت نامے میں صادر ہوئے۔آپ

ظاہر ہے کہ جس شخصیت نے ایسے یا کیزہ ماحول میں المحميل كمولى بول اورجس كى يرورش ويرداخت عماايي ماحیان علم عمل اورائل تقوی وطبارت نے حصدلیا ہواور بابری الله الله ونامي بي جه والل رشك مدتك صالح ، يا كيزه اورعلى وأكرى ماحول ملاموه بلاشية تمام مكنداعلى انساني اخلاق وكردار كے ساتھ خائداني اوصاف وكمالات اورعادات واطواركي بعي دارث وامين موی - چانچربان کے گھرے یا کیزہ اورصالح علی ودنی ماحول عی کا اثر تھا کہ انھیں بھین ہے ہی لہودادب شرکوئی رکھیں ندر ہی۔

اچھی تعلیم ور بیت کی تعت عظلی سے تحروم ہوتے ہیں۔ ی عمر میں اینے واوا

وہ اپنے مربوں کے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جس کا بھین تھیل کود نے نفرت،علماء "اللہ تعالی کالا کھلا کھ شکر ہے کہ اب ساتھ علاء اور صلحام کی وصلحا کی مقدس محبت اور والدیز رگوار اوز جد کریم کی معیت وتربیت ان کی دستار بندی ہوچک ہےاور تمام مين كزرا بواس كاعبد شاب بهى ان تمام باعتداليون اور يدراه علوم معقول ومنقول تغيير وحديث میں ہے۔ جیرسال کی من اروبوں سے باک ہوگا جوان لوگوں سے سرزد ہوجایا کرتی ہیں جو افقہ ومعانی اورتصوف کو بکمال جال فثاني جامعه اشرفيه كيمو حجهه شريف (جواس فقیر کابنامامواہے)ہے

طان کے ساتھ ﷺ وقتہ نمازوں میں شر کے ہوتے اور ماور مضان میں جب دادا جماعت تووہ مجی ان کے ہمراہ ہوجاتے ادر محد کے ایک گوشے میں پینے کر صاحب )

نمازختم ہونے تک جموعے رہے۔

م مارکت مجلسول می*ن* 

معلمه: جب عرشريف اس لائق موئى كه با قاعد علم دين حاصل كرنے كے لئے كسى دينى دائش كا ويس داخل مول تو أخيس کھوچے شریف ہی جن قائم جامد اشرفیہ جن ایسے با کمال اور نادرہ اوربراہ رویوں سے پاک ہوگا جوان اوگوں سے سرزد ہوجایا روز گاراساتذہ كے يروكرويا كياجن كى اونى تكاه الثقات نے نہ جانے کتے تشکان علم کوظم ووانش کے منبع صانی سے سیراب وشاد كام كيا تفا اورجوعالم كيرشرت ومقبوليت كسرنامة المياز ب متازتے ۔ چنانچ بورے انہاک اور توجہ قلب کے ساتھ انہوں فعطم دين حصول كامبارك آغاز كيااور جب آغاز اجها بواتوبا

حاصل کیا اور فقیر نے اپنی آرزو کے موافق اکلود کیدلیا اوراپنا سیاولی ے ساتھ نماز راوت کا اداکرنے کے لئے مجد تشریف لے جاتے عبد بنایا (سرکار کاال بحیثیت مرشد کائل ص عاء زمولا تا رضاء اُتی

اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جس کا بچین کھیل کودینفرت، علماء وصلحا كي مقدر صحبت اوروالد بزر كوار اورجد كريم كي معيت · وتربیت میں گزرا ہواس کاعہد شاب بھی ان تمام بےاعتدالیوں کرتی ہیں جواجھی تعلیم وتربیت کی نعت عظمٰی ہے محروم ہوتے ہیں يى ودرك ان كىستى دوركولوك ان كى جيرة زیا، قرآن وسنت کاعملی نموند پیش کرنے والی اوراعلی ظاہری وباطنی خصوصات کمالات ہے آ راستہ دبیراستہ ان کی زندگی کود مکھ كردل وجان سان كرويده وشيفته بوجات بي اوركشال

أكست ٢٠٠٧ء

ماينام توث العالم

مولاناعارف الأفيض

كشال التحصلة ارادت مي داخل مونے كواني حيات مستعارى برس معادت مجھتے ہیں اس طرح ان کے عظیم خانوادے اور قرب وجوار کے لوگ بھی ان کی بداغ سنجیدہ متین اور یکان علم وضل شخصیت ہے متاثر ہوکرا کے ارادت مندوں کی صف میں شامل مونے کوایے لئے ہر ایا افتار تصور کرتے ہیں۔

حضرت يض الاسلام سيدمحمد في ميال صاحب قبلد مظلم مصوف: العالى اس حقیقت كابر ملااعتراف كرتے ہوئے رقمطرازیں:

"اپناشرچور کرہم سب سے برے مقی بن سکتے ہیں ہم عالم كا دُهونك بهي رجا سكتے بين نه جانے كيا كيا القاب بم خود بي ايجاد كرك بهيلا كحة بير . كي بهي كريحة بين يمر كر والول كونين منوا كية \_ كروالا جارا يحين بعي و يكمآب \_ جاري جواني و كيم چكاموتا ہے۔ ہماری می وشام کود کھے چکا ہوتا ہے۔ گھر والوں کو جھکا ٹا بس ک ہات نیں ۔اس لئے نی کر بھتات کی بیائی کی سب ہے بڑی دلیل يمي ب كرسب سے يمل ايمان لانے والى ان كى بوى ،سب سے يبل ايمان لانے والا ان كا بھائى ،سب سے يہلے ايمان لانے والا ان كاساتمي جوقريب تعاوه ليك كياتو حضرت مخدوم الشائخ كي ولایت کی سب سے بڑی دلیل ہے ہے کہ النکے خاندان کاہر بڑا ا بوزهاانمین کامریدب\_ (سرکارکلان بحثیت مرشدکال)

1209 میں جدامید حضرت اشرفی میال علیہ الرحمہ کے وصال کے بعد یا کیس سال کی عمر میں انھوں نے مخدوم سمنانی کے آستان ایک می سیاده نشین اور عرس مقدس کی جمله تقریبات کی سمناں کے بہلے عرب کے موقع پر انھوں نے اپنے دور کے اکابر علماء ومشائخ طريقت كو مدعوكيا اوران سب نے تشريف ارزانی

زينت مندسحا دگي

فرما كربكمال اعزاز واكرام منصب سجاد كي يرجلوه افروز ہونے ير ، ، آب کو تہنیت پیش کی اور انھوں نے بندگان خدا کی مدایت اور ا اصلاح اور غدب المسدى كر ويج واشاعت كى ظليم تحريك زياده وسي يان برشروع كى اور تادم والبي اين اس الم فريض كى انجام دہی میں ہمدتن مصروف رہے۔

تصوف حقيقا تصفيه قلب اوراتباع شريعت كا الم ب\_ سيرى ابوعبدالله محربن خفيف عليد الرحمد فرمات مين - حسر التنصوف: تصفية القلب و اتباع البني المُلِيلِيَّة في الشريعة (امام احدر ضااور تصوف ١٥ از حفرت علام محدا حدمصياتي)

> اس لحاظ سے حضرت والا كاتصوف ميں بہت بلند مقام ہے۔ و دیوری زندگی شریعت کے احکام برکار بندر ہے اور جادہ کل مے سرمو

#### ولايت:

عام طور پر سیمجما جاتا ہے کہ ولی وہی ہوسکتا ہے جس سے حيرت أنكيز كرامتول كاظهور موميي وجدب كدكوني لأكفتع شريعت اور بابندا دكام خدا ورسول مولوك اسے ولى تسليم كرنے كوتيار نبيس موت حالانکہ اکا براولها ءوعرفاء کے زور یک اصل کرامت اتباع شریعت ہے اور سی لوگوں کے درمیان متعارف، ولایت کی شناخت اور کرامت کی نا گزیر کسوٹی ہے اگر اتباع شربیت ہے گریز کرنے والاحض یانی پر 🔐 معلى بچها كرنماز يزهم يا آسان كى بلنديون شى اثاتا بحريد والركز الله كاولى بيس برسكامان إوه شيطان كادوست ضرور موكا

سيدناغوشاعظم دضى الثدتعالى عنفرماتي بيس وككراست وميام دى كايار كران الخايا يجاده فيمن مون كى حيثيت سيخدوم الولى استقامة فعله على قلنون قول النبي عليه الله كولى كل كرامت بيرے كداس كافعل ني تلك كول ع قانون ير فيك ارت\_"(المام احمد ضااور تصوف ١)

أكمت ٢٠٠٧م ابتامغوث العالم سركا ركلا ل تمبر

حضرت بایزید بسطامی قدس سرهٔ فرماتے بیں اگرتم کی فض کو دیکھوکہ جے ایسی کرامت دی گئی کہ بواپر چارزانوں بیشے سکے تواس سے فریب نہ کھانا جب تک بیند دیکھوکہ قرض دواجب و کروہ وحرام اور محافظت حدودہ آ داب شریعت میں اس کا حال کیسا ہے۔ (امام احمد رضااور تصوف ۲)

ارباب ولایت اور کرامت کے ان بیانات کی روشی میں ہم پورے یقین کے ساتھ کہ سکتے ہیں کر قضاور معتمدراو یوں کی بیان کردہ حصرت والا کی کرامتیں برخق اور جرشک وشبہ سے بالاتر ہیں کیونکہ وہ سفر میں ہوں یا جورے طور پرصحت مند ببرحال فرائض و داجبات بسن اور اورادووظا نف اور دوسرے معمولات میں کوئی فرق نہیں آنے دیتے۔ کروہ اور حرام سے پر ہیز کرتے اور ہمیشہ کا فظت صدودہ آداب شریعت کا بورے طور پر یاں دلیا ظاکرتے۔

#### ارشاد

مولا نارضاء التی صاحب اپی کتاب سرکار کلال بحثیت مرشد
کال پی کفت بین دمرشد کال وه ب جس کی جانب بغیر کی ترخیب
کفتی خدا کامیلان بواور جے دکیو کرخدایا دا جائے ، دل بین خشیت
الهی پیدا بوجائے۔ " تیتر یف حضرت والا کی خصیت پر پورے طور پر
صادق آ ربی ہے کیوں کہ اسلامیان عالم خصوصاً مسلمانان بند و
باک ، بگلادیش اور سرک انکا بین ان کو جوجو بیت اور مرجعیت حاصل
مخت توں کو بی فعیت خدا کا میلان جس عظیم بیانہ پر تقا وہ کم
شخصیتوں کو بی نصیب ہوا۔ وہ جہاں جاتے ان کا نورانی چر ہ مرکز
قلب ونظر بن جا تا ان کی باخد الور فا بروباطن کی بکیا نیت ہے معمور
زندگی لوگوں کو بے اختیارا بی طرف مینے گئی اور دل خشیت الی ک

فقه وحديث

حضرت کودوسرے علوم کے علاوہ فقدوحدیث یں بھی بڑاعبور اور کہا ہا حاصل تھا چنا نچر مشہور عالمی وانشگاہ دارالعلوم اشر فید مبار کپور کے سالاند امتحانات کے موقع پر ہر سال بخاری شریف کا امتحان ل کہ ت

#### افآء

آن کل فن افتاء کو بہت آسان اور معمولی فن مجھالیا گیا ہے جب کہ حقیقت ہے کہ رہانتہائی مشکل پر بچے عمل ہونے کے ساتھ مدت دراز تک کی ماہر ، دیدہ وراور دقیقہ درس مقتی کی بارگاہ علی مشق و ممارست کا متقاضی ہے۔ فقیق قاعد و جزئیات کے اس استحضار اور اصول افتاء سے عمل آگی کے ساتھ حالات ذمان کا گہر اشعور واوراک بھی از بس ضروری ہے۔ فقیما فرماتے ہیں ﴿ حدن لم یعدف حال نواقف نہ موہ وہ جال ہے واقف نہ بھو جلعل ﴾ (جو مقتی اسپے زمانے کے حال سے واقف نہ بودہ جائل ہے) ای طرح استفتاء علی مستقتی کے فی ارادوں اوراس کے بنہاں اخراض و مقاصد ہے بھی آگاہ ہونا ضروری ہے ورشفتی خود بھی گرائی کے قرمی فروی کے ورشفتی خود بھی گرائی کے قرمی کرائے گا کیکن خوری طرح آگاہ نیکن کرائے گا کیکن موری طرح آگاہ نہی ترقی مصادر حضرت والا کی نظر فقیمی تو اعد و جزئیات کو حادی اور حالات ذمانہ سے پوری طرح آگاہ ہے۔ وہ نہایت سادہ اور واضح انداز علی شرقی مصادر مواجع کی روشنی عمل سائل کو مطمئن کرتے ہیں۔

### بإسداري حقوق

م حقوق کی دو تسمیں ہیں(۱) اللہ کے حقوق جیسے تو حید منماز، روزہ، زکو قاور کچ وغیرہ (۴) ہندوں کے حقوق جیسے اولا دیروالدین کے حقوق اور والدین پر اولا دکے حقوق وغیرہ۔

اگراللد كے حقوق كى ادائيگ من فقلت يا كوتا بى موتواميدكى جا

ما ينا سفو شالعالم عليه المن ١٠٠١ عليه المن ٢٠٠١ عليه

مولاناعارف الذيفي

سكتى بروه افي رحت بيناعت معاف كرد يمر بندول لهما جناح المذل من الوحمة وقل رب او حمهما كما ي حقوق ال وقت تك معاف نيل موسكته جب تك خودصا حب حق ربياني صغيرا" نەمعاف كرے۔

> حمرواہ رےانسان کی بوانعی وہ سب سے زیادہ بندوں کے حقوق ادا کرنے میں بی خفلت اور کوتا بی کا شکار ہوتا ہے۔ مال باپ کی نافر مانی کرنا، ناجائز طریقوں ہے دوسروں کا مال بڑب کرلیا، اے افتارات کا عا استعال کرتے ہوئے دومروں کے ساتھ ناانسانی کرنا، این دبدی، قوت اور زور آوری سے دوسرول کو ایذا کمیں بہنچانا اور سبز باغ دکھا کراؤگوں کے ساتھ مجھل اور فریب کرنا وغیره ساحی بیاریال بی جو پورے معاشرے کو گھن کی طرح کھائے جار بی باورساج کے تانے پانے کو بوری طرح بھیردینے برآ مادہ رحم کیا تھا۔" (سورة اسراء ۱۵) بں۔اس لئے اسلام نے اس ممن میں بخت بدایات جاری کی بیں اور اسے پروکاروں کوان سے بازر بنے کی زبروست تاکید کی ہواوران كے مرتكبوں كو تخت مزا كامستوجب قرار ديا ہے۔

چونکه حصرت والا ایک خدا ترس اور تمیع شریعت وطریقت شخصت کے مالک تھےاوران کے والد کریم نے انہیں فرائض و <sup>-</sup> واجبات کی یابندی اوروروغ کوئی سے احر از کے ساتھ مقوق عیاد کی رہایت کی وصیت بھی فر مائی تھی اس لئے ان کی ادا لیگی کا بھی انہوں نے بورااہتمام والتزام فر مایا۔ یہ بات بھی ذہن تشین رہے کہ اللہ و رسول کے حقوق کے بعد بندوں کے حقوق میں والدین کے حقوق کی سب ہے زیادہ تاکید آئی ہے اس کا اندازہ اس بات ے لگا تھی کہ قرآن کریم ذکر تو حید کے فوراً بعد حقوق والدین کا بیان بوے برزور انداز میں کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ منیس ہوا۔اس کی وجہ بیہے کدوالدین کی نافرمانی بہت بی ہے اور "و قضي , بك إن لا تعبدو اللا اياه و بالو الدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلاتقل لهما اف و لا تنهر هما وقل لهما قولا كريما واخفض

"اورتنبارےرب نے علم دیا کہاس کے سوامی کی عبادت مت كرواور دالدين كے ساتھ خوب اچھا سلوك كرو\_اگرتمبارى موجودگی میں ایک یا دونوں بڑھائے کو پینچ کئے ہوں تو انہیں اف تك نه كهواور نه جمر كوء بلكدان سا چھے اور زم لب و ليج يس كوئي بات كباكرواور مدردى ورحم دلى كسببان كماتحاقواضع كا برتاؤكيا كرواوران كوت عن دعاع فيركرة موع يول كها کرو،اےمیرے دب! ان دونوں پرای طرح دحم فرما جس طرح ان دونوں نے میرے بھین میں میری پرورش کرتے وقت جھ پر ،

محشى جلالين علامه صاوى رحمة الله تعالى عليه آيت كريمه وقضى ربك أن لاتعبدوا الا أياه وبالوالدين احسانيا كرتحت فرمات إلى-"ولسما كان حق الوالدين اكدال حقوق بعد حق الله ورسوله ذكر بعد التوحيد وشدد فيه دون بقية التكاليف لان امرا لحقوق فظيع حدا وفيه الوعيد الشهديد ففي الحديث: قل لعاق والديه يفعل مايشاء فان مصيرة الى النار"

(برجاشه جلالين ص٢٣٣)

" چونکہ والدین کاحق اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد سب سے زیادہ مؤکد ہے اس لئے تو حید کے بعد صرف اس کا ذکر تاكيداور قوت كے ساتھ كما كيا ہے جب كدوم كى كاليف كا ذكر اسلط مي بخت وعيدوارد ب\_ چناني حديث شريف مي بيد والدین کے نافر مان ہے کہ دو کہ وہ اس دنیا میں جو جا ہے کرے اس لئے کہ آخرت میں اس کا ٹھکا نا آتش جہنم ہوگا۔

سركاركان نبسر مولاناهارف المدينين

صنرت والا کے والد گرامی چونکہ ان کی نوعمری (۱۹۳سال) ہی بی روائی ملک بقاہو گئے اس لئے آئیس ان کی خدمت کا زیادہ موقع تو میسر نہ آیا گر والد و کی خدمت بنجر کیری اور ان کی رضا و خوشنو دی حاصل کرنے کا آئیس بحر پورموقع ملا۔ وواسپے تمام کام والد و کی اجازت سے کرئے یہاں تک کدرگا و نزدوم سنال بیں بھی ان کی اجازت کے بغیر تشریف نہ لے جاتے۔

زندگی کے آخری لحات میں انہوں نے والدہ ماجدہ ہے عرض کیا ''امی جان! جہاں تک ہوسکا میں نے آپ کی خدمت واطاعت کی۔وانتظور پرکوئی ایسا کا منہیں کیا جو آپ کی فظا و تاراضگی کا باعث ہو پھر بھی اگر جھے سے پچوفر وگز اشت ہوگئ ہو، کوئی کام آپ کی طبیعت اور رضا کے ظاف ہوگیا ہوتو آج جھے معاف کرونیجئ ۔والدہ نے فرمایا: میرے بیارے بیٹے! میں تم سے واضی ہوں تم نے کوئی کام میری خوشی کے ظاف ہیں کیا میری خوشی ہوں۔ کام میری خوشی کے ظاف ہیں کیا میرے علم میں تباری کوئی خطا ہیں ہے پھر بھی میں آج تہیں معاف کرتی ہوں اور تم سے خوش ہوں۔ (سرکار کلااں بحیثیت مرشد کا ل ص ۵)

یں نے اس باب می تھوڑی کی تفصیل اس لئے کردی کے عمر حاضر میں بہت ہے ایسے مسلمان خاندان ہیں جہاں والدین کے ساتھ اول و کے برتا و سے مزاج شریعت کے بالکل خلاف ہیں۔ لبذا جولوگ اسپنے والدین کے ساتھ بدسلوگی اوران کی ایڈ ارسانی سے مجرم ہوں وہ قرآن وجدیث کی تعلیمات برعمل اور حضرت والا کی حیات طیب سے سبق حاصل کریں۔

ان خوبوں کے علاوہ عشق رسالت مآب منطق اولیاء اللہ ترجم اللہ سے حسن عقیدت، ان کے ادب و احترام کی رعاہے، تو اعتم و انگساری جسن معاملہ صبر ورضا بحفوودرگر رسخاوت وایٹاراورعطاونو ازش ان کی زندگی کا طرح اخیاز ہیں۔

رب كريم ان كيفوش وبركات عيمس مالا مال كرية من! من المحمد ا

With Best Compliments from:



☐ Haji G. Husain G. Husain Mohammed
☐ M. Altaf G. Husain ☐ A. Qadir G. Husain
☐ M. Afzal Husain ☐ M. Aziz Husain
☐ M. Salim Husain

## Surat Timber Mart

Traders of Old Wooden Doors or Windows
Furniture Wood also available

2/5457 Navsari Bazar, Beside Police Chowki- Surat- 395001

بابنامة فوث العالم

چیف ایڈیٹر: اشر ف ملت شہزاد کا محضور شخ اعظم سید محمد اشر ف کچھو چھوی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈیاعلاء ومشائخ بور ڈ

### سركا ركلان نبير المرني المرني

# مخدوم المشائخ سركاركلان بحثيت مرشدكامل

مفتى محمة شهاب الدين اشرفي ما حيمي بور بها محلور

میکوچدمقدمه بن زانوے ادب طے کرتار باہے۔ ہردور میں مجمو چد مقدسه تشنگان علم ومعرفت کی بیاس بجها تار با ہے۔ شریبت وطریقت کے دیجیدہ مسائل کی عقدہ کشائی میں مچھو چھہ مقدسه کا نمایاں مقام بے ۔الغرض: آج بھی کھوچھ مقدسے فلک بوس مینارے ہے علم وحکمت کی شعا کین منعکس ہور ہو اہیں۔ سات سوسال قبل بچھوچھەمقدسە بىن كفرى تارىكى جھائى موئى تقی ۔ انسانی عقل وشعور پر جہالت کابردہ پڑاہواتھا۔ جادوگروں اورسادهودك كاساح برهمل بصنه تفاءعام لوكون بران لوكون كي اجاره داری قائم تھی۔ان لوگوں نے جادوگری کے شعید سےاور سفلی اعمال کے طلسمات کے ذریعی عوام کے دلول کوسٹر کرر کھا تھا۔ سادہ لوح عوام نے ان لوگوں کی طاغوتی طافت کوان کی روحانی عظمت مجھ کر ان کواینا پیشوا بنالیاتھا بلکے عملی طور پر ان لوگوں کوخدا کا درجہ دے ر کھاتھا۔ سی فخف کوان لوگوں کی خواہش کے خلاف کسی کام کوانجام دیے کی اجازت نہیں تھی ۔ان کوخوش رکھنا اوران کی برخواہش کوبورا کرنالوگوں کی زندگی کاسب سے اہم فریضہ بن چکا تھا۔ان لوگوں کی زبان ے نکل ہوئی ہر بات کوآسائی فرمان کا ورجد دیاجاتا تھا۔ بدلوگ اللہ تارک وتعالیٰ کی کبریائی اورعظمت کوظاہر کرنے کے بچائے خود مکبرونخوت کے بت ہے ہوئے تھے ۔ تو ہم پرست عوام ان لوگوں کےمصنوعی تقدیں کے شیش محل برعقبیدت وعبت کے پیول نچھاور کرتے تنھے۔ان لوگوں کی جھوٹی کی عظمت کے سامنے اپنی جبین عقیدت خم کر حے تھے۔ غرضیکہ انسانی عظمت

علم واوب اوررشد وبدايت كى تاريخ من كهو چه مقدسه بینار و نور کی حیثیت رکھتا ہے جس کی ضبایار ، روثن کرنیں عرب وعجم کے ایک عظیم خط میں پھلی ہوئی ہیں۔اس نوری کرن سے بے شار تاريك دل كوروشن ملى،نفس كى تاريكى دور بهوئى ، قلب كويا كيزگى اورروح كوباليد كي نصيب بوئي ،فكر ونظر كوشادالي في ميم كشته بادية صلالت نے راہ یائی۔ راوح کے متلاثی کو حقیقت کاسرائ ملا۔ كاروان شوق كوعش كايينام ملار راوسلوك كى دشوار كرار كمانيال طے كرنے والوں كى رسائى منزل مقصود تك بوئى را مولى نے طلب میں سر گرواں آبلہ یا کو حمل نشیں اور سوار بنایا گیا۔ محبت کے يمار كوسيحائ روزگار بنايا كميااميد وجم كى كتكش بيل بتلا كومزده حانفراسنا ہا گیا ، حذیات بحیت کے بیجان میں بیٹلا عاشق زار کولذت وصال ہے شادکام کیا گیا، دیدہ بیتاب کوجلوہ شاداب کی تھنڈک عاصل ہوئی۔ بچھوچھ مقدر عشق ومحبت کی وہ آ ماجگاہ ہے جس کے برزاديے علم ومعرفت كى شعاكين فكل ربى بين اس كے درود يوار ہےاں کی عظمت کے نقوش ا جاگر ہیں جس زاویۂ نظرے دیکھیے کی کھوچھ مقدمہ رشد وہدایت کاسرچشمہ نظرآئے گا۔ ایک طرف علماء ،وصلحاء ،نفتہاء اورمحدثین کی جماعت نظرآئے گی ۔دوسری طرف ادباء بشعراء ،اورساسی رہنما صف بیصف استادہ نظر آئیں مر كيموچه مقدسه نايئ أغوش مي بشارار بابعلم ودانش كويروان چرهايا بـ اس سرزين برلاتعداد ادباء، خطباء اورشعراء ني جنم لياب- طالبان علم ومعرفت يرايك قافله بميشه

= مابناميتوث العالم

مفتی شباب الدین اشرنی

بخك ربي تحي\_

جب قدوة الكبراء غوث العالم عن اشرف جها تكيرسمناني رحمة الله عليد نے مجھو چرمقدسہ کواہے قدم ممدیت سے شرف ازوم بخشا تو کچھوچھەمقدىسەكفركى تارىكى دور بوڭى يېبالت كايرد ە جاك ہوا، انسان این قدرومزات سے آشنا ہوا ،اس کا تقدس بحال بوا\_طاغوتى طاقت كاخاتمه بواجادوكرون كاطلسماتي محل مسمار بوا\_ حن كابرجم بلند موا\_ باطل سرتكول موا ، الغرض كيمو چه مقد سه إمن وأتثى كالبواره بن كيا\_اس سرزين عدنيا كوانسانيت كابينام ملا قدوة الكبراءغوث العالم سيداشرف جهاتكيرسمناني رحمة الله عليه کے قدم کی برکت ہے ریز مین رشد وہدایت کا ایسامرکز بن گئی جس كادائر وعلاء بسلحاء افتهاء محدثين كيكر مختلف بيشه من مشغول عام لوگوں برمحیط ہے۔آپ کے خاندان میں ایسے ایسے خدوم الآفاق بستيول نے جنم ليا جوالل عشق وعبت كى نگاہوں كا مركز تھے ان برگزیده بستیون مین یگانه بارگاه صدیت مقرب بساط احدیت، در پائے اسرار حقیقت ،خورشید انوار معرفت شمع دود مان مصطفوی، جراغ خاندان مرتضوی، مظهر فيوضات الهي مور دمراحم شنشاي، قبله ارباب محقيق، كعبرُ المحاب مد قيق معدن الطاف السيد بخزن معارف تدسيه هم محقل فضلا بمرام يجلس علاء، حجة الاسلام وأمسلمين، وارث الانبياء والمرطين مسيدي ومرشدي سيدشاه عجار اشرف سجاده نشين آستان عاليه رحمة الله عليه كي ذات كرامي بهي ب\_

مخدوم المشائخ سيد مخذارا شرف رحمة الله عليه شريعت وطريقت ك مجم الحرين تع، ان كى زبان عيريت كاچشم ببتاتها، اوركردار وعمل مسطريقت كادريا موجزن نظرا تاتقاان كي يوري زندگی امانت داری، احتیاط پندی سیانی، مدردی، خرخوای، خداتری ،ایمان کی پختی اورزبدو بارسائی کا آئینددارتی \_ان کے

خودانسان کے سامنے محدور بربھی اور صلالت و مراہی کی وادی میں حرکات وسکنات وشب روز کے معمولات سے انسانی کمالات کی تابانى اورعقل ددانش بكرونظرى بلندى كاظهور موتاتها علم ودانش کی وہ کون کی محفل ہے جس کے وہ می نہیں تھے۔ تقوی وطہارت، زبدوقناعت بشرافت وكرامت اصابت واستقامت اورذكاوت و فراست کی وہ کون می شاہراہ ہے جہاں ان کے نقوش قدم نہیں ملتے ہیں ۔آپ ایسے مرشد کامل تھے جن کی بارگاہ میں طالبان معرفت بزارون میل کاسفر طے کرے حاضری دیجے تھے۔آپ کی بارگاہ میں علاء ، نقبهاء اور محدثین اپنی جبین عقیدت خم کرتے تھے۔ علماء دمشائخ كامرجع مونے كے باوجود انسانوں تك إسلام كا پيغام بنیانے کیلئے اکثر دوردراز علاقوں کا سفر کرتے تھے۔آب کی ذات رسول اكرم الكلية كه اخلاق حسنه كي تفيير تقي آب جس تحفل میں ہوتے رمول اکر میکافٹہ کی سنت کی جیتی جا گئی تصور نظر آتے آب كى مكرابث وكي كررسول الله الله الله عليه كى وه حديث ياوآجاتى جس میں رسول الشعظ کے بہم کی کیفیت درج ہے۔ آپ کے انداز گفتگویس رسول اکرم الله کے تکم کا جلال نظر آتا تھا۔ آپ کے نشست و برخاست میں رسول اکر م اللہ کے متانت ووقار کا جلوه نظرا تا تقا- کویا آپ این دور کے مرشد کال تھے، امام غزالی رحمة الشعليدة احياء العلوم عن ايك حديث روايت كى بيجس كوقدوة الكبراءغوث العالم سيداشرف جهانكيز سمناني كملفوظات الطائف اشرفی شنقل کیا گیاہے۔اللہ کے رسول ماللے نے ارشاد فرمايا الشيخ ني قومه كالبني في استديعني شيخ كاايل قوم ميں وہي مرتبه ہے جوایک نبی کا بنی امعیوں کے درمیان ہے۔

پرہونے کے لئے عار بنیادی شرطیں ہیں جس کے بغیر کوئی مخص پیری کے لاکن نہیں ہوسکتا ہے۔ لیکن ایک مرشد کامل میں ان جارشرا کط کے علاوہ دوسرے اوصاف بھی بائے جاتے ہیں جس کے بغیروہ قافلہ اصفیاء کا سردار اور گروہ اولیاء کا پیشوانہیں بن سکتا

مابهنامه غوث العالم

اگست ۲۰۰۲ء

مفتی شہاب الدین اشرنی سرکارکلال نمبر

> ے۔ مخدوم المشامخ کی ذات میں پیری کے بنیادی شرائط بدرجه ً اتم موجود تنع اورد بكراوصاف حيده عدمتصف مون كيسب بیری دپیشوائی کے منصب عالیہ بربھی فائز تھے۔آپ شنخ وامس اورمقندائے کامل تھے۔عام لوگوں کورسول اللَّقِیْفِ کی سیرت طیب ے آشا کرنا آپ کا نصب العین تفا۔ نیک اور پندیدہ اوصاف کو اجا كركرنااور خصائل ذمير كوثم كرنا آب كابنيا دى فريضه تعا-

پیری کی ایک بنیادی شرط احکام شرعیه کا عالم ہوتا اوراس کے مطابق عمل كرنا ہے لطا ئف اشر فی میں قدوۃ الکبراءغوث العالم سید اشرف جهاتگيرسمناني رحمة الله عليه كا قول منقول ہے كـ " شيخ كوشريعت مين فرائض سنن بنوافل ، اورمحر مات ومنوعات كاعالم مونا حاسبة -تا كەطلال دىرام بغرض سنت دنوافل مين فرق كريكے " بير ف ك لت احكام شرعيه كاعالم موناس لت شرط قرارديا كياب كدراه سلوک میں علم شریعت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔علم شریعت کے بغیر طریقت اور حقیقت کے منازل کو طے کرنا نامکن ہے۔ اکرکوئی مخص علم شریعت کے بغیر طریقت میں قدم رکھے گا گراہ ہو جائے گا۔ ای طرح اگر کو تی محف فغنبی مسائل کو جانتا ہے لیکن علم گا۔ خود گمراہ ہو گااور دوسروں کو گمراہ کریگا۔ طریقت ہے جال ہے تو وہ مسائل شرعیہ برپوری طرح عمل نہیں كريجك كابكداس كيساري اعمال ظاهري رياء حسد بغض اورظلم ك سبب ضائع موجاكي عدماعلى قارى قدس سرة في مرقاة المفاتيح مين امام ما لك اورابوطالب عي كاقول تقل كياب لذا قال الأسام سالك من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تحسوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق وقنال ابوط الب المكي هما علمان اصليان لابستغنى لحدهما من الآخر بمنزلة الاسلام والايمان كل منهما مرتبط بالآخر كالجسم والقلب لاسففك احدعن صاحبه يعنى اى وبراءام ما لك دهمة

الله عليد فرمايا جس في احكام فلبيد كوسيكما اورعلم تصوف كوليل سیکیاوہ فاسق ہو گیا۔اورجس نے علم تصوف کوسیکھاا درا دکام فنہیہ ہے نابلد رہاتو وہ ہے دین ہوگیا۔اورجس نے دونوں کوسیکھا وہ حقيقت تك كينجا\_ الوطالب كلى (مصنف قوة القلوب) في فرمايا علم شريعت اورعلم طريقت دونول بنيادي علم جن كددونول علم ميل ہے کوئی دومرے ہے نے نیاز نہیں ہے۔جبیبا کداسلام اورایمان میں سے ہرایک دوسرے سے مرحبط ہے۔ اورجسم اور دل میں سے کوئی دوسرے سے جدائیس ہوسکتا ہے۔ ندکورہ عبارتوں سے بیہ ہات واضح ہوتی ہے کہ علم شریعت کے بغیر طریقت کے منازل طے كرنے والا تمراہ ويدين بوجائے كا۔ اسكے برخلاف الركوكي مخف علم شربیت ہے آ راستہ ہو کر طریقت کے منازل کو طے کرے کا توجمی گراہ نہیں ہوگا۔ اگراییا اپنی کسی لغزش یانلطی کےسب مقام حقیقت ہے گر پکا تو وہ طریقت پرآ کررک جائے گا۔اگروہ طریقت ہے گرے گا تو شربیت براس کا قدم جمارے گا۔ اگر کوئی پیملم شریعت ہے آ راستہ ہیں ہے تو وہ راوشر بیت ہے ہٹ جائے

مخدوم الشائخ علوم شرعيه كي جليل المقدر عالم تع يقير، حديث منقد اصول بتاريخ وريكرعلوم تقليد وعقليد كمسلم الثبوت عالم تھے منعب افاء کے عظیم منصب پرفائز تھے آپ کے فادی ہے آپ کی بالغ نظری ، دقیقه شناسی اورنکته شخی طاہر ہوتی ہے۔ فراغت کے بعدچند سالوں تک درس وتدریس کے کام میں منہمک رہے اورآ خرعم تک حامع اشرف کے طلباء کو بخاری شریف کی پہلی اورآ خری مدیث کادرس دیتے رہے۔آپ کاخصوص کمرہ ایک لائبریری کی طرح تھا۔جس میں مختلف علوم وفتون کی تقریباً دو ہزار کتابیں موجود تھیں۔ کھوچھ مقدسہ میں قیام کے دوران آپ کا زیادہ تروت كابول كے مطالعہ میں صرف ہوتا تھا عصر ہے مغرب تک عام لوگوں

اكت ٢٠٠١م ا ما منام غوث العالم

سرکارکلان نمبر

بعد از اشرنی بزرگ تونی قصه مختر میع سابل میں ہے''طریقت میں پیری کی شرط اکل حلال ہے۔ پیرکوغذا کے معاملہ میں احتیاط کلی برتی جائے۔ ہرگز ہرگز کوئی ایبالقمہ جوغیرطلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہویا مشتہ ہواس کے یاں نہ پھکے اس لئے کرمدیث شریف میں ہے" کیل لیصو نبیت من الحرام فالغار اولى به "يعي بروه كوشت جوارام سع بيدا مووہ دوزخ ہی کے لئے مناسب ہے۔ ' کطا نف اشرفی میں ہے۔ پیر کے لئے ساتویں شرط یہ ہے کہ ابتدائے تربیت میں مرید کویقین دلائے پاک غذا کے بارے میں رکیونکہ مریدوں کے لئے زیادہ آفت غذاہی کے بدولت ہے۔ کیونکہ اکثر پیٹ کے بندے بی اورساری بهت کھانے ہی کے متعلق معروف رکھتے ہیں "۔

مخدوم الشائخ غذا كے معاملے ميں بہت محاط تھے۔حرام اورمشته کھانام بھی تناول نہیں فرماتے بتھے اورمریدوں کوبھی حلال غذا کھانے کی تلقین فرماتے تنے۔اس دور میں بعض لوگ عبادت وریاضت می کافی مشقت برداشت کرتے ہیں ۔اورحرام یامشتہ کھانا کھانے سے پر ہیز نہیں کرتے ہیں۔ حالا فکہ عبادت کے قبولیت کامدارحلال غذا کے کھانے پر ہے۔ قرآن کریم میں ہے: كسلسوامس البطيبات واعسلوا صالحا ليخي باكره چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ قران کریم میں نیک عمل كرنے يريا كيزه غذا كے كھانے كواس لئے مقدم ركھا كياہے كه نیک عمل کامداد یا کمزوغذا کے کھانے پر ہے۔ جوجم حرام غذا ہے بروان ج متاہوہ نیک عمل کے لئے معاون میں ہوتا ہے۔اگر بظامر تيك عمل بايا بحى جائ كالومقول بيس بوكا - بكداي اجم جنم من جان كاستق ب-امام يهتى في شعب الايمان من حفرت ابوبرصدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔اللہ کے رسول

الماقات كرتے تھے آپ نے اپنے وصال سے چند واقبل سمارى بيان يراقت اركرتا ووں كتاجي مختاراترف لائبريري كودقف كردي آب يح كمال علم كي وحد ہے جلیل القدر علماء آپ کی ہارگاہ میں نیاز مندی سے پیش آتے تھے۔ خددم المشامخ علم شريعت كے ساتھ ساتھ علم طريقت كے اعلى مرتبہ برفائز تھے رواہ سلوک کے تمام نشیب وفراز سے آگاہ تھے۔ ونائے حقیقت کے تمام مقامات ہے آشنا تھے اوراس کے منازل محوینات وتمکینات کو طے کر کیے تھے اور مکاشفہ جے کے بلندم شیات ہے ترتی کر کے مشاہد وومعاینہ کے مقام تک بکنے محکے تھے۔ فاسے بقا تك ترتی كر محك تصادرالله تارك وتعالی كی عظمت وكبر مائی كامظېر ین کرراہ خدا کے سالکین اور لقائے کبریا کے طالبین کے مرٹی ومرشد تصآب كى خلوت وجلوت كيعض امور سان الل نظر كموقف كى تائيد بھى ہوتى ہاس كے كرآب كى بعض مجلس تفتكو مي الل معرفت كوان علوم ومعارف كاذا كقة محسوس بوتانها جس كوالفاظ كاجامه يهنانامكن بيل برمرف اس بيان يراكنفاكرنا برناب كرآب ك الفاظ وانداز متكوم دريائ مقيقت كاي اسرارياع جات تهےجس سے ال مجلس برنا قابل بیان کیفیت طاری موجاتی تھی اور ایسا محسوس موتا تفاكر عالم فقرس س ايك نور الرباب جودل كومنورو مجلّل كررباب أكرج مخدوم الشائخ كے خلوت كى رومانى كيفيت بر ثقاكا يرده يرابواب يكن بعض كيفتي النظريراى طرح ظاهرين جس طرح مشک عطار کے بکس میں رویوش ہونے کے باوجود اپنی خوشبو ے فلا ہر ہوتا ہے۔ اہل نظر نے آپ کوانوار و برکات کی جگی کا مرکز قرار دیا ہے۔ جس طرح جلوت میں ظاہر ہونے والے قال کی کیفیت کو کما حقد بیان کرنامکن نہیں ہے۔ای طرح آپ کی خلوت کے حال کی کیفیت کی تفیر نامکن ب\_الل نظر سجھے تھے لین بیان کرنے سے عاجز تف اور می مجھنے اور بیان کرنے دولوں سے عاجز ہوں اورای

اگت ۲۰۰۲

ما مِنامةُوث العالم

مفتی شهاب الدین اشر فی

مركا دكلال نمبر

تے كما كي بار بابافريد تن شكر رحمة الله عليه في ايك عالم وين س سوال کیا کداسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ اس عالم دین نے جواب وباسلام كاركان بالحج بن حصرت بابافريد فرمايا مولانا! اسلام کاایک رکن اور ہے ۔اس عالم وین نے عرض کیاحضور! حدیث شریف میں ہے کہ اسلام کے ادکان یا نجے ہیں آب ایک رکن اپنی طرف سے کونکر بیان کرہے ہیں ۔حضرت بابافرید نے فرمایا مولا نااسلام کاایک رکن اور ہے۔وہ روٹی (طلال غذا) ہے۔اس عالم و بن كوحفرت بايا فريد تنج شكر رحمة الله عليد كان قول ي ببت تعجب ہوا۔ ان کا ذہن کسی طور پر ان کی بات کوتیول کرنے اورسنر ج ہے قبل حضرت بابا فرید تنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بار گاہ میں حاضر ہوا۔حضرت بایا فرید نے اس عالم دین کورخصت کرتے موئے فرمایا۔مولانا! یا در کھتے گا کہ اسلام کا ایک رکن اور ہے اوروہ رد ٹی (حلال غذا) ہے۔ وہ مخص ایک بار پھرورط میرت میں بتلا ہوگیالیکن زبان ہے پچینیں کہااورز ہارت حرمین تریفین کے لئے روانہ ہوگیا ۔سفر حج سے واپسی میں اس عالم دین کا جہاز حادث کا شكار ہو گیا۔ پچھالوگ یانی میں ڈوب صحے ۔وہ عالم دین کسی طرح ا بک ہے آب وگیاہ وریان جزیرہ ٹیں بننچ گئے۔ بھوک ویاس کی شدت کاغلیہ تھا کھانا اور یانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے نة ادشادفر مايا حلسك المصلال فريضة بعد الفريضة يعنى تصحك ايك فخص كوسريروفي اور باته عن ياني ل كرجات موت حلال مال کوطلب کرنافریضہ (نماز مروز ہ وغیرہ) کے بعد فرض ۔ دیکھا۔اس عالم دین نے اس مخص کا پکارا۔و مخص تغمیر گیا۔ عالم دین نے اس کے پاس جا کر کھانا اور یانی مانگا۔ اس محص نے کیا۔ میں مفت کھانا اور یانی نہیں دوں گا عالم دین نے کہا کہ میرے یاس ایک درہم بھی نہیں ہے۔اس محف نے کہاتم اپنی تمام نمازوں کا تواب جھے کو بخش دوتو ہیںتم کوروثی اور پانی دے دوں گا۔ اس عالم دین نے اس کوائی تمام نماز دں کوثواب پخش دیا۔اس

مالله ارثادفر ماتي الايدخيل المسجنة جسد غذى بالحوام لعنى الياجم جنت من بين دافل موكاجس كى يرورش حرام غذا ہے ہوئی ہے۔امام غز الی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاءالعلوم من لکھا ہے کہ اللہ کے رسول مالی نے ارشاد فرمایا جو مفس حرام غذا کھا تا ہےاس کے فرائض ونوافل متبول نہیں ہوتے ،اس حدیث شریف سے بیہ بات دامنے ہوتی ہے کہ فرائض ونوافل کے تبولیت كالدارطال غذار ب\_لهذااسلام كابهماركان كي قبوليت حلال غذا برموتوف ہے اور فرض کاموتوف علیہ بھی فرض ہوتا ہے۔ اہل عقول کا ضابطہ سلمہ ہے کہ واجب قطعی جس چیز پرموقوف ہوتا ہے وہ بھی واجب تطعی ہوتی ہے۔مسلم الثبوت کےمصنف نے نظر دفکر سیرآ مادہ نہیں ہوا۔ایک باراس عالم دین نے ح بہ بہ انڈ کا زادہ کیا کوواجب قطعی قراردیاہے۔ اوراس کے داجب قطعی ہونے کی دلیل یہ بان کی می ہے کہ اللہ تارک وتعالی برایمان لانے اوررسول اکرم ﷺ کی تصدیق کرنے کا تحقق نظرونگریرموتوف ہے۔لہذانظر فکر معی واجب تطعی موااس لئے کہ داجب قطعی جس چز برموتو ف ہوتا ہے وہ بھی داجب قطعی ہوتی ہے ۔نماز اورروزہ · کواس طرح ادا کرنا ضروری که ده الله تنارک ونتحاتی کی بارگاه میس مقبول ہواورنماز اور وز وحلال غذا کے بغیر مقبول نہیں ہوں گے۔ يى وجه ب كدالله كرسول المنطقة في حلال غذا كے طلب كرنے كورض قرار ديا ہے۔مكلؤة شريف ميں باللہ كے رسول الله

مخدوم الشاكة "ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة المحسنة "رعمل كرتي بوع ايغمريدول كوحكيمانها ندازين حلال غذا كمانے كائتم ديے تحے اوراس سلسلہ میں حضرت فرید بابا سمنے شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کرتے

اكست ١٠٠١ء

🕳 مامينامه غوث العالم

سركا ركلال تبر الشق شهاب الدين اشرني

محض نے اس عالم دین ہے اس کوایک کاغذ پر تکھوالیا اور روٹی اور مانی ویدیا پھر دوسرے دن وہ عالم وین بھوک اور پہاس ہے ہے تاب موكر كهانا اورياني كى تلاش مي سركردان تفاكدان مخف كو روثی اور مانی لے حاتے ہوئے ویکھا۔اس شخص کے پاس جاکر روثی اوریانی طلب کیا اس مخض نے کہاتم این تمام روزے کا تواب اس روقی اور یاتی سےعوض میں دیدواس محض نے روٹی اور یانی کے عوض میں اینے تمام روزے کا ثواب اس محف کودے دیا اور اس کواس کا غذ بر لکھدیا۔ تیسرے دن زکوۃ کا ثواب اور چو تھے دن حج كاثواب اور مانيج مي دن اسيخ تمام نيك المال كاثواب روني اور مانی کے عوض اس مخص کود ہے دیا۔ اوراس کو اس کاغذ برلکھ دیا پھراللہ تارک وتعالی نے اس عالم دین کے لئے گھرلو شنے کے اسباب مهيا كردي جب وه عالم دين حضرت بابا فريد من شكر رحمة الله عليدكي باركاه من حاضر مواتو آب نے يو جھا۔مولانا السلام كے اركان كت يير؟اس عالم دن في جواب ديا حضورا كالول عي لکھاہے کہ اسلام کے ارکان یا نج بن حضرت بابا فرید سمج شکر نے ہے آب و گیاہ وہران جزیرہ میں اس عالم دین کی لکھی ہوئی اس تحریر كوچش كرديا \_ايني استحريركو ديكه كروه عالم دين مبهوت موكيا\_ اورآب کی عظمت و بزرگی کاول مے معترف ہوگیا۔

"" من من الل شریف علی ہے۔" طریقت علی پیر کے لئے
دوسری شرط صدق مقال ( کے بولنا ) ہے پیر کو جائے کہ ہر گر جموٹ
نہ ہولے۔ اور فحش بات زبان پر نہ لائے کہ سچائی نجات ولائی ہے
اور جموث ہلاک کرتا ہے۔ پیر کو کے بولنے اور جموث سے نیچنے کی
سخت تاکید کی گئی ہے۔ اس لئے کہ کے نیکیوں اور جموث برائیوں
کی راہ کو ہموار کرتا ہے"۔ ای طرح پیر کوشش کلام ہے بیچنے کی تخت
تاکید کی گئی ہے۔ اسکی جد بیرے کہ جر پیر قیامت کے دن اپنے
مرید کا سفارش ہوگا۔ اور مدیث شریف عمل آیا ہے کہ فحش ہولئے

والے کو قیامت کے دن شفاعت کی اجازت نیس دی جائے گی۔
حضرت ابودرداء رضی اللہ عند سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ
میں نے رسول اکر م اللہ کو فرماتے ہوئے سناان السلعا نیسن
لایکون شہداء علی الفاس و لاشفعلہ یوم القیعة لیتی
بہت زیادہ لین طعن کرنے والے تیامت کے دن لوگوں پر گواؤٹیس
ہوں کے اورنہ گنگاروں کے لئے سفارش ہوں گے۔"

مخدوم المشائخ بمیشہ کے بولتے تھے جموث سے آپ کوشت نفرت تھی۔ معاملات میں بچائی کی وجہ سے کچھو چھ مقد مداوراس کے اطراف کے لوگ آپ کوئزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور عزیز وا قارب احرام کرتے تھے۔ بچپن سے آخری عمرتک آپ کی زبان سے خش کلہ نہیں نگلا آپ نضول اور لغوبات سے بھی پر بیز کرتا تھا اس عمر میں طور پر انسان کا بچپن تھیل کود اور لہوولعب میں گزرتا تھا اس عمر میں طرح کی شرار تیں کرتا ہے اور شرارتوں پر برایا زجر وقو نی سے بچنے کے لئے جھوٹ ہولئے سے گر بر نہیں کرتا ہے بچو لیوں کے ساتھ تھیل کود شیں اس کی زبان سے فیش کمات نگل جاتے ہیں۔ مخدوم المشائخ کی بیرا تمیازی شان ہے کہ آپ کا بچپن بھی فحش اور نضول ہاتوں اور لغو کا موں سے محفوظ ہے۔ اس لئے اللہ تبارک و تعالی جس مخص کورشد و ہدایت کے لیے مختی کرتا ہے اس کئے اللہ تبارک و تعالی جس مخص کورشد و ہدایت کے لیے مختی اس کا بچپن ، اس کی جوانی اور اس کا بڑ ھا یا سب دوسروں کے لئے منتی اس کا بچپن ، اس کی جوانی اور اس کا بڑ ھا یا سب دوسروں کے لئے موں شوری تھیل ہوتا ہے۔ اس کا بچپن ، اس کی جوانی اور اس کا بڑ ھا یا سب دوسروں کے لئے موں شوری تھیل ہوتا ہے۔

سیع سائل شریف میں ہے۔ پیری کی تیسری شرط ونیا کی حرص ، اس کی لذتیں ، اس کی خواہش ترک کر دینا اور تلوق کے اس کی جانب رجوع اور قبولیت پرکوئی توجہ نددینا ہے۔ اگر تمام مالدار اور تمام دنیا داراس کی طرف رجوع کریں تو پیر پر واجب ہے کہ کی رغبت اور دل کا میلان اس سے ظاہر ند ہو۔ اور ان کے مابین

ا ماينا مەنو شالعالم

اگرت ۲۰۰۷م

مفتی شہاب الدین اشر نی 💳

تبولیت کی وجہ سے ہیر میں کوئی گھمنڈ نداس کے طاہر میں آئے نہ برتاؤ کرنا آپ کاشیوہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے ملاقات کرنے والا مخفس يمى كهتاب كرخدوم الشائخ بحدكوسب سازياده وإبت تقدآب ان اوصاف ميده كى دجد عدمتبول انام تع جس جكد انبان کے دل میں دنیا کی لالج اوراس لذت وخواہش جاگزیں ۔ جاتے زیارت کرنے والوں کاسیلاب امنڈ آتا لیکن آپ کی سمی حركت مين اوركسي قول مين غرور اورتكمنى أكاشائيه تك نبيس مايا جاتا تھا۔ کسی ملاقاتی کے سامنے کیک لگا کرنہیں بیٹھتے تھے مہمانوں کو باعزت طريق برخصت كرتي تقيه علاء ومشائخ كورخصت کرنے کے وقت شفقت وعمیت کے طور پر کھڑے ہوکر مصافحہ کرتے تعے مہانوں کومطعومات ومشروبات ایے باتھ ں سے پیش کرتے تمہاراکسی چزے محبت کرنا اس چز کے عیوں کود کھنے ہے تم کو سے بعض اوقات خوداندرون خانہ سے کھانالاتے ہے تکبروو گھمنڈ وورکی بات ہے آپ رسول اکرم اللہ کے خلق عظیم کے سرایا بیکر

سیع سنابل شریف میں ہے: '' پیرکی پڑھی شرط مال کانہ جمع کرنا ہے۔اگراہے کثرت ہے فتو جات اورنڈ رانے میسر ہوں تو

> بروفائے زمانہ کیسہ بدوز مجورانش بخرج روز بروز

''لینی ز مانہ کے وفا ہے تھیلی کونہی ۔ بلکہ اس ہے مصارف کے مقدار برابرخرچ کرتارہ' ۔'' ہاں! اگر متواتر مال نہ آتا ہو اوردوسری جکد ہے بھی بھی مال ال جاتا ہوتواس حالت میں الل وعیال کے نفقہ کی طرف سے دلجمعی اور عبادت کے لئے فراغت قلبی کی نیت ہے مال کومفاظت ہے رکھے توجائز ہے۔" پیر کو دنیا یرست لوگوں کی طرح دنیا کیلئے مال جمع کرنے ہے اس لئے روکا ميا ب كه جومال دنيا كے لئے جمع كركے ركھاجاتا ہے وہ الله تبارک وقعالیٰ تک کینینے میں رکاوٹ بنرآ ہے۔ کہی وج ہے کہ اللہ

اكت ٢٠٠١م

ہاطن میں' --- پیری کے لئے دنیا کی حرص اس کی لذتیں اور اس کی خواہش کوترک کردینا اس لئے ضروری قرار دیا مما کہ جب ہوجاتی ہے تو د نیااس کی نظر میں اس قدرمحبوب ہوجاتی ہے کہ وہ دنیا کے معائب کود کھنے ہے اندھا ہوجا تاہے۔اوراس کی برائیوں كوسننے سے بہر ہوجاتا ہے۔ ابوداؤ دشریف میں حضرت ابودرداء رض الله عند سروايت بكروه في اكرم الله سروايت كرت برركرآ بنارثادفر باباحيك الشبئين ببعيمي ويصوليني اندھا کردیتاہے۔اوراس کی برائیوں کوسننے ہےتم کوببرہ بنادیتا ب\_اس حدیث شریف بے بیات واضح ہوتی ب کہ جم محض کے دل ہر دنا کی محیت کے سلطان کا تسلط ہوجاتا ہے تواجیمی اوربری چیز کے درمیان تمیز کرنے سے عاجز ہوتا ہے اور جو خض اچی اور بری چیز کے درمیان تمیز نہیں کرسکتاہے وہ منعب عیائے کدراہ خدا می خرج کردے۔ انہیں سمیٹ کرندر کھے۔ رشد دہدایت کے لائق نہیں ہے۔اس طرح ہروہ چیز جودل میں چنانچہ کہاجاتا ہے کہ غروراور محمنڈ کو پیدا کرتی ہے مرشد کی شان کے لائق تیس ہے۔ مخدوم المشامخ كى زندگى كامطالعه كرنے والوں ہے مہ يات پیشیده نیس ہے کہ آب برکام اللہ جارک وتعالی کی رضااور خوشنودی كيل كرتے تھے۔ دنياوى حرص وبوس سے كوسوں دور تھے۔ دنياوى خوا ہش اوراس کی لذتو ں پراللہ تیارک د تعالی اوراس کے رسول ملک ہے كي كلم كومقدم ركمت تنع آب كي پيثاني من خوف آخرت اورخشيت رباني كانوردكهائي ويتاتها اورحركات وسكنات سيقدى صاف كاظهور ہوتاتھا۔آپ ہرچھوٹے،بڑے،امیر وغریب کے ساتھ خندہ پیثانی ے ملاقات کرتے تھے۔ بروں کی عزت کرتے تھے اور بجوں کے

ساتھ شفقت ہے جی آتے تھے۔تمام ملاقاتیوں کیساتھ مساویانہ

ما بهنامه غوث العالم

مفتی شهاب الدین اشرقی سرکارکلان نمبر

> کے رسول ملک نے دنیا میں منہک ہونے کے خوف کے سب صحابہ کرام کوجائداد بنانے سے منع فربایا۔ مشکوۃ شریف میں حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ ہے مردی ہے وہ قرماتے ہیں كالشكر وليك في ارثاد قرمايا" لاتقسف والنصيعة فترغيوا في الدنية لينية لوكاس طرح جاكدادمت بناؤ کہ دنیا میں منہک ہوکررہ جاؤ''۔بال بچوں کے اخراجات کے لئے اور کار خیر میں صرف کرنے کے لئے جو مال جمع کیاجا تا ہے وہ الله جارك وتعالى تك وكنيخ ك لئ ركاوث نبيل بنما بهاس دور میں مال لوگوں کے ایمان اوران کے تقوی ویر بیز گاری کا محافظ ہے۔اس کے کداس دور میں عام انسانوں میں عزت واستقلال مفقو و ہے۔ جس فخص کے باس مال نہیں ہوتا ہے شیطان اس مخض كومال كي عوض البنادين بيجنة برآماده كرليتا بـ مفكلوة شريف من حصرت سفيان توري رحمة الله عليه يهمروي بوه فرمات إي كمكان المسال فيما مضي يُكرهُ فامااليوم فهوتُرسُ المؤمن وقبال لولاهذه الدنانير لتبذل بنا هئولاء الملوك فمن كان في يدو من هٰذو شئيٌ فليصلحه فانه زمان أن احتاج كان أول من يبذل دينه وقال الحلال لايقحمل العسرف يعنى الرُّزشة ايام مِن نابِند تھالیکن آج وہ مومن کی ڈھال ہے۔اور فرمایا اگر ہدوینار نہ ہوتے ا تو ضرور به بادشاه ہم لوگوں کواینے گندے مال کامصرف بنالیتے۔ اور فرمایا جس مخص کے ہاتھ میں ان مال میں سے پچھ بھی ہے تواس کواس کی اصلاح کرنا ما ہے۔ یعن تجارت کے ذریعاس کو بر حانا چاہئے۔اس کئے کہ ردابیا زمانہ ہے کداگر وہ مختاج ہوگا تووہ ببلا مخص ہوگا جود نیا کو حاصل کرنے کے لئے اپنے وین کو صرف كرے گا۔ اورفر ماما به حلال مال فضول خرجي كا حتال نہيں ركھتا

> > ما بهنامه توث العالم

ہے۔ان اقوال کا خلاصہ یہ کردنیا کے لئے مال جمع کرنافتیج ہے اورائے بال بچوں کے اخراجات کیلئے کار خیر می خرچ کرنے کے لئے ،خویش وا قارب اور مسکینوں کی امداد کے لئے اوراہے دین کی حفاظت کے لئے جمع کرنا جائز بلکہ ستحب ہے۔

مخدوم الشائخ كي يوري زندگي زبدوقناعت ميس گزري ب\_آب کی بارگاہ میں بسادقات فوحات اور نذرانے آتے تھے آب اسے اور بال بچوں کے اخراحات کے علاوہ بال کوغریب ادر جاجت مندوں کی الداد اورديكر كارخير من خرج كردية تصميمانون كے لئے آپ كا وسترخوان كشاده تقاءتمام مبمانول كولي وسترخوان يربثها كركهانا كهلات تحرص من كافي رقم خرج موتى تقى بعض ادقات آب كوايي موروثى جائداد بيجني كي نوبت آجاتي تحيى \_ أيك زمانه تك جامع الثرف ك ش الحديث كى تخواه اين جيب خاص سے ديتے رہايك بارفتوحات اورنذ راندكى رقم دوسركاسون يل خرج كردي كسب ايى زمين في كرفية الحديث كي تخواه دى حضرت في أعظم صاحب قبله مظله العالى فرمات بي كرمخدوم المشاكخ برنازك موقع يرجامع الثرف ك لدادفرات تتحدمولا ناحما شرف بال كي تعير ك ليَّ أيك خطير قم آپ نے عنایت فرمائی غرضیکہ مخدوم المشارکنج نے مجھی ونیا کے لئے رقم جع كركنيس ركى مخدوم المشائخ أية مريدول كويمى صرف دنياك لئے مال جمع کرنے اور اس میں منہمک رہنے سے رو کتے تھے اور فرماتے تنظا گرتم دین کی طرف تنویه بو گیوه نیاتمهارے پیچیے دوڑے کی اگرتم ونیا کی طرف دوڑو گے تورین سے دور ہو گے۔ اور دنیا بھی تم نے وورموتی جائے گی۔آپ اس بات کوایک مثال کے ذریعہ ذبن شین کرانے کی کوشش کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جوانسان سورج کی طرف چلتا ہے تواس کا سامیاں کے پیچھے چلتا ہے۔ اگروہ سورج ے مند موز کر سابیکا پیچھا کرے گا تو سابیاں کے آگے ہلے گا اوروہ اس کے چیھے ہراساں ہوکر دوڑ تارہےگا۔ دین سورج کے مثل ہےاور دنیا اكت ٢٠٠١ء 🖃

> چیف ایڈیٹر :انٹر ف ملت شہز اد ہ محضور شیخ اعظم سید محمد انٹر ف کچھو حچھوی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈیا علاء ومشائخ بورڈ

104)=

#### مفتى شهاب الدين اشرني

سرکارکلان نمبر

اس كى ايك المرحب

سیع سابل شریف میں ہے" پیری کی پانچویں شرط انچھی خصلتیں اور خلوق کی خیرخواہی ہے۔ پیر کو حیاہے کہ خلوق کی ایذارسانی اوررنج دہی ہے دور رہے اس لئے کہ جو مخص لوگوں کو تکلیف پہنیا تا ہے اللہ جارک وتعالی اس سے بیز ارر بتا ہے"۔ پیر کیلئے ندکورہ اوصاف کوخروری قراردینے کی وجہ یہ ہے کہ پیرکی عادت اوراس کے طور وطریقہ کومریدا نقتیار کرتے ہیں۔اگر پیریس بری خصلتیں ہوں گی توم یہ لامحالہ اس کواختیار کریں گے ۔ سااوقات پیر کے ان بری خصلتوں کوم پد بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔اس طرح ہیر کے لئے مخلوق کی خیرخواہی کرنا اوراس کو تکلیف بیجانے سے بچاضروری ہے۔اس لئے کہ حقیقت میں مرشدونای محضّ ہوتا ہے تو اللہ تبارک وتعالی کے تلوق کی دنیاوی اوراخروی · بھلائی جا ہتا ہے اوراس کے لئے راہ ہموار کرتا ہے۔ابیا مخص اللہ تارک وتعالی کے زو کے محبوب ہوتا ہے مشکوۃ شریف میں ہے کہ الخلق عبال الله فاحب الخلق الى الله من أحسن ال عداليه لعن تنام خلوق الله تعالى يرعيال بي (ليعني الله حارك وتعالیٰ كى برورش میں ہیں )تمام مجلوق میں اللہ تبارک وتعالیٰ کے نزدیک پیندیدہ و وقحص ہے جواس کے عمال کی ساتھ اچھا برتاؤ

مخدوم المشائ كے شب وروز كا مشابدہ كرنے والوں سے بيہ بات بيس نكل بات بيس نكل بات بيس نكل جس سے بيشدہ نہيں ہو كہ آپ كى زبان سے بھى الى بات نہيں نكل جس سے كى قض كادل دكھا ہو ۔ آپ ہرانسان كى جعلائى چاہتے كہ تھے رہے ۔ وشمن كے حق ميں بددعا كرنے كے بجائے ہدايت كى دعا كيں ويت تھے ہے گنا ہوں برظلم وتشدد كے تحت مخالف تھے ۔ جب ہندستان كى تقيم كے بعد فسادكى آگ بجرك المحلى تواس وقت جب مندستان كى تقيم تھے ۔ ويلى كے مسلمانوں برخوف وہراس اب ویلى ميں مقيم تھے ۔ ویلى كے مسلمانوں برخوف وہراس ابنا ميروث وہراس

طاری تھا ۔لوگ دیلی کوفالی کرکے پاکستان جارے تھے۔الی حالت میں دیلی میں اقامت پذیر رہنا خطرہ سے فالی تہیں تھا حالات کے خدوش ہونے کے سبب تنہا دیلی ہے کچھو چھمقدر بھی والیس نہیں ہو سکتے تھے ۔آ ہے بھی مسلمانوں کے ساتھ لا ہور روانہ ہوگئے ۔فوف و دہشت کے ساتھ یل ہور کا است طے کیا جب لا ہور پنچ تو وہاں بھی مسلمانوں کو ہندوؤں کے ظاف مشتعل پایا۔ آپ نے لا ہور کے مسلمانوں سے فرمایا میں ہندوستان میں آگ اور خون کا کھیل دکھے کر آیا ہوں ۔کیاتم لوگ یہاں بھی بھے بھی نظارہ دکھانا چا ہے ہو؟ ہندستان کے ظالموں کا جدلہ یہاں کے بے گنا ہوں سے کیوں لے رہے ہو؟ آپ کی کا جاتے تنہیں کے سبب لا ہور کے مسلمان ہندوؤں کے قبل عام سے خت تنبیہ کے سبب لا ہور کے مسلمان ہندوؤں کے قبل عام سے کوٹ گئے۔

سبع سابل شریف میں ہے۔" پیر کی چھٹی شرط رہ ہے کہ اييخ آب كوعزت كي نظر م مجمى ندد كيه اورخود بني اورخودنما أي کی صفت کوصدق اورا خلاق کے مقام برا تارد بے ( مینی خودنمائی كى بچائے صدق واخلاص كرے) چونكد بيرمرجع خلائق ہوتاہے لوگوں کی عقیدت ومحیت کام کز ہوتا ہے اس لئے پیر کالوگوں کی نظريس معظم موناضروري بي-آدي لوكون كي نظريس معظم اي ونت ہوسکتاہے جوب وہ اپنے آپ کوتقر سمجھے گااس کی وجد بیہے که جو خص خود کو تقیر سمجھے گا اس کے کام میں اخلاص پایا جائے گا۔ اورلوگوں میں اس کی قدرومنزلت ہوگی۔اس کے برخلاف جوخف خود معظم و مرم مجھے گااس کے کسی کام میں اخلاص نہیں یا یا جائے گا۔ وہ ہرکام اٹی عظمت ویزائی ظاہر کرنے کے لئے کرے گا۔ ایسا مخص لوگوں کی نظر میں ذلیل ہوگا اوروہ مقام رشدو ہدایت کے لِالْقَ نَبِيلِ بِوكًا مِكْلُو ةَ شريف كي حديث بي مسن تواضع اللهه رفعه الله فهنو في نفسه حقير وفي اگست ۲۰۰۱م **105 E**  مقتى شاب الدين الشرني

اغيس المناس عظيم ومن تكبر وضعه الله فهو في اعين الناس حقير وفي نفسه كبير حتى لهواهون عليهم من كلب اوخنزير "يعنى جو تحص الله تارك وتعالى ك لئے تواضع كرے كا الله تارك وتعالی اس کو بلند کرے گا۔ وہ خود کوحقیر سمجھے گا لیکن لوگول کے نزد يك عظيم موكار اورجوفف كبركر عاكا الله تبارك وتعالى اس ے مربتہ کو گھٹادیکا وہ لوگوں کے نز دیک حقیر ہوگالیکن وہ خود کوبڑا مجے کا بہاں تک کہ وہ لوگوں کے زویک کتایا خزیر سے بھی زیادہ حقير ہوگا۔

ہوتی ہے کہ آپ کی ذات خود بنی اورخود نمائی کے مرض سے یاک تھی۔آپ کے مزاج میں سادگی تھی۔ سجادگی کے عظیم منصب پر فائز ہونے کے باوجود جال عالم ، چیوٹے بڑے ہرانسان کوئرت کی شریف کاروز وقضا کرول۔ نگاہ سے د کھتے تھے۔زیر، پارسائی بھوئ وطہارت کا حامل ہونے کے باوجود ہم چیے سیاہ کاراور خطاکار کی تدرومزات آپ کے دل بنانے برحریص ندہو۔ اگر کو کی فخص سیے دل سے اس کی طرف رجوع **میں تھی۔ آپ نے جمعی کسی مختص کوا بسے الفاظ باانداز سے ناطب نہیں** كياجس سے يكارنے والے كى بدائى كے ساتھ دوسروں كى حقارت گابر ہوتی ہے آپ کی عبادت میں بھی معاملات کی طرح خودنمانی برباد شکرے"۔ ك بجائ صدق واخلاص بإياجا تاتها أب ضعف ونقابت اورمرض کے عالم میں رخصت کے بچائے عزیمت برعمل کرتے تے جوآپ کے عبادت میں صدق واخلاص کے بائے جانے ک بیّن دلیل ہے۔اس لئے کہجس انسان میںخود بینی کاعصر غالب ہوتا ہے وہ خودنمائی کے لئے عبادت دریاضت میں خود کومشغول طاہر كرنے كا تكلف تو برداشت كرلينا بے ليكن وه ضعف ونقابت ادرمرض کے عالم میں رخصت ہی بھل کرتا ہے ایسے حض کے متعلق عزيمت رمل كرف كالصوريمي نبيس كياجاسكاب- مخدوم ا بنام فوث العالم

الشائخ كى بدامتازى شان بكرآب ضعف ونقابت اور يارى ك عالم مين بھى مزيمت رعمل كرتے دے عركة خى ايام عى مرض کاشد پد غلب تھا۔ خود سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ چلنا چھرنا دشوار تفاراي عالم مين آب كفر ع بوكر تمل اطمينان اورسكون كراته فماز اداكرت من جب نماز كاونت آتا آب اين خادم انصل کو فرماتے مجھ کومصلی پر کھڑا کردو، آپ کا خادم افعنل عرض كرتاحضورآب بينفركريزه ليجئ -آپ كے لئے رفصت ب\_آپ فرماتے مجھ کومسئلہ مت بناؤ مصلی پر کھڑا کروء اس طرح جب آپ رمضان کے دنوں میں ہار ہوجائے تو خویش اقارب عرض کرتے کہ عدوم المشائخ كى زندگى كامطالعه كرنے سے يہ بات واضح آب كوروزه ندر كنے كى رخصت ب- تكرست مونے كے بعد تضاكر ليج كا\_آب فرماتے بين سے برهايا تك ميراكوكى روزه تضانيس موا من نيس عابتامون كدر فصت يمل كرك رمضان

سیع سائل شریف میں ہے" پیری کی ساتو می شرطے کیمرید لا ع توا سے بیت کر لےورن فراغ فاطر کے ساتھ فداتے برتر کی عبادت مسمشغول رب-اوراية عزيزونت كوكمركى يوفى ب

مخدوم الشائع لوكول كومريد بنائے كے لئے اسے زيد ورياضت كالجربيانيس كرت تع جموني كرامات نبس بيان كرت تع آب این قدی صفات اوروحانی کمالات کےسبب مقبول انام تھے۔آپ جس مگرتشریف لےجاتے تصطالبان ارادت کاسلاب امنذآ تاتماء عاشقون كالك ميله لكتاتها عشاق جلوة خدانما كے نظارہ کے لئے مف بیمف استادہ رہتے تھے دیوانے جذبہ شوق کی بیخو دی مں جلوہ گاو یار کاطواف کرتے تھے پروائے چراغ خاندان مرتضوی پر بیتابانہ نثار ہوتے تھے،آپ کے تبلیغی دورہ کامقصر اپنے حلقہ

اگست ۲۰۰۷ء

مفتى شباب الدين اشربي

ارادت كوسيع كرنانيس تقا- بلكة آب كامش الوكول تك عشق رسول كا اجتمام علازم كردي." پیغام کو پیچانا اورائل سنت و جماعت کےعقا کد کا تحفظ تھا۔

سیع سابل شریف میں ہے۔" پیری کی آٹھویں شرط تلوق کی زباد تیوں کو برداشت کرنا اورلوگوں سے جو تکلیف مہنچے اس برصابر ر مناب اس لئے كدورويشوں كاخر قدرضائے الى كاجام ب-جو فخض اس خرقه کو ما کرایی نامراد یوں کو برداشت نه کرے وہ محض فقر کاری ہاورخرقہ اس پرحرام ہے"۔

ومصائب کوبرداشت کیاہے لیکن بھی آپ کے بائے استقامت مر اخرش نبس آئی آپ کوگالیاں دی گئیں مطروفشیع کانشانه بنایا سميا۔ بدنام كرنے كى سازش رئي كى كين آب في مبر تحل كاداكن پرستوں نے آپ کواذیت وینے کے ساتھ آپ کے حقوق پرشب خون بھی مارا۔ جب بچھلوگوں نے جادحشمت ادرافتدار کے حسول كے خاطر اعلى حضرت اشرفى ميال رحمة الله عليه ك قائم كرده اداره "الحاسة الاثر فيمارك يور" يرغاميان بتضد كرليا توبهت عاوكون نے کورٹ سے رجوع کرنے اور درسے می تالا لکوانے کا مشورہ دیا آب نے فرمایا کہورٹ میں مقدمہ دائر کرے مدرس میں تالالگوانے عية وم كانتصان بوكا تعليم تعلم كاسلسله رك جائ كا-ايخ مفاد کی خاطردین دملت کونقصان پہنیانا مومن کامل کوشیواہ نہیں ہے۔ مخدوم الشائخ نے انی نامرادی کوبرداشت کیا۔ لیکن تعلیم وتعلم كاسلسله منقطع نبيل مونے ديا۔ آپ ميدان سليم ورضا كے شهوار تضايار ومبت ك فوكر تفية مولمت كربي خواه تعيه

سمع سامل شریف می ہے۔" پیری کونویں شرط گناہ اور نا قر ماندوں کو بکسر چھوڑ ویتا ہے۔ پیرکو چاہئے کہ اللہ تعالی کے قرمان کو بحالا نا اوراس کی نافر مانیوں سے پر میز کرنا اینے او پر نہایت

مخدوم الشائخ كي حيات طيب كمطالعة كرنے سے بيات واضح موتی ہے کہ آپ کی ساری زندگی تقوی و پر بیزگاری کی آئیندار تحی میمین سے بردهایے تک مناموں اورنافرمانیوں کے اسباب ووال ے نکینے کا اہتمام کرتے رہے۔ آپ کا بھین اور آپ کی جوانی ا كازمان برهاي كي طرح بيمثال تعاسآب كي زندگي كابر دور وثن اور تابناک اور عاکل زندگی صاف وشفاف تھی مریدین اور معتقدین کے پ مخدوم المشائخ نے اپنی حیات ظاہری میں بے انتہا آلام درمیان آب کے شب وروز کے جومعمولات ہوتے تھے دہی گھر کے اندر بھی تھے۔ بھی وجہ ہے کہ خانوادہ اشرفیہ کے جلیل القدر مشائخ اور مقتدرعا الرحام آب كى جوانى بى كايام مين آب ك دامن كرم ے وابستہ ہو گئے ۔ باہر والول کی نگاہوں میں تقی اور برہیز گار بنا نہیں چھوڑا۔ سول اکرم اللہ کے کردار کا اعلی نمونہ بیش کیا۔ ہوا ہمان ہے۔ لیکن کھروالوں سے تقوی وطہارت کی سندها سل کرلیا ا بہت مشکل امر ہے۔ آپ کے مرشد کائل ہونے کی سب سے بین دلیل یے کرآپ کے گھر کے بچے اور فور شم حی کرآپ کی بیوی تک آپ كهر يرتغين اورمعتقدين كحلقه من وافل تعين -

سیع سابل شرایف می ب-"میری کی دسوی شرط به ب كدكشف وكرامات كامتوالا نهجو بلكياستقامت كاشيدائي جو\_اس لتے كەخلاف عادت اموراوركشف تو دنيا دارى بھى خلاہر موجاتا۔ اس وجد ع كباجا تاب كد الاستقامة فوق الكرامة ليني "حق يابت قدم ركمنا كرامت بده كرب " مخدوم جال في الدين كيل منيري رحمة الله عليه في كتوبات صدى عن الكعاب كه "معجزه کے لئے اظہار شرط ب اور کرامت کے استثار (چمیانا) شرط ہے۔'' مخدوم جہاں بیٹن شرف الدین بھی منیری نے اینے' قول ندکوره کوداضح کرتے ہوئے مکتوبات صدی میں دوسری جگہ-کھاہے کہ صاحب کرامت کرامت ہے بھا گاہے ڈرتاہے فریاج كرتاب اورائي ذات كوذليل اورحقير تضور كرتاب \_ يهال تك

ما بهنامهٔ توث العالم أكست ٢٠٠٧ء

مفتي شهاب الدين اشرني سركا ركلال نمبر

کہ بررگوں نے فرمایا ہے کہ اس راہ میں جاب اوردوری ای كرامت كى بدولت بوتى ب\_اس لئے كد بنده في كى كاوا دوس ہے کے ساتھ جس قدرآ رام وسکون اختیار کیا اس قدر فطعیت میں نہ کورہے۔ مخدوم جہاں فرماتے ہیں' اگرتم سوال کرتے ہوکہ اوردوری ہوئی اورمثال اس کی بیسے کہ ال جب بیا ہت ہے کہ اپنے معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ تو سنوا معجزہ کے اظہار شرط بے کو کودے علی دہ کردے یادہ کہیں ہاہر جانا جائے تو ایک مخترام شمائی ہے۔ اور کرامت استفار شرط ہے۔ دوسری بات یہ ب کہ انبیائے کا بچہ کے ہاتھ میں وے وہتی ہے۔ اگر جالاک بچہ ہے تو مٹھائی کرام کومعلوم ہے کہ پید بچرہ مجھ کوملا ہے۔ اور طاہر کرنے سے پہلے د کھنے کے ساتھ ہی ماں کے گلے سے لیٹ جاتا ہے۔ اور اگر بادان ہے تو مٹھائی کیکر خوثی خوثی چانا ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی گڈھے میں سکرامت کی خبر رکھتے ہیں اورنہ کرامت سرزو ہونے سے پہلے مرے گایا کمی جانور کی لات کھائے گا کیونکہ اس نے حلوہ دیکھا خبردیتے ہیں۔ اس کاسب سے بے کہ ولی محل ولایت براس وقت ۔ ماں کا دوری کا خیال نہیں کیا۔ نادان نے حلوالے کر ماں کوچھوڑ دیا۔اگر ماں کا دائن پکڑلیا ہوتا تو حلوا کہاں جاتا ہے وہ تو اسی کی چز

عدوم المثائخ صاحب كشف وكرامت بزرگ تھے ليكن آپ کرامت کواس طرح چمیاتے تھے جس طرح لوگ اپنے عیب میں پیری کے دس ٹرائط ہیں مخدوم المشائخ میں وہ تمام شرائط بدرجہ كوچىياتے ہیں بعض لوگ اپنی كرامتوں كواس طرح بيان كرتے ہيں۔ اتم موجودتھيں۔ آپ رشد وہدايت كے اعلى مقام برفائز تھے۔ آپ جس طرح مداری کرتب دکھانے سے پہلے ڈیٹک مارتا ہے۔ کرامت و کھانے کی چرتیس ہے اولیا ع کرام سے کرامت کاصدور اس ہے۔اللہ جارک وتعالی برخص کوآپ کی سیرت بھل کرنے کی طرح ہوتا ہے کہ اس کے ظہور سے پہلے اولیاء کرام کواس کاعلم نیس ۔ تو فقی عطافر مائے۔ آمین بحاد سیدالم سلین۔ ہوتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ اچھی طرح یاد ہے کہ بھا گلور ریلوے انٹیشن برمخدوم المشامخ گاڑی کی آمد کا انظار کررے تھے۔ بلیث فارم برمعتدین کی جماعت موجود تھی۔ ایک صوفی صاحب نے مخددم الشائخ يعرض كياحضورا بجهركرامت جائية -خدوم المشائخ اس موني صاحب كےمعروضه برمسكرا برئے اور ناصحانہ انداز میں فرمایا کہ کرامت کوئی دینے کی چیزئیں ہے۔ ولی کوخود خبر نہیں ہوتی کہاس ہے کرامت کس طرح صادر ہورہی ہے؟ ولی كرامتون كاشيدائي نبين بوتاب بلكدوه خود كوتقير سجمتاب مخدوم

بابنامة وشالعالم

الشائخ کے نکورہ جملہ کی تائید مخدوم جہاں ﷺ شرف الدین کی منیری رحمة الله علیه کے اس فرمان سے ہوتی ہے جو کتوبات فرمادية بي مراوليانبيل جانة كدبيرامت محوكل بندصدور ثابت قدم نبیں ہوتاہے جب تک کہائے کو کمترین خلق نبیں جانیا جب وہ اینے کو ایبانی جاناہے تواسے دعویٰ کرامت کب ہوگا اور جب اس کودعوی نہیں تو کرامت کے آنے جانے کی کماخبر ہوگی۔

ندکورہ عبارت سے بیہ بات واضح ہوگئ ہے کہ طریقت کی زندگی کا ہر کوشہ پیرومرید،عالم وجال برخض کے لئے نمونہ مل

**ተተተ** 

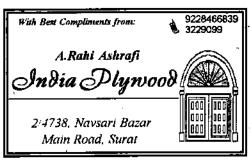

چیف ایڈیٹر:انٹر ف ملت شہز اد ہ حضور شیخ اعظم سید محمدانٹر ف کچھو جھوی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈیاعلاءومشائخ بورڈ

#### زاكر صابر تبعلى 🗖 سرکارکلال تمبر

# حضرت يثنخ المشائخ اورحضرت محدث اعظم مهندعليهاالرحمه

واكثرصا يستبهلى سيف خان سرائح سنجل ضلع مرادآباد

البيلاني علىهالرحمه كي شخصيت برصغير عن كسي تعارف كامتاح نهين ... روئے برنورانشاں لمعات اہل وید کی نظروں کو سرور اور دلوں کو میلا دمصفیٰ علیہ کے ایک فقرے کی گرفت اور تر دید فرما کرتم س قرار بخشتے تھے علاوہ ازیں رشدوہدایت کے جس مقام بلند فرماتے ہیں ہے پر حضرت والا فروکش تھے اس ہے انکار کرنا نصف النہاریس سورج کے وجود کا نکار کرنا ہے۔حضرت این عہدرشدو بدایت میں دنیا کے ان چندشیوخ میں شار ہوتے تھے جن کے مریدوں کی تعدادان كنت تقي \_

> حفرت محدث اغظم مندسيد محداشرف اشرفي عليه الرحم عظيم عالم ، ذبا دال ،صاحب طرزادیب ،اعلی ورجے کےمصنف ہحر البیان واعظ ہونے کے ساتھ ساتھ نے نظیر مترجم قرآن بھی تھے۔ رصغیر میں محدث تو بہت ہوئے ، مگر محدث اعظم ہند کا خطاب انہیں میں قرماتے ہیں۔ کے حصے میں آیا اورانمی کوزیب دیا تھا۔ان سے پہلے یابعد میں دوسرا"محدث أعظم مند" بيدانبيل موار

> > حفرت محدث اعظم مندعليد الرحم معجز بيال نعت كومون کے ساتھ ساتھ مدح اورقدح برہمی قدرت رکھتے تھے اوران دونوں اصناف میں بڑے دلچسپ انداز میں تکترآ فرینی فرماتے تھے ۔ ابك ابك مثال درج كرتابون

کسی خلف ذکرمیلاد کی تحریر کاردکرتے ہوئے ایک مقام برایک مطلع (شایدخود بی موزوں کیاتھا۔حوالہ اس وقت پیش نظر سے کابخو لی انداز ہ ہوسکتا ہے۔ نہیں تھا کہ باؤوق طبیعت اس کوئ کرندصرف پھڑک جاتی ہے

حضرت شخ المشائخ الحاج مولا ناسيد محمد عنا راشرف اشرنى للكه اسلوب بيان كامز وبهي لتى بيد بعض لوكول كوتوان معرول کویادکر کے بنی ہے بے قابو بھی ہوتے دیکھا گیا ہے۔ مخالف ذکر

کل گیاسب پر اہمید بخضب تونے کیا كيون كھلامنھكاترے چھيد ،غضب تونے كيا قافیے کا جواب تیں اورجس موقع کے لئے بیشعر کہا گیا ہے اں ہے بہتر شاعرمکن بھی نہیں تھا۔

مرح كانموند بحي درج كردون كا اگرچه نادر وناياب نيين ب - تصنیف لطیف" فرش برعش" می موجود ہے - خواد خواجگال سلطان الهندسيدمعين الدين ثم اجميري عليدالرحمه كي شان اقدس

تمہاری ذات ہے میرابر اتعلق ہے كهي فريب برائم برائ فريب نواز اورخواجه خواجكال وغوث اعظم كى مشتركه مدح اسطرح فرماتے ہیں

غوث كوياغوث كهني واليهوجات بي غوث خوا بھی ل جاتی ہے،خواجہ کا تو دم بحرے د مکید ان تین اشعار سے حضرت کی مرح اور قدح کے مجزاندا نداز

حفرت محدث اعظم مندن حفرت في المشائخ كي بحلد ح

واكثر مهارسنبعل

مرمحرم كم عي موت بير حضرت في الشائخ حضرت محدث المشائخ كامرتبه كي مجيمين تاب-اعظم بند کی نظر میں محترم ومعظم بھی تھے۔ ایک قطعہ ملاحظ فرائے۔ چوتھا مصرعہ قطعہ بلدا کی روح ہے۔ پہلے مصرع ہے۔تطعہ الاحظہ فرمائیے

بنازم کر تو پر فرقم نشینی که بیر اشرفیان نازینی جناب سيد مخار اثرف! بنازد بر تو سحاده نشینی

ہے۔ تمر جب شاعر صرف شاعر نہ ہو بلکہ محدث اعظم بھی ہوتواس ۔ لائبریری کے لائبریرین حضرت مولانا عبد انعظیم عابراشر فی قالمین کاناز کرنا ایمیت رکھتا ہے تصوصاً جبکہ وہ شخصیات ورجال کی آبادی کی وساطت سےموصول ہواہے۔ قار کمین کرام اس کوبھی شاخت میں ہی بدطوئی رکھتا ہےاور رہم میں ملاحظہ فرمائیے کہناز کس ملاحظہ فرمالیں ... بات برے اس بات برئیں کہ ممور سے شاعر کی قرابت داری ے، اس بات برجھی نہیں کہ ممروح شاعر کا ہم عصر ہے یا ہم وطن ہےاس بات برہمی نہیں کہ لوگ دونوں کے تعلق خاطر سے واقف ہیں۔ بلکہ ناز بواس بات پر کہ ممدوح اس کے سرکوائی نشست گاہ بنائے اورس پر قدم رکھے۔

کے لئے کسی امیر یارئیس کی دح کرتا ہے۔ بلکہ ٹناعر کا مرتبہ ہے۔ کہ آل رسول ہے، علم کے بلند ترین مقام پرفائز ہے۔ اشرف علیدالرحمہ کی جانب ہی مراجعت کرتی ہے۔ بیتو شاعر کی فکر رشد وبدایت کے بچادہ رہی متمکن ہے اور بڑی بات بیہ کہ اس سے مراس قطع میں شاعر علیہ الرحمہ نے ایک عمد فن کاری ہے بھی

فرمائی بے دھرت شیخ المشائخ کوئی ماضی کی شخصیت تیں تھے۔ کاسید احادیث رسول اللہ عظیم کا تجید ہے ایسا محف مات حضرت کے ہم عصر تنے، ہم عصر ہونے کے ساتھ برادرستی بھی ہوتو کیا کہنے غور کیجے توالیے صاحب عظمت مداح توبرے تے، عموماً بہنوئیوں کی نظر میں برادران زود عزیز تو ہوتے ہیں برے شہنشاہوں کوئیس طے۔ اس کلتے برغور کریں تو صرت م

جو جناب مولانا عابر قالین آبادی اشرفی کی عنایت ہے احقر میں قوشاعر خودی نازاں تعااوراس بات برنازاں تعا کرمرون کے کوموصول ہوا ہے۔ احقر آن موصوف کاس عطیے کے لئے ممنون قدم اس کے سرکا تاج ہول گرچو تھے معرے میں جوتاثرات بیان کئے ہیں وہ ممدوح کا مرتبہ بہت بلند کردہے ہیں۔حضرت ﷺ المشائخ يرسجاده نشني نازكرتي ب\_سبحان الله\_ابتو حال بيب كه شیوخ کرام سجادہ شینی برناز کرتے ہیں اوراس کے حصول کے لئے تن من دهن كيازي لكادية بير-

حفرت محدث أعظم مندكاايك دوسرا قطعه بعى فقيرحقير سمی ذات برسی شاعر کاناز کرنا کوئی بہت بوی بات نہیں کو ماہنامہ قوث العالم کے لائق معاون مدیر اور مخار اشرف

اجماع کردہ اند ہمہ صاحب نظر ورآل اشرف اشرنی گشته بزرگ ز بی جھاں اے سید مخار اشرنی! بعد اشرفی بزرگ توئی قصه مختر اس قطع مي ايك ثقه شاعر (حضرت محدث اعظم مند سجان الله يد بيان كسي ايسے شاعر كانبيل ہے جودولت دنيا سيد كھوچھوى عليدالرحمه) نے برى سى اوركھرى بات يد كى ہے کہ حضرت اشرنی میاں علیہ الرحمہ کے بعد بزرگی جناب سید مختار

🖬 ماميتامه فوت العالم اگست ۲۰۰۷ء

سر کار کلا ن نمبر

کام لیا ہے۔ یعنی چوتھاممرع فاری کے ایک قدیم شاعر (شاید مفرت جاتی علیہ الرحمہ) کے مفرع بعداز خدابز رگ تو کی قدیخ تھر

میں معمولی ساتصرف کر کے پیٹے الشائنے کے درح کا جزء بنادیا گیا ہے۔ گویا ایک دریہ قطعے میں فکر فن کا عمدہ امتزان پایا جاتا ہے۔

دونوں فاری تطعوں میں یا تو پہلے مصرع ہے بحث کی ٹئی ہے یا پھر چو تھے مصرعوں ہے دوسر ہے اور تئیسر ہے مصرعوں کوشائل بحث
نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی دو وجہیں ظاہر ہیں۔ پہلی یہ کہ ایک ضعیف وعلیل ونا تواں ذہن کی رسائی اس ہے آگے ممکن شقی ۔ دوسر ہے
حضرت شیخ المشائخ کے مرجے کا پچھ بھائدازہ تین مصرعوں ہے بھی ہوسکتا ہے کوئی انجھافاری داں آگر باتی مائدہ پانچے مصرعوں ہے بھی اہم
دخترت شیخ المشائخ کے مرجے کا پچھ بھائدازہ تین مصرعوں ہے بھی ہوسکتا ہے کوئی انجھافاری داں آگر باتی مائدہ پانچے مصرعوں ہے بھی اہم
دکارے قبص سے ان اللہ۔

**ተ** 



چیف ایڈیٹر: انٹر ف ملت شہزاد ہ محضور شخ اعظم سید محمد انٹر ف کچھو چھوی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈیاعلاء ومشائخ بور ڈ مولا بالصراللدرضوي

# سرکارکلاں کی زندگی کے چنداہم گوشے

مولانا نعرالله دضوى مصباحى استاذ مدرسرع بيذيش العلوم جمرآ بادكوب شطع متو

آپ کی ذات گرامی عظیم قدرومنزلت کی حال ہے۔ صرف بہی نہیں کہ ہندوستان کے کثیر علاقوں میں آپ کی بے حد متبولیت ہے بلکہ ہندستان ہے باہر ملکوں میں بھی آپ کی پذیرائی ہے ہنداور ہیرون ہند میں عقیدت مندوں اوراراد تمندوں کا شار ہوئے یول قبلہ نامتح برفر مایا۔ كيابي؟ اس كالصحيح انداز ولكا نابز ادشوار بـ كتن لوگول كا كهناب كرآب ك صلعة ارادت من داخل مون والوس كي تعذاد لا كه مركن درب تبارك وتعالى في آب كي مقبوليت اوريذ برائي عام ہے تجاوز کر چکی ہے۔ جبکہ متوسلین وعقیدت کیشوں کا شار کثرت کے سیب کہاہی نہ خاسکانہ

> آب جس بلندوبالاخانوادے تے ملق رکھتے ہیں اس کے باری تعالیٰ ہے: سامنے ہمیشہ خلق خدا کے دلوں کی جبین عقیدت سجدہ ریز رہی ہے۔ اس يعلم فضل كاتاج كرامت مزيدتا يشيل بيداكرتار بإلى الوحمن و دا" (سورة مريم آيت ٩١) يرمسر ادمنصب جادگي ب جس نے آپ كى كلاه افتار من جارجاند لگائے اور پھر دلوں کی دنیا ویرانوں سے آباد یوں میں تبدیل

آب نے ایکی این عمر کی صرف اٹھارہ بہاری ہی دیکھی تقيس كه جدامجد حضورا شرفي ميال قدس سره العزيز في آب كوتاج خلافت ہے نواز دیا۔آپ کے والد ماجد حضور سیدی احمد اشرف ، اشر فیدمصیاح العلوم کے سنگ بنیاد کے موقع پرلوگوں کاوالہاند عليه الرحمه كاوصال ١٥ رربيع الآخر ١٣٣٧ هيكومو چكاتھا اورانبيس كي مجلس چہلم وہ مبارک تقریب ہے جس میں حضور اشرفی میاں نے سر کار کلال تشریف لاتے رہے۔ استے ہوتے حضور سیدمجر مخاراشرف عرف محمر میاں کواین بیعت دولی عبدی کے شرف ہے مشرف فر مایا اوراس کا اعلان عام فر مایا۔

انہوں نے اپنی حیات بی میں ان کی سجاد فشینی کا اعلان عام تمام مریدین ومتوملین عقید تمندوں نیز خانوادہ کے ہرخردوکلال کے درمیان فرمایا ادراس اعلان واختاہ کورستاویزی شکل وست

اس کے بعد تمام حلقوں میں آپ کی یذیرائی اور مقبولیت بندوں کے دلوں میں اتار دی اور ایک دنیاان کی گرویدہ محیت ہوگئی جوآ <sub>ہ</sub>ے کے اخلا<sup>م ع</sup>مل اور پیکرفضل و کمال ہونے کا اثر تھا۔ارشاد

ان الذين آمنوا وعملواالصالحات سيجعل لهم

معتقدین اینے اینے علقوں میں آتھیں دعوت دیتے اوراس طرح برعلاقے میں پہنچ کرآ ہے تبلیق فرائض انجام دیے ہم نے اینے دورطالب علی میں میار کور کے اندرآپ کے عقیدت مندوں کی ایک بھیڑ دیکھی ۔تبھی اعلیٰ حضرت حضوراشر فی میاں آیا كرت تھ اورلوگ أميس اينے سرون پر بٹھاتے (وارالعلوم تعلق قابل ذکر ہے) اور پھرای حلقے میں ایکے سیادہ نشین

دارالعلوم اشرفيه مبار كيوريس سالانه امتحان كيموقع بردورة مديث كطلباء كابخارى شريف كاامتحان ليت اورطلباء كاكثر فمرس

= مابهنامه نموث انعالم

🖬 سرکارکلال تمبر 🔚 مولانا تصرالله رضوى 📑

ے خوب حوصلہ! فزائی فرماتے۔ سالانہ اجلاس میں اسلیج کی رونق ن ہوتے اور سکھٹی مبارکور' تو سویا عقیدت مندوں ہی کی بوری ىبىتىتقى-

ہوتی رہتی تھی۔ان کے ماننے والوں، ایکے مریدین ومتوسلین کی اچھی خاصی تعداد ہے ۔ بلکہ محمر آباد گوہنہ تووہ تاریخی جگہ ہے جس کونخدوم سمنانی نے اپنے قد وم میسنت لڑوم سے نواز ا ہے۔

محرآبادین اکرصوفی عیدالحق صاحب اشرنی کے بہاں ان کا قیام ہوتا بھرد گیرمحلوں میں اہل عقیدت کے گھروں برجانے کے جاتے ، برکتیں حاصل کرتے اور دعاؤں کے خواستگار ہوتے۔ ۔

مدرسه عربية فيفل العلوم محمرآ بادمحو بهندجس كاسنك بنيا دحضور محدث اعظم نے رکھاتھااورسر کارکلاں کی سریرتی میں چلتا تھا۔ ارکان داسا تذہ کی گزارش پرتشریف لاتے ،اپنی نیک دعاؤں ہے۔ نوازتے ،خواہشند لوگوں اورطلماء کوداخل سلسلہ بھی فرماتے، یہاں کے سالا نہ اجلاس کو بھی رونق بخشی اورا بک مرتبہ مدرسہ مذا کے سالانہ جلے میں اینے نوارنی خطاب اور دعائی کلمات ہے۔ وہاں سے دخصت ہوئے۔ بھیلوگوں کونوازا۔

> غالبًا • 191ء کی بات ہے محمر آباد کے لئے معزت سرکار کلاں كايروگرام ليناتھا۔صوفی عبدالحق صاحب اشرفی نے کسی ذریعہ ے بہ الگوایا کہ حفرت سرکار کلال اس وفت اینے وولت کدے یرتشریف فرما ہیں۔ ارکان واسا تذہ کی رائے کے مطابق راقم الحروف ادرصونی عبدالحق صاحب حضرت سے ملاقات کے لئے بكهوجه يتريف روانه موكئ مصوني صاحب كاطريقة تفاكه جب وه کچھوچھ شریف جاتے تو محمآبادی مشہور امرتی (ایک متم ک مضائی) ایک ٹوکری ضرور نے جاتے معمول کے مطابق آج بھی

> > مايئامه غوث العالم

يہلے اس كى خاص دوكان ير پہو نچ كر ايك توكرى امرتى وزن کرائی۔ دام چکا نے اور ہم لوگ بذر ابعہ اس کھو تھٹر بیف روانہ ہو گئے ۔ گیارہ کے کے قریب حضرت سرکار کلاں کے دولت خانے یبال محمآ باد گوہد شلع مو مس بھی برابران کی تشریف آوری بر بہنچے ملام درست بوی کے بعد وہیں نشست گاہ میں ہم لوگ بھی بیٹھ گئے اورصوفی صاحب نے امرتی نذرگزاری بظلہ دیش ے دومؤ قر مہمان وہاں پہلے سے موجود تھے ۔جلدہی موقع ملااورصونی صاحب نے میرا تعارف کراتے ہوئے عرض مدعا کیا۔تھوڑی دربعدوسرخوان کینے لگا،ہم لوگ وہاں سے کھسکناجا ہے تھے گر حضرت نے وہی کھانا کھانے کا تھم دیااورہم لئے وہیں سے بروگرام طے باتا۔ لوگ اینے گھروں پر لے ۔ لوگ حضرت سرکار کلال اوران دونوں مہمانوں کے ساتھ شریک طعام ہوگئے۔آخریں حضرت صوفی صاحب کی نذر گزاری کی ہوئی امرتی وسترخوان بزر کھنے کا تھم دیا۔حضرت نے بھی اس میں ہے قدرے تناول فرمایا اورہم جاروں اہل دستر خوان بھی لطف اندوز ہوئے کھانے کے بعدظہر کی نمازی المساجد میں اواکی گئی اوروبین اس علاقہ میں بہلی بار دھوب گھڑی ہم نے دیکھی ۔ مجر بروگرام لے کرکے حضرت سے اجازت لے کرہم لوگ

محرآباد کے لوگ سادات کھوچھ مقدسے گہری عقیدت ر کھتے ہیں۔موقع بموقع ان سے بروگرام لیتے رہے ہی اس طرح سادات کرام کی یہال آشریف آوری ہوتی رہتی ہے۔جس ہے مسلک و جماعت کی تبلیغ بھی ہوتی رہتی ہے اورلوگ ای عقیدتوں کے باراور پھول بھی نجھاور کرتے رہتے ہیں۔ بیعت وارادت كاسلسله بهي برابر جاري ربتا ہے۔ كتنے خوش نصيب تووه ہیں جو بہیں سادات کرام کی آید برداخل سلسلہ ہوتے ہیں اور پچھوہ ہیں جنہیں یہاں پر بیسعادت حاصل مینہیں ہویاتی تو کھوچھ مقدسه جا كرداخل سلسله بوجات بين-اس طرح مريدين كي اكت ٢٠٠٢,

🗖 سرکارکلال نمبر مولانا تصراللدر ضوى

ایک بھاری جمیعت ہےاورشکر ہے کہ سارے مریدین مسلک اٹل مولا ناغلام غوث صاحب اشر فی لکھتے ہیں: سنت وجماعت کے بختی ہے یابند ہیں۔ نیز ان میں بیشتر سال یہ سال مخدوم سمناں کے عرب مقدیں کے موقع پر کچھو چھے شریف ۔ اور رعب ودید یہ ایساتھا کہ جامع اشرف سے جوفتوے دیئے میں عاضری بھی ویتے رہتے ہیں۔

عقیرتوں کار سلسلہ صرف سرکار کلال کی حیات تک بی جاتے تھے حاری نه ریا، بلکه بعدوصال بھیعقیدتوں کی د نیاای طرح بھی ہوئی ب اوراہمی تھوڑ ، ہی دنوں پہلے یہاں کے باحوصلہ نو جوانوں ادرعقید تمندوں کی عرضداشت برحضرت سرکارکلال کے صاحبزادے عالی وقار، جانشین سرکارکلال حضرت علامه سید اظهاراشرف صاحب قبله دام ظلهالعالي بهي محيرآ باد كومنة تشريف لائے۔ محلہ میں مختلف لوگوں کے یہاں ان کا قیام رہااور پھر کثیر جو ضروریات مجد کی پھیل کے بعد فی جائے اسے دوسرے همراہیوں کے ساتھ مدرسہ عربیہ فیض العلوم میں ان کی تشریف آوری ہوئی جہاں اساتڈ واورطلباء نے ان کا ہر جوش استقبال ۔ امینید دیلی کے پائب مفتی صبیب الرملین کا جواب بھی نسلک ہے۔ کیااورنعر ہائے تھبیرورسالت ہےفضائمونج اٹھی۔ضافت کے انظامات بہلے بی کمل ہو کیے تھے ، پھرضافت کے فرائض انحام یذیر ہوئے۔ اس کے بعد ایک وسیع بال میں تمام سمجمی کارخیر میں صرف کردینا جائز ہوگا جیسے ان کے پیٹوارشیداحمد اساتذہ علماء اورسامعین کے درمیان حضرت نے اینے نورانی کلمات ہے نوزا ہمنیدمشورے دیے ،طلبا ءکرام کوبہتر تصحتول سے سرفراز فر مایا۔

> حفرت سركار كلال كى تبليغى سركرميان ملك اوربيرون ملك برابر جاری ہیںاوران کے علمی افادات نیز فرآوے عام ہوتے رے۔ ماہنامہ غوث العالم اور دیگر کتب کے مطالعہ سے بدخا ہر . ہوتا ہے کہ آب نے خود بھی قاوی لکھے اور قاوی کی تقمد ال بھی فر مائی بلکہ جامع اشرف کے مفتیان کرام کے فاوے حضرت کی تقدیق کے بغیر جاری ہی نہیں ہوتے تھے۔استاذ جامع اشرف

"سركارظال شيخ المشائخ كي على صلاحيت وقابليت جاتے تھےموصوف کے زمانہ میں بغیران کی تقید لق کے نہ بھیجے

(سركاركلال كية خرى سنركا حال ص ٢١) اب ہم یہال پرمسئلہ وقف کے متعلق خودسر کارکلال کاتحریر كرده فتوى مابنامه "غوث العالم"ك حوالے سے بديد قار كمن کرتے ہیں جس سےان کی ملمی دجاہت نمایاں ہوتی ہے۔

سوال معجد کے خرج سے زائد آمدنی سے متعلق ہے، مصارف خير مين استعال كرنا درست موگا بانبين؟ ساتھ مين مدرسه جس کی تصدیق یار و بد کا سائل خواستگار ہے۔اس نائب مفتی نے جواب می بغیر والم كتب فقداين اجتهاد ب فرماد يا كدا يكى کابھی بہی حال تھا کہ جواب رقمکرتے اور کہدو ہے فظ بندہ رشید احم عني عنه، كوبايدخود بي سند بين جائب جيسے بھي شريعت كوتو ژمروز كريش كرير \_ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم

سرکارکلاں نے اسنے جواب میں اس نائے مفتی کی بھی اچھی طرح خبر لی ہے۔

اب حضرت كاجواب بعيد يهال نقل كياجا تاب بسم الثدالرحن الرحيم نحمد ەنصلى على رسول الكريم صورت مسئوله میں متجد کا بھاہوا مال نمی بھی کارفیر

بأبينامه توث العالم

مولانانصراللدرضوي سركاركلان تمبر

میں صرف کرنا جائز نہیں خواہ اس مال کی مجد کوآئندہ ضرورت ہویانہ بورعالمكيري من ب:"الفاضل من وقف المسجد هل يصرف الى الفقراء قيل لايصرف وانه صحيح ولكن يشترى بده مستغلاً كمد بعد" نيز الرمجديروتف بثلا مال برزبركر مرج نيل ريح-دوسرے کارخیر میں صرف کیا گیا توبید اقف کی شرط کے ظلاف ہے كونك واقف نے ال مجدير وقف كيا تعاادرمسلمان دوسرى مكرش كرري بير - حالا تكه واقف كي شرط كي مخالفت جائز نبيل \_روالحتار ص ے'فان شے ائے الواقف معتبرے اذالم تخالف المنسوع" شرعاً توايك مجدكا يجا موارد يبيدوسرى مجدين يحى ضرورة لگانا جائز نہیں یہ جائیکہ مجد کے علادہ سی اور کام می خرج کرا۔ ان آگراک علی مخص نے دومجدیں بنوائیں اور دنوں برعلاحدہ علاحده وقف كما تواس صورت من ضرورتا أيك معجد كا بيابوامال دوسرے من بھی الگا کے بین کیونکہ یہاں پر دافق بھی ایک اوروقف بحى ايك بـ ورجوارش بـ "اتحد الواقف والجهة وقل مسرمسوم يبعيض البموقوف عليبه بسببب خبراب وقف احدهما جاز للحاكم أن يصوف من فاضل الوقف الآخر عليه لانهماحينفذ كشنى واحد اوراكرواقف وومول يسيكه دوآ دی مجدیں بنوادیں یاوا تف توایک ہؤگر وتف دوہوں جیسے کہ وراقارش بـ "وان اختلف احدهما بان بني رجلان مسجدين اورجل بني مسجداو مدرسة ووقف عليهما اوقافاً لايجوز ذالك "جبك إيك في مجدكا مال دومركاتان معد برا كرصرف كرناموتو بهى اتنى شرائط دركار بي-اوالا تودونول مجد سائیک خص کی ہوں۔ دوسرے دونوں وقف پر بھی ایک ہی نے نہیں رہ جاتی ۔

كها بوينيسر مرةوف أيك بى قتم كى چز بوليغى دومبحدين بول يادو مدر ي تو دوس كار فيريس مجد كا بجابوا بيدكس طرح خرج ہوسکتا ہے۔ لندا معد کا بجابوا مال باروپیدسی بھی کارخرش

حبب الرسلين كوئي حاال فخض ہے كہ بلاحولية كتاب فقہ كا تنااهم مسئله بالكل غلط بيان كرديا\_إفسوس كدوبى زمانية عمياجس ك خرمخرصادق الشخصية من وي فقى كر "النحذ النا س راوو ساجهالا فسستغوا فنافشوا بغيو علم افضلو واصلوا" (مكلوة)علماءاته جا <sup>ک</sup>س کے اورلوگ جاہلوں کوانیا پیشوا بنالیں گے۔وہ جاہل پیشوا بغیر علم فتوی دیں مے فود گراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی مراہ کریں گے۔ ملمانواديدبندي حضرات كاكثرمسائل غلط موتي إلى ان ك يهال كتابي غلط تحاب دية بين حي كربتي زيور بحي غلط مسائل کا مجموعہ ہے اس سے بیخالا زم ہے۔واللہ اعلم

كتسالعدالحاني محمدالمدعو يبخاراشرف الاشرفي البيلاني ناظم جامعداشر فيه كجو جمه مقدسه ليع فيض آباد ٢ رشعبان المعظم ١٣٥٥ ماج يوم دوشنبه مباركه

کتب فقد میں بی محم معرح تفا اگر مدرسدامینیدویل کے نائب مفتى صاحب كتب فقد كامطالعه كرليتي تواليكي جاملانه بات ایک آدی ایک مجد اورایک مدرسہ بنادے تو دونوں صورتوں میں بھی نہ کہتے اس کے برخلاف آب ملاحظہ کریں حضرت سرکار کلال سمى أيك وقف كامال دوسرے وقف مرخرج نبيس كر كتے ۔ جبيها كه كافتو كاس طرح فتوے كوعبارات فقهائے مدلل فرماديا ہے كه ات تلم مسئله بین کسی طرح کاشک دار تیاب باقی نہیں رہ جاتا۔ یمی فتوے کی ثان ہوتی ہےادر یہ کصرف اپناایک جروتی تھم صادر فرمادیا خواہ فقہائے کرام کچھ بھی کہتے ہوں ۔ بیک شرقی قة يُ كَي شان نهيں ہوتی اورعلمی د نامیں ایسےفتو يُ كى كوئی وقعت

أكست ٢٠٠٧ء

مامنامه توث العالم

Z 115 =

مركا ركلان تمير \_\_\_\_\_

ہاں جب شقیح مسلم کرتے ہوئے فتو کی کوفقہائے کرام کے اقوال اور آیات واحاد بٹ سے مدلل کر دیاجائے تو وہ تی فتو کی ارباب علم و دانش کے نز دیک معیاری ، قابل عمل ، لائق استدلال ہوتا ہے اوراس طرح کی خوبیاں آپ سرکار کلاں کے اس فتوے سے ملاحظہ کرس گے۔

اس نائب مفتی مدرسدا مینیدد کلی تو فقبهاء کے اقوال کی روشی میں کہنا چاہئے تھا کہ بیز اکد آمدنی المئة جمع رہے گی، جیسے زیادت ممکن ہے اور پرسوں میں کی بھی محتمل ہے۔وہ کی اس سر مایہ بجمع شدہ سے پوری کی جائے گی۔علامہ ابن نجیم مصری رقم طراز ہیں:

"سئل ابوبكر عن رجل وقف داراعلى مسجد على ان مافضل من عمارته فهو للفقراء فاجتمعت المقلة ،والمسجد لايحتاج الى العمارة هل تصوف الى الفقراء وان السي الفقراء وان اجتمعت غلة كثيرة لانه يجوز ان يحدث للمسجد حسدث والداربحسال لاتعل (بحوال قاول رضويه ١٠/٣١٩)"

حاصل یہ ہے کہ سرکارکلال کیٹر الجہات شخصیت کے مالک تے مخضرانداز میں اُن کا حلیدزیایوں بیان کیا جاسکتا ہے۔

چرہ: روٹن ،رنگ گوراگندی ،قد: درمیانہ، ذات قد آور ،جم : بھراہوا۔ تو انا ومضبوط کا ندھوں پر باررشد وہدایت ، چبرے سے وقار تمکنت کے آثار نمایاں ، سر پر کلاہ افتخار ، عمامہ فضل و کمال ، او نچ گھرانے کا علائتی تاج شرافت ، بیشانی سے آثار بزرگ ، بویدا، چبرے برگھنی اور پروقار ریش مبارک کسی صاحب فضل و کمال کی آئینہ دار ، نوعمری ، بی سے منصب سجادگ پر قائز المرام درازی عمر کے ساتھ عقیدت مندوں ، نیازمندوں کا بجو م ، شخ درازی عمر کے ساتھ عقیدت مندوں ، نیازمندوں کا بجو م ، شخ

ہاں جب شفیح مسلد کرتے ہوئے فتو کی کوفتہائے کرام الشائ مرشد کائل۔ مفتی زماند۔ قائد العلماء قدوة الله الدورة العارفين۔ واحاد يث سے ملل كردياجائے تووہی السالكين مزيدة العارفين۔

حضور سرکار کلال علیہ الرحمہ کی ذات اقد س اللہ کی خطیم نشانیوں میں ہے ایک نشانی تھی، آپ کی ذات ستودہ صفات، کتاب اللہ وسنت رسول کی مملی تغییر تھی جس کے لئے آپ کی زندگی کے مختلف گوشے پر شمتل ایک اہم دستاویز ''سرکار کلال نمبر'' کی پیش کش قومی ولمی ا ناشہ وسر مایہ ہے۔

محمد شاهد اشر فی نیااسلام پوره، مالیگا ؤ ن صلع ناسک (مهاراشر)

مخدوم المشارخ سيدمحد مخار اشرف عليه الرحمه كي ذات پر مشمل سركاركلال نمبر كي اشاعت پر ماهنامه غوث العالم كي مدير اعلى، حضرت سيدمحمد اشرف صاحب قبله كوتهدول سيمباركباد پيش كرتے بيں۔
قمر عالم الشرفي

R.B.II, 19-C, RAILWAY COLONY

DISTT. FARIDABAD (HARYANA) أور

جمله ممبران ماهنامه غوث العالم فريدآباد

ما مِنامدُ فوث العالم السنة ١٠٠٦ الكنة ٢٠٠١ م

علامه ارشد بعال اشرنی سركا ركلال تتمبر

## سركاركلال ايك مومن كامل

ملامه ارشد جمال اشرني استاذ جامع اشرف

پھلتے ہیں۔ یہ وہ ایمان ہے جوآ دی کے ظاہر کو جاتا اور باطن کو سرکار کلال علیہ الرحمة والرضوان کی شخصیت اوران کے نمامال کھارتا ہے۔ اگر آ دمی ایمان سے عروم ہے تو وہ طاہر وباطن کی ہے۔ اوصاف واخلاتی کود کھتے جی تو ول کو ہی ویتا ہے کہ اللہ کا بیٹیک شار خوبیوں سے محروم ہوتا ہے۔ خصوصاً اس کاباطن تاریک بندہ ایک مومن کال مردقا۔ تو آ دی کے اخلاق گزواتے ہیں اوراس کا کر دار انسانیت کیلیے ۔ اوصاف داخلاق کا جائز ہلیتے ہیں۔ ایک مصیبت بن جاتا ہے۔ باطن جس قدرتار یک ہوگا ای قدراس کا خلاق وکر دار بھی تاریک ہوگا۔اور جب باطن تاریک ہوتا ہے

ايمان جس قدروش منور النيك بنده أيك مومن كافل مردتها\_ اورکال ہوگا ای قدر اس

كا باطن بهي روثن بوگا\_اور جب باطن روثن بوگانو آ دي كا اخلاق وكرداريمي صاف سترابوكا يي وجب كرجوموس كالل موتاب ادراس كاكردارسب سے عظيم موتاب-اى لئے ہم ايك مومن كے اعلى اخلاق اور عمد اوصاف كود كيوكراس كے مؤمن كامل ہونے کی شہادت دیے ہیں۔

اس روشى على جب بم مخدوم المشاركخ بمولانا مفتى سيدشاه

ایمان ہی ایک ایبا درخت ہے جس میں عمدہ اوصاف واخلاق سے محمرمخیار اشرف اشر فی جیلانی سجادہ نشین خانقاہ اشر فیہ حسبیہ

اورآلودہ ہوتا ہے۔ اور جب باطن تاریک اورآلودہ ہوجاتا ہے ۔ آیئے! اس زاد بے سے ہم سرکار کاال علیہ الرحمہ کے بعض

تقوي کی شان

ابك مومن بنديه كاجومب تواس كار ظاهر ربعي اس روشي مين جب بم مخدوم المشائخ بمولا نامفتي سيدشاه سينمايال وصف موتايهوه

پائے۔ باطن کی ہے محمد مخار اشرف اشرفی جیلانی سجادہ نشین خانقاہ اشرفیہ حسدیہ تاری ایان کورے اسرکارکلال علیه الرحمة والرضوان کی شخصیت اوران کے تمایال

ختم ہوتی ہے ۔جس کا اوصاف واخلاق کود مکھتے ہیں تو دل گواہی دیتاہے کہ اللہ کابیہ

تقویٰ کاوصف ہے۔ بغیراس کے کوئی مرد کامل نبیں ہوسکتا۔ سرکارکلاں عليبه الرحمه اس وصف ميں

اینے معاصرین سے متاز

نظرا تے ہیں۔وہ ان جھوٹی باتوں میں بھی شریعت کی باسداری كاخيال كرتے تھے،جس طرف عام طور بے لوگوں كا دهيان بھي اس کا اخلاق سب سے بہتر ،اس کے اوصاف سب میں نمایاں ۔ نہیں جاتا یا تورخست ہونے کی وجہ سے یاجس بڑل کرنے میں ضرورت سےزیاد و تکلف اور مشقت کرنی ہوتی ہے۔ چنانچہ و منج کے وقت بیدار ہونتے توسب سے پہلے لنگی اتار کر باجامہ منتے بٹو بی لگاتے پھراستغا وغیرہ کے لئے جاتے جیکے ننگی سنے بغیر بھی ضرورت سے فراغت حاصل کی جاسکتی تھی چمروہ ایہانہ

🖬 ما به تأميغوث العالم اگست ۲۰۰۲ء

علامهارشد جمال اشرني

كرتي كيونكه تعلم بي كه "بغدر ضرورت بي ستر كھولنا جائے -"لنگي من ضرورت سے زیادہ ستر کھانا ہے اور یاجائے میں ضرورت

ایبااہتمام کیا کرتے تھے۔

نماز كاابتمام

مومن بندے کی سب سے بڑی بہچان میہوتی ہے کہ وہ زیادہ تر ایناوقت الله کی عیادت میں صرف کرتاہے،اے تمازے والباند میت ہوتی ہے اوروہ ہروت نماز جیسی اہم عباوت کے لئے تیار بیڈریسٹ (Bed Rest) کی ضرورت تھی۔ کھڑا ہو تاتو کیا، در تک رہتاہے۔ بھی اس نے غلت نہیں برتآ۔

یی شان سرکارکلال علیہ الرحمہ کی بھی تھی ۔ آئیس نماز ہے بڑی عبت متى وقت ہوتے ہى وہ اس كے لئے فكر مند ہوجاتے ، یمان تک کرملس میں اہم ہے اہم گفتگو چل رہی ہو بگر نماز کے رجب اصرار تھا۔ انھیں اندیشہ تھا کہ کھڑے ہوکر نماز بڑھنے میں وقت ان کے زو مک سب سے زیادہ اہمیت نماز کو حاصل ہوتی ۔ پھر بھی میں نے ویکھا کہ مجلس جی ہوئی تھی اور وہ گفتگو کررہے تھے۔ جب نماز کاوقت ہوا تو آب کونماز کی فکر دامن کیر ہوگئی۔ آخیں اپنے میں اُڑھک رہا ہوں تو بس پیچھے ہے پٹیٹھ کو ہاتھ کا سہارا دیدینا۔ (۲) م يدوں؛ درمغتقدوں كى دلجوئى كابھى خيال تقاادرنماز كى فكربھى پچھە در تک وه بزی کشکش میں تھے۔بار بار کلائی گھما گھما کر گھڑی دیکھتے 💎 کوچھوڑ کرعز بیت بڑمل کیا جواللہ کامحبوب ہوتا ہے،اس کی زعد گی اور پیرادگوں کی طرف آکھ اٹھاتے کا ان محما کھما کربار بارگھڑی عزیموں پرگزرتی ہے۔ د کھنے کا انداز بھی عجب بیارا انداز تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ لس مے مستمیں ہورہ ہیں اور جماعت کاوقت قریب موتا جار باب توايك دم سيكت موئ الحد كفر بوع كد" چلیں بمئی نماز پڑھیں''۔

یہ بڑی بات ہے کہ مجلس کالطف' اٹھیں نمازے عاقل نہ کر سکااور کسی کالحاظ کئے بغیر نماز کے لئے اٹھے کھڑے ہوئے بلکہ نمازی فکر میں مجلس ہے ان کا دل احاث ہو چکا تھا۔ ان کی کو اللہ ہے لبذامر کار کلاں شریعت کے اس تھم برعمل کرنے کے لئے مسلمی ہوئی تھی جھی وہ یار بار کلائی تھما تھما کر گھڑی دیکھنے لگے تھے۔ عزبيت يرغمل

انھیں واقعی نماز سے بری محبت تھی۔اینے رب کے حضور کھڑ ہے ہوکرنماز بڑھنے ہے انھیں سکون ملتا تھا ، بیاری کے دنوں می بھی انہوں نے ستی اور کوتاہی سے کام نہ لیا۔ جبکہ انھیں بینمنا بھی مشکل تھا۔ ڈاکٹروں نے آرام کامشورہ دیاتھا۔ الی حالت میں ٹریعت کی طرف سے رخصت ہے کہ آ دی کھڑ ہے ہوکر نمازنہیں بڑھ سکتا تو بیٹھ کر بڑھ لے مگرانھیں کھڑے ہوکرنماز بڑھنے کروری کی ویدے گرفہ بردوں ، پھر بھی بیٹھ کرنماز برجے ہے وہ راضی جھے ایک آ دھ مرتبہ ہی ان کی مجلس میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے نہ تھے۔وہ اپنے خادم (اُفضل) کو کہتے ہیں کہ جب میں نماز کے لئے کھڑا ہوں توتم میرے چھنے کھڑے رہنا ،اگر تہیں محسوں ہوکہ چنانچہ بزار کزوری کے باد جود کھڑے ہوکر نماز بڑھی۔رفصت

## خوف آخرت

نماز کااس درجها ہتمام خوف آخرت کی دلیل ہے۔جس کے دل<sup>-</sup> میں آخرت کا خوف ہوتا ہے، وہ مھی نماز سے غفلت نہیں برتآ۔ جوكل قيامت يس اين رب ك حضور كمر بون يدراب وه

اکست ۲۰۰۷ء

ابنامهٔوتالعالم

#### علامهارشد جمال اشرفي

سرکارکلال نمبر

آج ہیا ہے رب کے حضور کھڑا ہوجا تا ہے۔

نماز کا اس درجه ابتمام بتاتا ہے کہ حضرت سر کار کلال علیه الرحمہ کے کمرے میں پہنچا دو۔ كادل خوف آخرت سے لبريز تھا۔ آخرت كا كى خوف ان كى دوسری حالتوں ہے بھی ظاہر ہوتا تھا۔

ایک مرتبه کاواقعہ ہے کہ مختار المساجد ( کچھوچھے شریف ) کے مؤذن كا كهاناسركاركلال بى كے كھرے آناتھا۔ ايك دن حضرت ك ايك قريبي غادم سے كھوائن بن ہو كئے فادم نے ناراض موكر مؤذن بھی شريك تھا جس كے لئے حضرت اس قدر جلال عمل آگئے گھر میں منع کردیا کہ مؤذن کو کھانا نہیں دینا۔ گھر کی عورتوں کے تھے۔ جب کہ وہ بڑے بچیدہ اورزم گفتارانسان تھے۔ (۳) علاوہ یہ بات کس اور کومعلوم نہ ہوسکی یحورتوں نے خادم براعتاد کرے حضرت ہے اس معالمے کی کوئی تحقیق بھی نہیں گیا۔تقریباً ایک ہفتای حالت برگزرگیا اور خادم نے ایک دن بھی اے کھانا نہیں پہنچایا۔

> تصاورمو ذن ان کے پنج دابر باتھا۔ای درمیان مؤذن نے اور جھےاسے رب کے حضور شرمند و مونا بڑے گا۔ كبناشروع كما: حفرت! آج كل بدى كمزورى محسوس مورى ب حضرت نے یو جھا کیوں؟ مؤذن نے جواب دیا: افتے بھرے کھانانبیں کھار باہوں ۔اتاسفتے بی حضرت نے اسنے دونوں ماؤن سميث لتے ريو جينے لكے: كمانا كيون بين كمارے مو؟ تومؤ ذن نے بوراماجرا کہہنایا۔بس کیاتھا۔حضرت کوجلال آگیا۔ زورزورے کینے گئے: کھانائس نے بند کیا۔ بیسب س کا انظام ب؟ يهال مرااتظام چال بي من قيامت على خداكوكيا جواب

> > حفرت بہت زیاوہ ناراض تے ریمان تک کہ کھانے کے وفت جب خادم کھانا لے کر حاضر ہوا تو حضرت نے ناراض ہوکر

كها: لے جاؤ! من كھاناتيس كھاؤس كا \_قارى صاحب كا كھاناان

کھے درے کے بعد حفرت کے بدے صاحبز ادے (موجودہ سجادہ نشين حضرت مولانا سيدمحد اظهار اشرف صاحب تبله مدظله العالى) حفرت کی خلوت میں حاضر ہوئے معلوم نہیں وہال کیایا تھی ہوئیں گر حضرت داختی ہو میک تنہ بچرسب نے بیٹھ کر کھانا کھایاوہ

حضرت سرکارکلال علیه الرحمه کوصرف اس یا کاد که بی نبیس تھا کہ بے جارہ مؤذن کھانے سے محروم تھا، بلکہ انہیں سے موف بھی کھائے جار ہاتھا کہ جس کے کھانے کی ذمدواری میرے سرہے، اگروه کمانے سے محروم رہتا ہے تو قیاست میں گرفت میری ہوگی ایک دن حضرت اپنے دونوں یاؤں کھڑے کر کے بیٹھے ہوئے اور خدا بچھ سے ابو میسے گا ، جبکہ میرے یاس کوئی جواب نہ ہوگا

آخرت کے استم نے انھیں عرصال کر کے رکھ دیا تھا۔ نوازش وتبخشش

جہاں تک کھانا کھلانے کی بات ہے توابک مؤذن ہی کیا؟ سرکارکلاں کی اوگوں کی برورش کرتے تھے اوران کی ضرورتوں کاخیال رکھتے تھے ماندان کے کچھلوگ ان ہے مالی تعاون ماتے تھے۔غربیوں اورضرور تمندوں کی پیپوں سے مدد کرتے تھے بلکہ با قاعدہ کچھلوگوں کی کفالت کی ذمدداری انہوں نے اسیے سرلے رکھی تھی اور انھیں برم پیند منی آرڈر روانہ کرتے تھے۔ سركار كلال بدكام تنهائي مي كياكرتے تقع تا كدكمي كوينة نه يطيح اوران خرور تمندول کی غیرت کھیں نہ بینچے (۴)

أكست ٢٠٠٧ء 🗖 ماهنامه تو ث العالم

#### مرکا رکلال تمبر

#### علامهارشد جمال اشرنی

#### حياداري

موس براحیا دار ہوتا ہے۔ صدیث میں 'حیا'' کو ایمان کا ایک درجہ کہا گیا ہے۔ حیاا بمان کی روشی ہے۔ جہاں سچاا بمان ہوگا ، وہاں حیا ضرور ہوگی ۔ایمان والا اللہ کے بندوں کے درمیان حیا کے مجیس میں رہتا ہے۔

سرکارکلال علیہ الرحمہ بڑے باحیا انسان تھے۔ان کی حیا کا عالم یہ قا کہ انھیں کی نے پاؤں چھیلا کر بیٹے ہوئے نیس و کھا۔ بیاری میں بھیلا نے سے گریز کرتے میں بھیلا نے سے گریز کرتے تھے۔ ایٹیوں پر چارزانو بیٹے، پوری پوری رات گررجاتی بگر نہ کہی پاؤں پھیلا تے ،ند دوزانو ہوتے ، ندایک پاؤں کھڑا کرکے دوسرے پاؤں پر بیٹے نہ ذیک لگاتے جبکہ کی مندان کے بیٹھے دوسرے پاؤں پر بیٹے نہ ذیک لگاتے جبکہ کی مندان کے بیٹھے دھرے ہوتے ، نہ بار بار پہلو بدلتے ،بس انتا ہوتا کہ چارزانو بیٹھنے میں جوتے ، نہ بار بار پہلو بدلتے ،بس انتا ہوتا کہ چارزانو بیٹھنے میں جو اپنا دابنا پاؤں نے کر لیتے اور بھی بایاں پاؤں۔ میں بھی نہ بھی نہ بھی کھے سرادہ کوں سے طاقات کرتے اور دلگی پہن کر بھی نہ بھی نہ بھی کھی جو بایاں جا رہ گئی ہیں کر بھی ایکا ہوتا کہ جا باتا ہوتا کہ بایاں بازی بیٹی نہ بھی نہ بھی کھی ہوگا ہو سے با برنگی بیش نیس دیکھا جا تا۔

صدتوبی کہ جب آپ کی کے یہاں مہمان ہوتے توضل کرنے کے لئے گھرکسی آدی کے سامنے نہ کرتا تاریخے اورنہ پہنے شل پاجامہ، بلکہ ٹوئی سے لے کر پاجامہ تک پورالباس پہنے پہنے شل فانے میں جاتے اور شل سے فارغ ہوکر ای طرح دوسرالباس پہنے ہوئے اور شل سے فارغ ہوکر ای طرح دوسرالباس پہنے ہوئے اہر آجاتے۔ (۵)

### ايفائے دعرہ

جس طرح حیاایمان کا ایک حصد ہے مولیے ہی وعدہ وفا کرنا بھی مومن کی ایک شان ہے۔ صدیث میں وعدہ خلافی کومنافقت کی پیچان متایا گیاہے۔ مومن بندہ وعدہ خلافی سے بڑا خوف کھا تا ہے اور ہر قیمت

پردہ اپنے کے ہوئے وعدے کوپورا کرتاہے۔ اس سلسلہ بیل سرکارکلال علیہ الرحمہ کے وعدی کوپورا کرتاہے۔ اس سلسلہ بیل محضرت سرکارکلال علیہ الرحمہ کو عدد و فاکر نے کا ایک عبرت انگیز واقعہ ہے۔ حضرت سرکارکلال بڈی کے علاق کے سلسلہ بیل حاتی انیس الرحمٰن اشر فی صاحب کے بہال مقیم تھے۔ ڈاکٹروں نے مشورہ ویا تھا کہ آپ روزانہ کمرے بیل کچھ دہر قدم کن گن کر جلا کریں اور جرروز قدمول کی تعداد بیل اضافہ کرتے رہیں۔ مشورہ کے مطابق وہ جرروز اس پر عمل کرتے اور قدموں کی تعداد بیل اضافہ کرتے رہیے۔ بہاری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چلنے بھرنے کے کرتے رہیے۔ بہاری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چلنے بھرنے کے وران مالیگا وی کے ایک اجلاس کی تاریخ قریب آگئی جس دوران مالیگا وی کے ایک اجلاس کی تاریخ قریب آگئی جس عرش کرت کا انہوں نے بہلے ہی سے وعدہ کر رکھا تھا۔

ایک روزمعمول کے مطابق وہ چلنے کی مشق کررہے تھے، ڈیزھ دوسوقدم چل لینے کے بعد انہوں نے حاجی انیس الرحمٰن اشر فی صاحب کو ناطب کرتے ہوئے کہا کہ: اب میں ٹھیک ہوں، چل مجرسکا ہوں ۔ جائے ! مالیگا دُن کا حکمت بنوالیجئے ۔ وہاں جھے ایک اجلاس میں شرکت کرنی ہے۔

جب حاتی صاحب نے بیناتو گھراگے: اور کہنے لگے دھزت! ابھی آپ کی حالت تھیک نہیں ہے، آپ کواور آرام کی ضرورت ہے۔ سفر ہے آپ کی تکلیف بڑھ جائے گی۔ لیکن دھزت تو بالیگاؤں جانے کے لئے بے چین تھے۔ کہنے لگے: "جھے جانا ہوگا" وعدہ کیا ہے بھٹی! لوگ کیا سوچیں گے"۔

آخر کار حضرت حاتی صاحب کوایت ہمراہ لے کر مالیگاؤں بنی کے ۔ (۲) انہیں اپنے کئے ہوئے وعدے کا تناخیال تھا کہ اسے وفا کرنے کے اپنے آپ کوسٹر کی مشقت میں ڈال دیا۔ جبکہ وہ

ما بهامه عوث العالم

اگست ۲۰۰۲,

علامهارشد جمال اشرنی 🖬 سرکارکلاں ٹمبر ⊨

> يمليے اى سے بذيوں كے درويس جتلا تھے كه چلنا كرما وشوار ہو چکاتھا ، گرانبیں کسی طرح وعدہ خلا فی منظورنبیں تھی۔ بچ ہے کہ مومن ہر قیمت پر اپناوعدہ و فاکر کے رہتا ہے۔

> جس طرح مومن وعده خلافی نہیں کرتا ، ای طرح وہ لوگوں کی ولآزاری ہے بھی کوسوں دور رہتا ہے۔اور برخض کی ولجو کی میں لگا رہتا ہے۔ جا ہاس کے لئے خودا سے تکلیف اٹھانی بڑے۔ سر کار کلاں علیہ الرحمہ نے بھی سمجھ ایسا ہی مزاج بایا تھا۔وہ لوگوں کی دلجو ئی کابڑا خیال رکھتے تھے۔

ایک مرتبه بنارس میں جب حضرت سرکار کلال زیر علاج تھے، ایک مخض نے عرض کیا کہ حضور!میرے گھر میں آپ اینا قدم رکھ ویجئے ۔سرکار کلاں لوگوں کے ساتھ اس کے مکان کی طرف طے۔اتفاق ہے اس کا کمرہ تیسری منزل برتھا، جبکہ حضرت کی عالت الى نديقى كدوه يسرى منزل يرآسال ع چره سكة فدمت من بهت عاول اين ول من يحدد عالي رآت، لوگوں نے بیدد کھ کریوی ناگواری ظاہر کی ادراہے کو سے لگے کہ تمہیں یہ ہے کہ حضرت کی طبیعت ٹھک نہیں ، بھر بھی تم حضرت اور پھر اس کے مطابق ایک ایسی گفتگو کرنے لگتے جس ہے آیے کولے کرآ گئے ،حضرت تیسری منزل ہر کسے جا 'میں گے؟ لیکن حفرت نے کسی فتم کی ٹا گواری ظاہر نہیں کی ، بلکہ الٹا کہنے لگے کہ:ارے بھٹی!اس کے گھر میں میں اپنا قدم رکھوں گا نہیں ۔ دلچسپ داقعہ بے۔وہ کہتے ہیں کہ:

> تکلیف کوارائتی کیکن به منظور نه تھا کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے۔ ان تمام اوصاف واخلاق کود کم کر اندازه موتاہے کہ حضرت سرکار کان علیہ الرحمہ مومن کائل انسان تھے۔ان کے اخلاق

تواس كادل أوث حائے گا۔ (۷)

وكردار ہے ايمان كى روشى چوتى نظر آتى تھى۔ تقوى وطہارت ان کی شان تھی۔اخلاص و محبت ہے ان کا ول نبریز تھا۔

جب بندهٔ موکن ای شان کا موجا تا ہے اورائے آپ کواللہ کے سرد کردیتا ہے تو اللہ بھی اس کا ہوجاتا ہے اوراس برای رحمت کی خاص بخل نازل قرما تا ہے۔ جب ایبا مومن بندہ الله ک مخلوق کی خدمت دمحیت میں خود کو وقف کر دیتا ہے تو اللہ تعالی اے اپنی محب ك دامن من جمياليتا ب، جراس كى بات الندكى بات بوتى ب اوراس کا کام اللہ کا کام ہوتا ہے۔

### كشف اورفر است

سر كار كلال عليه الرحمه كي شان بھي تيجھ اپني ہي تھي۔ان كي زندگي کی ایک نمایاں خصوصیت بیٹی کہ انھیں لوگوں کے احوال کا بہت جلد کشف ہوجا تا تھا۔ان کی نظراد گوں کے باطن کومعلوم کر لیتی تھی۔ یہ بات تواز کے ساتھ ٹابت ہے کہ سرکار کلال علیہ الرحمہ کی گران کے بیان کرنے ہے پہلے ہی وہ ان کے مدعا کوجان لیتے واللوك اہے مسائل كاحل معلوم كر ليتے۔

ال سلسله مين حاجي البين الرحمٰن اشر في صاحب كا ايك براجي

أيك مرتبه جب حفزت سركار كلال عليه الرحمه بنارس تشريف چنانچے معزت تکلیف اضاکراس کے کمرے تک گئے ، اُنہیں اپنی لائے توہیں نے اپنے چند دوستوں سے کہا کہ چلو! آج حفزت ہے یو چھتے ہیں کہ کیا ایسا کوئی راستہ نہیں کہ جس ہے ہم لوگوں کونماز ہے چھٹکارامل جائے ؟ مہوج کرہم لوگ حضرت کی مجلس میں حاضر ہوئے ۔اس وقت حضرت کسی دوسر ہے موضوع بر گفتگو

ما بهنامه توث العالم اگست ۲۰۰۷ء

علامدار شدجمال اشرفی

فرمارے تھے۔ پھرا جا تک اپنی گفتگو کارخ موڑتے ہوئے کہنے ملكے: كياش ايك الياطريقدن بتلاووں كدآ وى كونماز يزھے ہے چھ کارال جائے؟ ہم لوگوں نے دل بی دل میں خوش ہوتے ہوئے کہا:حضور!ارشادفر مائیں بتب حضرت نے کہناشروع کیا کہ آ دی اتی نمازیر صاورا تناروز ورکھے کہ اللہ کی یاداوراس کی محبت میں گم ہوکررہ جائے اوروہ بورامجذوب ہوجائے تواس سے تمام احکام شرعیه اٹھہ جا کمیں گئے ۔ پھروہ نماز کا بھی مکلّف نہیں رہ جائے گا۔ ہم لوگ جوبات دل میں سوچ کرآئے تھے ، ہمارے کچھ کہنے ے پہلے ہی حضرت نے اے جان لیا اورایک الی گفتگو شروع كردي جس ہے ہم لوگوں كواسيخ سوال كا جواب ل كيا۔ (٨) ووسراواقعه: سركاركلال عليه الرحمه ك كشف كاليك اورجيرت انگیز واقع بھی ہے۔ یہ اس زیانے کی بات ہے جب ہندوستان کی

وزيراعظم اندراكا ندهى كاقتل مواقعاءاي دن حاتى اليس الرحمن اشرفی اینے سات ساتھیوں اور ایک ڈرائیور کے ساتھ حضرت سے الماقات كرف اين كارى يجمو جدروانه وعدايمي ميذياوالون نے ''اندرا'' کی موت کا کوئی اعلان نہیں کیاتھا ،وہ بس اتنا کہہ رے تھے کہ 'اندراگاندھی میتال میں زیرعلاج بین' ۔للفا کوئی یقین ہے نہیں کمہ سکتا تھا کہ اندرا گاندھی گولی گئے ہے مرچکی ہے۔ حاتی صاحب اوران کے ساتھیوں کو بنارس بی می خبرلگ چکی تھی کہ 'اندرا'' براس کے جافظوں نے کولی چلادی ہے۔

میرهال اس کے باو جودو ولوگ کچھو چھے کئے روانہ ہوگئے۔ واپس ہوجا کیں؟ جب معرت کے دروازے تک پنیج ابھی درواز و کھنکھٹانے کاب لوگ ارادہ بی کررے تھے کہ سرکار کلاں نے خودہی اندر سے دروازہ کھول دیا۔ جیسے وہ انہی لوگوں کے انظار میں بیٹھے تھے کے بگڑے ہوئے حالات من کربہت زیادہ گھبراہٹ میں جتلا ہوگئ

اورانہوں نے اندر ہی ہے و کیولیا کہ وہ لوگ دروازے برآ پیٹے ى بىران لوگوں كود كيميتے جى نهايت جلال ميں كہا كه '' جب آپ لوگوں کومعلوم ہوگیا تھا کہاس (اندرا گاندھی) کوگولی لگ پیکی ہےتو پھر كيول يطية ع؟ وهمر يكل ب، ميصرف ميذيا والول كا تأكب ب كدد وزيملاج ب-وهريكى ب-خيرجب آسك بين ويبل كهانا کھائے''۔ابھی میڈیا کی طرف سے''اندرا'' کی موت کی خربھی شائع نه ہوئی تھی ، گرسر کار کالال علیہ الرحمہ کویقین ہے معلوم تھا کہ "انددا مریکی بے چرسرکارکال نے بوجھا:ایک آدمی اورکہاں ہے ان لوگوں نے جواب دیا :حضرت! ہم لوگ آٹھ آدمی پورے ہیں۔ پھرانہوں نے کہا کہ نہیں! آپ لوگ نوآ دی ہیں۔ ایک آ دی اور کہاں ہے؟ انہوں نے اسے لوگوں کو گنا اور پھر وہی جواب دیا كه بم لوك آخرة وي يورے إلى مركاركان كان نے جواب ديا: نہیں! کھانا نوآ دمی کا بنا ہے۔ ایک آ دمی اور کہاں ہے؟ اجا تک ان لوگوں کوخیال آیا کہ ان کے ساتھ ایک ڈرائیور بھی ہے جسے وہ گنتا بھول رہے تھے۔اس طرح د ہ یور نے و آ دی تھے۔

سرکار کلال کوکس نے بتادیا تھا کہ ان کے یہاں نومہمان آرہے میں اور نومہما توں کا کھانا پہلے ہی ہے تیار کرار کھا تھا۔

ببرحال ان لوگوں نے کھانا کھایا۔کھانے سے فارغ ہوگئے توسر کار کلال نے کہا کہ اب آپ لوگ سید ھے بناری لوٹ جا ہے۔ ان میں ہے کسی کی مرضی نہیں تھی کہ ابھی آئے ہیں اور ابھی کیے

ببرحال حفرت کے اصرار یروہ لوگ بخیر وعافیت بنارس بکنچ منے۔ جب بنارس منج تو ان میں سے ایک صاحب کی والدہ ملک

🗖 مامينامه توث العالم اگست ۲۰۰۲ء

علامهارشد جمال اشرنی سرکارکلال نمبر

> تھیں کہ معلوم نہیں ان حالات میں ان کے بیٹے کا کیا حال بنا؟لوگوں كاكبناتھا كماكرآب لوگ آج واليس ندآت تومكن تھاكم ان کی والده کا بارث افیک (Hart Attack) موجاتا۔

> شاید سرکار کلاں کے اصرار کی ویہ یمی رہی ہو کہ وہ ان صاحب کی والد ہ کی بکڑی ہوئی حالت کچھو چھر ہی ہے ملاحظہ فر مارے تھے۔

یج ہے کہ مومن کامل کا کشف اوراس کی فراست بہت تیز ہوا کرتی ہے۔ جیسا کہ رسول الشفظی کا ارشاد ہے۔ "مومن کی فراست ہے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نورے دیکھتاہے''۔

ایک کرامت

مركاركلان عليه الرحمه كاايمان اس ورجه كمال كو پينجا مواتھاجے 'ولایت' کہتے ہیں۔"ولی 'مونے کے لئے کسی مومن کاکال اور مقی ہونا ہی کانی ہے۔ مراللہ کے بعض 'ولی' اللہ کی قدرتوں کے "مظیر" ہوتے ہیں ۔اللہ اپنی چیرت آنگیز قدرتوں كواين ان چينے وليوں كے ہاتھ ے ظاہر كرتاہے ،جے " کرامت'' کہتے ہیں۔

سرکارکلال بھی اللہ کے جیتے تھے۔ان سے کرامتیں بھی طاہر بوا كرتى تعين، چنانچه بتارس مين حاتي انيس الزمنُن اشر في صاحب کے دسترخوان پر روزانہ ہی کرامتیں طاہر ہوتی تھیں۔

واقدرے کہ جاتی صاحب سرکار کلال کے لئے ناشتے میں بکری ك جاريات ( كورى) اوركمان عن ديره ياد (375 كرام) كوشت كاابتهام كياكرت تع يوكدم وشام سركاركال كى خدمت میں لوگ حاضر ہی رہا کرتے تنے اس لئے آنھیں بھی وسترخوان يربغاد ياجاتاتها واكى صاحب يكابوا كهانا لاكرحفرت كے سامنے ركھ دينے اور حضرت سب كواسنے باتھ سے بائنے جاتے

یختسر ساناشته ادر کھانا کم از کم بارہ تیرہ لوگوں کو کافی ہوجا تاتھا۔ اورسارے بی لوگ میم مر موکر دستر خوان سے اٹھتے ۔ یہاں تک کد کچھ بچ بھی جاتا جے بعد میں گھر کے لوگ کھاتے۔

ماتی صاحب کا کہناہے کہ حضرت کی مہمان توازی ہم بر بھی يوچھڙيں ہوئی۔

ان تمام اوصاف وكروار اوراخلاق واطوار عديد چلاب كه حعرت سركار كلال عليه الرحمه ايك مرديا كباز اورموس كالل انسان تھے۔اورموس کال بی اللہ کا' ولی ' ہوتا ہے۔

#### 

(١) بروايت خلية سركار كلال قارى محربارون اشرني صاحب مبتارك-رسول الله عظف اورمحايدكرام رضوان الله تعالى عليهم الجعين جوجمتد استعال کرتے تھے، وونہائ کشاد واور بغیر سلا ہوتا جو یاجاہے ہے بھی زیادہ ستر الوثي بوتي تلي

- (۲) بروایت خلید سرکار کلان قاری محمد بارون اشر فی صاحب بناری ب
- (٣) بردایت خنیفهٔ سرکار کلال قاری محمه باردن اشرقی صاحب، بنادی -

تارى صاحب ان ونول مركار كلال كى خدمت عمل حاضر تصدخادم جب ان کے پاس کھانالیکرآ باتو انھوں نے جواب دیا: جب معرت نہیں کھا کی سے تو من كبال يه كماؤل كار

- (٣) بروايت وايي انيس الرحمن اشر في صاحب بهاري
- (۵) بروايت عايم انيس الرحلن اشرفي صاحب ميناوس

ادب وحیا کے طور طریقے ہرز مانے میں معاشر سے اور مزاج سے اعتبارے بدلخ رجے ہیں۔ ۔۔۔۔

- (٢) بروايت حاجي انيس الرحن اشر في صاحب ، بنارس
- (2) بروايت عالمي انيس الرحن اشر في صاحب مبتاري
- (٨) بروايت حاجي انيس الرحن اشرفي صاحب مياري

**ተ**ተተ ተ

ابيتامه فوث العالم آگست ۲۰۰۲ء

#### ملامة محمر عبدالمبين نعماني 💳 سركا ركلال تمبر

## ایک پیغام سرکارکلال کےحوالے سے

علامه تحد عبدالمبين نعماني قادري دارانعلوم قادريه، چريا كوث مئو ١٢٥ ٦١٢٩

بسم الله الرحمن الرحيم. محمده ونصلي على بواكرتي تقي، يخارى شريف كا امتحان يمي راقم الحروف اور المسبق رسوله الكريم واله و صحبه اجمعين

ساتھیوں کا حضرت نے ہی لیا تھا ،ساتھ میں حضرت علامہ مجمہ یونس شخ المشارخ سرکارکلاں حضرت مولانا سیدشاہ مخار اشرف 👚 صاحب نعیمی علیہ الرحمہ بھی تھے، دونوں ہی حضرات نے مل کر

عرف مجمد میاں کچھوچھو کی علیہ الرحمہ علماء ومشائخ اہلسدت و جماعت ۔ امتحان لیا تھا، ہم لوگوں کی سندوں پر آپ کے و تخط بھی شبت ہیں۔

م آپ کی قدرومنزلت دل و حفزت استاذي حافظ ملت علامه شاه حافظ عبدالعزيز محدث أدماغ مين اس لتيجي بيدا سيد شاه على حسين اشرنی مرادآبادي عليه الرحمه كوآپ كاحتر ام كرتے ديكها جتى كه بعض انتظامي اموكن تقى كه معفرت استاذى میاں قدس سرہ کے نبیرہ اسور میں اختلاف رائے کے زمانے میں بھی حضرت حافظ ملت آپ حافظ لمت علامه شاه حافظ عبدالعزيز رضا محدث بریلوی کے کانام نہایت احر ام سے لیتے ، جس کا میں خود شاہد ہوں مرادآ مادی علیہ الرحمہ کو

میں مقتدر شخصت کے ما لک تھے۔ اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حصرت امام احمه ممرورج حضرت علامه سيد أ

أآب كاحزام كرتي شاہ احمد اشرف قدست اسرار ہما کے شیزاد ہ والابتار تھے، جدامجد ۔ دیکھا، حتی کہ بعض انتظامی امور میں اختلاف رائے کے زمانے میں نے خود ہی اپنا جائشین و صاحب سجاد ہ بنا دیا تھا،حضور اشر فی میاں سم بھی حضرت حافظ لمت آپ کا نام نہایت احترام ہے لیتے ،جس کا عليه الرحمه كے بعد جن بزرگوں نے سلسلة اشرفيد كى زياده اشاعت من خودشا بد بوں اور حفزت حافظ ملت عليه الرحمه نے بحريوركوشش کی ان میں دو نام زیادہ نمایاں ہیں۔ا بیک تو مخدوم الملت محدث سم بھی کی کہ اختلا فات ختم ہو جا کمیں،گر کچھیما دان دوستوں اور مفاد اعظم ہند حضرت علامہ سیدشاہ محمد اشر فی جیلانی ، دوسرے حضرت سیرستوں نے ان دونوں بزرگوں کو قریب نہ ہونے دیا ، جس کا قلق صاحب مجاده اشر فيدمركار كلال قدست امرار ها ياول ذكر كي خصفورجا فظلت كوتا زيست ربا، جس كااثريه بوا كه حضورجا فظلمت كا زیارت ہے تو ناچزمحروم ر بالیکن سرکار کلاں قدس سرہ کے نورانی جب وصال ہوا تو حصرت سرکار کلاں بشوق فراواں و ینفس نفیس چرہ کی زیارت کا کئی بارموقع نصیب ہوا،آپ کی اولین زیارت فود جنازے ش شرکت کے لئے تشریف لائے اور جھے یادآتا ہے دارالعلوم اہل سنت اشر فیدمبار کیور میں دوران طالب علمی ہوئی، کہ الجامعتہ الاشر فیہ کی تعمیر کے بعد بھی ایک مارحضرے سرکار کلاں

کوں کہ ہرسال سالا ندامتخان کے سلسلے میں آپ کی تشریف آوری جامعہ میں تشریف لائے تھے اور کچھ دیر قیام فرمایا تھا اور دعاؤں

إكست ٢٠٠٧ء

سركاركلان نبر على المستجد عبد المهين نعماتي

ملک دمونف کا سیاتر جمان بھی۔ سر کا رکلال کا ایک اہم فتو کی

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسلمۂ میں کہ زید مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کا مرید ہادر ان کے عقا کدر کھتا ہے۔ برمسجد کا امام ہے لیکن مولوی اشرف علی کے معتقدوں کی نماز جناز و نہیں پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی بمولوی رشید احر گئلوہی جلیل احرامیشوں ی قائم تا تو نوی کا فرین ۔ افعوں نے شان رسالت عیں گتا خیاں کی ہیں برگز نماز نہ پڑھاؤں گا۔ دریافت طلب امرید ہے کہ کری پر ہے برگز نماز نہ پڑھاؤں گا۔ دریافت طلب امرید ہے کہ کری پر ہے یا برکوان کی افتد ایا جنازہ پڑھنا جائے۔ کیا ان پر یعنی اشرف علی قانوی وغیرہ پر جعلی فتوی مولانا مولوی احدر شاخان صاحب رحمتہ فانوی وغیرہ پر جعلی فتوی مولانا مولوی احدر شاخان صاحب رحمتہ الشرف نے ہے۔

زید بیدوئی کرتا ہے کہ تھوڑی تعور ی عبار تیں لکھ کرفتوی دھوکا دے کرموادیوں سے لیتے ہیں۔ المستقتی

عبدالحميد خال تعبيكيدارمهتهم جامع منجد پوره رانی كهيت ضلع الموزه كار امازار

جواب: بیہوال حقیقت میں تین سوالوں پرمشتمل ہے: (۱) مولوی اشرف علی تھانوی کے عقا کدر کھیےوالے اوراس کواپنا پیشوا ماننے والے کی نماز جناز ہ پڑھی جائے یا تمیں؟ (۲) ان کواپنا امام بنایا جائے مانہیں؟

ے نواز اتھا۔ ہمیں جاہتے کہ ان دونوں بزرگوں کے مثن کو آگے برهاكس اور دونون كا احرام وعقيدت سے نام لين ، اى مى ہماری بھلائی کا راز بوشیدہ ہے۔دونوں ہی کامشن تھا کہ مسلک المسلت و جماعت كي ترويخ واشاعت ميں بزھ چڑھ كر حصه ليا چائے اورتعلیم کوفروغ دیا جائے ، فروی مسائل میں اختلاف کو بنیادی اختلاف کی شکل نه دی جائے اور اکابر اہلسدے کا احترام بحا لايا جائے لبذا جميں جاہے كەاس دورانحطاط ميں اپني قو توں كو سمیش، اتحاد وا تفاق کی نضا قائم کریں، اسلام کے خلاف خارجی حملے بھی تیز تر ہیں اور وافلی طور پر بدعقید گی بھی پروان چڑھ رہی ہے، دونوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور فردغ علم دین میں حصہ لے کرتار کی کو دور بھگائیں اورعلم جونور ہےاس ہےسارے عالم کو جُمُكًا دين، حالات حاضرہ كے تقاضوں كے تحت بہت سے كام کرنے میں ان کی طرف توجہ دیں،جہاں جہاں دیٹی مدارس کی ضرورت ب، مدارس قائم كري، جوقائم بي، ان كواوراويرا الهاكي، ان میں توسیع کاعمل جاری رکھیں ، اچھے اور باعمل عالم پیدا کرنے کی کوشش کریں، جو محقق بھی ہوں اور مصنف بھی ہوں اور دین کے داعی اور مبلغ بھی ہوں، ساتھ ہی ساتھ صبر و ضبط اور تخل کے بھی پیکر ہوں، جودین کا در در کھیں اور قوم کی فکر کریں، جوار شاد وبدایت کا کام كرس بالخطابت وامامت كالخطاص وللبهيت كوجمه ونت مطمح نظر ر تھیں، میں سمجھتا ہوں حضرت سر کار کلال علیہ الرحمہ بھی زندگی بھریہی پغام این کردار وعمل نے نشر کرتے رہے اور ای کی وعوت دیتے رے۔اللہ تعالی ان کی تربت پر رصت کی بارش برسائے۔ آمین أب ذيلمين سركاركلان عليه الرحمه والرضوان كا أبك ابم مفیدفتوی بدیئر قارئین ہے، جوعصر حاضر کے صلح کل عقیدہ والوں کے لئے تازیات عبرت بھی اور حفزت سرکار کلال علیہ الرحمہ کے

🗖 ماہنامہ تحو ث العالم

چیف ایڈیٹر:اشر ف ملت شہزاد ہ حضور شیخ اعظم سید محمد اشر ف کچھو چھوی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈیاعلاء ومشائخ بور ڈ سركا ركلاك ثبير على المين نعماني =

جناب رسالت می کرے تو ایمان سے ماتھ وهو بیٹھتا ہے اوراس کے اعمال فتم بوجاتے بيں قرآن كريم في ارشادفر مايا تعسط موه توقروه لين بهاري محبوب المنطقة كنفظيم اورعزت كرواس آيت كريمه حضور کی عظمت و تو قیری ایمیت معلوم موتی ہے۔ اللہ تعالی ارشاد قرباتا ... الاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهرو المهبالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعسال كسم وانتم لاتشعرون يدين اين آوازول وصوفاته ك آوازوں پر بلندنه کروورنه تمام اعمال مناديجيا كيس كهاور تهمين خبر بحى نہ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اعمال کفر ہے ہی مثائے جاتے ہیں ارشاد فرمایا: ينا يهاال فين آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظر نا. ليخي ا ایمان دالو! بهار محبوب کی بارگاه میں "راعسنسا" عرض شرکرو بلکه "أنظرنا" عرض كرد محابه كرام نهايت مجيمتني مين اس لفظ كوبارگاه نبوي میں عرض کیا کرتے تھے یعنی جارالحاظ فرمائے لیکن چونکہ ایک برے معنی کا دنی شائد تعااس لئے اس لفظ کے استعال کوٹرام فرمادیا گیاان قرآني آيات ساياندار يفرور مجوسكاب كعظمت محبوب خدالك ایمان کی حان ہے اور اوٹی تو بین کفر وارتد اد ہے۔ فقہاءتو پیفر ماتے بس كراكر حضو والله كالم بارك وجهونا كرك استعال كياتو كافر ہوگا۔عالکیری میں ہے۔ ولوق ال لشعر النبی عُلَيْنَةُ شعير يكف ادراكركها كـ "محمليك ورويش شيخ باكها كـ "يغيمولك كاحلمهُ مارک مندا تھا'' یا کہا''ناخن بڑے تھے' تو وہ مخص کافر ہو گیا۔ عالمگیری می ہے۔ ولو قال محمد درویشک بود اوقال جامة بيغمبر ريمناك بود اوقال قدكان طويل الظفريكفر

اور اگر حضور اکرم الله کمتعلق کها که "اس محف نے ایسا کها" کافر ہوگیا۔ عالمگیری میں ہے۔ "ولو قال للنبی علیه المصلودة والسلام ذالک الرجل قال كذا كذا اند

یک فر" ان آیات اور مسائل قلبید سے معلوم ہوا کہ حضورا آدر کا علیہ کے شان میں ادنی کی گتا فی کرنے سے فارخ از اسلام ہو جاتا ہے اور جب حضور کو ' ایک مخفل'' کہنے سے کا فر ہوجا تہ ہے تو ان لوگوں نے تو حضور اقدس علیہ کی شان میں بڑی بڑی گتا خال کی میں لہذا را لوگ بطر ات اولی کا فرومرتد ہیں۔

مولوی اشرف علی تھانوی حفظ الایمان میں لکھتے ہیں: " تجرب کہ آپ کی (لینی حضو مطالعہ کی) ذات مقدمہ پر علم غیب کا تھم کہا اگر بقول زیر حجے ہوتو دریا فت طلب امریہ ہے کہ اس غیب مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ایساعلم غیب تو زیر وعمر بلکہ ہرصی و بحثون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم لیمن جانوروں کے لئے بھی حاصل ہے۔ جمیع حیوانات و بہائم لیمن جانوروں کے لئے بھی حاصل ہے۔ تعوذ باللہ! (حفظ الایمان ازمولوی اشرف علی تھانوی مطوعہ دیوبندیم ۸)

مولوی رشید احر گنگونی اپ فاوی رشید به جلد ۳ می لکھتے ہیں' بسیار چیز است کے ظہور آن در مقبولین حق از قبیل خرق عادات شمر دن میشود حالا تک امثال جمال افعال بلکہ اتوی و اکمل از ال در باب حراصحاب طلعم ممکن الوقوع باشد' بعنی بہت ی چیز میں ہیں کہ مقبولوں کا معجز ہ یا کر امت کی جاتی ہیں حالا نکہ الی توت و کمال خیں ان سے بڑھ کر جاددگر اور طلعم والے کر سکتے ہیں۔ان کے خرد کی افریاء کے معجز ہ کر امت سے قوت و کمال میں بڑھ کر جاددگر اور طلعم والے کر سکتے ہیں۔ان کے کر جاددگر اور طلعم والے کر سکتے ہیں۔ان کے کر جاددگر اور طلعم والے کر سکتے ہیں۔ان کے کر جاددگر اور طلعم والے کر سکتے ہیں۔ان کے کر جاددگر اور طلعم والے کر سکتے ہیں۔ان کے کر جاددگر اور طلعم والے کر سکتے ہیں۔ان کے کر جاددگر اور طلعم والے کر سکتے ہیں۔ان کے کر جاددگر اور طلعم والے کر سکتے ہیں۔ان کے کر جاددگر اور طلعم والے کر سکتے ہیں۔ان کے کر جاددگر اور طلعم والے کر سکتے ہیں۔ان کے کر جاددگر اور طلعم والے کر سکتے ہیں۔ان کے کر جاددگر اور طلعم والے کر سکتے ہیں۔ان کے کر جاددگر اور طلعم والے کر سکتے ہیں۔ان کے کر جاددگر اور طلعم والے کر سکتے ہیں۔ان کے کر جاددگر اور طلعم والے کر سکتے ہیں۔ان کے کر جاددگر اور طلعم والے کر سکتے ہیں۔ان کے کر جاددگر اور طلعم والے کر سکتے ہیں۔ان کے کہ کر جاددگر اور طلعم والے کر سکتے ہیں۔ان کے کر جاددگر اور طلعم والے کر سکتے ہیں۔ان کی کر جاددگر اور طلعم والے کر سکتے ہیں۔ان کی کر جاددگر اور طلعم والے کر سکتے ہیں۔

مولوی خلیل احمد انبیخوی برابین قاطعه بی تکھتے ہیں۔
"شیطان و ملک الموت کو حضور ملک فلے ہے زائد علم ہے۔" نعوذ باللہ!
(اصل عبارت ملاحظہ ہو۔ الحاصل غور کرنا جائے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کرعلم محیط زمین کا لخر عالم کوخلاف نصوص قطعیہ کے بلادلیل محض قیاس فاسدہ ہے تابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے، شیطان و ملک الموت کو بدوسعت نص ہے۔

عابينا ستوث العالم المستوث العالم العالم

علامه محرعبدالمبين نعماني 🗖 سرکارکلال تمبر 茸

ابت بونی کرفخر عالمی وسعب علم کی کون کانص قطعی میرجس سے فلا یسسے الا قنداً به اصلا فلیحفظ" معلوم بواک مولوی تمام نصوص کور د کر کے ایک شرک ٹابت کرتا ہے۔

> ( را بن قابليد ۵ معنفليل احمر كنگوي ومصد قدرشيد احمر كنگوي مطبوعه ديوبند ) مولوى قاسم نانوتوى اين كماب تحذير الناس من لكهة إن: "انبیاءا بی امت ہے اگر متاز ہوتے ہیں تو علوم ہی ہے متاز ہوتے ہیں یاتی رباعمل اس میں بسااوقات بظاہرامتی انبیاء ہے ساوی (برابر) ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔" (تخذیرالناس ص۵مطبوعه د بوبند)

> ان کے نزویک اٹمال میں اُٹنی انبیاء کرام سے بڑھ جاتے بِي نعودَ بالله ان عبارات ملعونه كا تؤيين بومًا با لكل ظاهر ب الر انہیں عمارات کومولوی اشر ن علی تھا نوی وغیر ہم کے لئے استعمال كما جائے توان كاكوئي معتقد گوارانه كريگا۔

مثلاً كوني شخص كيح كه شيطان كاعلم تونص سے ثابت بماوي اشف على كم علم من كون كف آئى بي يفين بك ودولوك الشرف على اس كونيس من كي يكي بعى اردد جائة والا بعدد ساني ال كونين ہونے سے انکار نہیں کرسکتا اور حضور کی تو بین کرنے والا تمام مرتدین مى بدر مرتم يجيراك دري ارش بيد وكل مسلم او تدفوية مقولة عباتا باس كي عن تلعي كل جاتى بيد برانساف بدكويا به كد الالكفريسي ني ومن شك في كفره و عذابه فقد كفر.....

لبذا مالوگ اسلام سے خارج اور بدترین مرتد ہیں جب بیر معلوم ہو گیا تو سوال (۱) اور (۲) اس میں داخل ہو گئے کہ نہ ان کو امام بنانا جائز باورندان كى تماز جنازه يرهنا كيونكد نماز جنازه کے لئے شرط ہے کہ میت مسلمان ہواور امام مسلمان متی بنایا جاتا <u>بـ درمخارش بـ فــ عــ لـوة السجنازة ستة امــلام</u> المميت معلوم بواكراس كي ثماز جناز وناجائز بيدور عقارش يروان انكرا بعض ما علم من الدين ضرورة كفر بها

اشرف علی ودیگرمولوی جنہوں نے حضور کی شان میں گستا خیاں کیں نیز جوان کی گتاخیوں ہے واقف ہوکران کواینا چیوایا کم از کم مسلمان جانے وہ کا فرومرتد ہیں ۔لبذان کے پیچیے نماز جائز اورنیان کے جنازہ کی نماز جائز۔ ایسا کیم و ایسا ھیم لا یضلو نكم و لا يفتبو نكم والله اعلم باالصواب.

سيدتحد مختارا شرف عرف مجمد ميال بجاد نشين آستان عاليد يجهو جحاشريف. نوٹ: توسین میں حوالے کی عمارتیں اضافہ شدہ ہیں تا کہ قاری کواچھی طرح ان عمارتوں کے فتیج ہونے پریفین آ جائے، مزية تفصيل كے لئے " دعوت فكر" نامى كتاب مصنفه مولانا محد منثا تابش قصوری اشر فی دام ظله کامطالعه کیاجائے ، جوعلائے ویو بند کی کفری اور گمراه کن عبارات کا البم ہے تمام عبار تنیں اصل کما بوں ہے بعید عکس لے کردی گئی ہیں، ہر کتاب کا ٹائٹل کاعکس بھی شامل ے تاکہ ناشر کا بھی بخونی یہ چل کے،ای طرح آگے پیچیے کی عبارتين بهي سائے آجاتي بين اورشرك كا جوجمونا الزام لكايا عبارت سياق وسباق سے ملاكر برده لے اورغوركرے كديدعبارتيں واقعی شان رسالت میں گستا خانہ ہیں پانہیں ۔ ہیںاور یقلینا ہیں پھر على الل سنت يربلا وجي تفيركا الرام لكانا كهال تك ورست سب تصورتو جرم كرف والے كا ب، فيعلسنان والاتو اپنا فرض يورا كرتاب اوروه اب كرنابي جائية برم ثابت بوجان يرمز اولوانا ج کاکام ہاورج کا منعب یہ ہے کہ مجرم کوسز اداوائے اگرکوئی جج کوقصوروار نفرائے تواس کے مجنوب ہونے پرشبنیں کرنا جاہے۔ ተ ተ ተ ተ

ا ما منامهٔ غوت العالم

### مولاناسيدمتازاشرني

## حضرت مخدوم المشائخ عليه الرحمه بحثثيت فقيه وفت

مولا ناسيدمتاز اشر في ،اورگي ثاؤن ،كرا جي يا كستان

حمدوثناءاس داجب الوجود کے لئے جس نے لفظ کن سے کا نئات کی تخلیق کی ہم نے زمین کومنتشر اورآسان کوزول رزق کامیدا بنایا \_ جس نے شمس کوضاءاورقمر کونور بخشا \_لا تعداد درود وسلام صنعت البي كاس بے مثال مصنوع يرجس في اپني ضياء ياشيوں جنہوں نے براہ راست ذات نور نے وری شعاع حاصل فرمالی ۔سلام ہوان برجنہوں نے بواسط ذات نور سے شعاع حاصل فر مائی۔

دین اسلام قیامت تک رہنے والا دین ہے۔ اس لئے اس کے اصول بضوابط برمشمل لاريب كتاب نازل فرمائي كئي نا كرقيامت تك پیش آرده سائل کاحل ان اصول وضوابط سے حاصل کیا جا سکے برزمانہ اسيخ دامن ميس ببت سيسائل ليكرآ تاب اوران سائل جديده كاهل أنييل اصول وضوابط سے فقيد وقت فرماتا ہے جب كوئى زماند مسائل جدید و ہے خالی نہیں رہتا تو یہ بھی تسلیم ہے کہ کوئی زمانہ فقیہ وقت سے فالی نبیں رہتا۔ان ہی زبانوں میں سے ایک زباند حضرت مخددم المشارخ سیدشاہ مخاراشرف رضی اللہ عند کا ہے جب آپ کے زمان میں کوئی سئلدور پیش آتا تو آب اس سئل کاحل فقیها نداندازے فرماتے اور کیوں نہو۔ آب ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے دین کی بجھ (فقد کاعلم) عطافر مائی تھی نبی کر پہ میں استاد قرماتے أن: "من برد الله به خيراً يفقه في الدين"

( تى بخارى ارسا)

''اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا اراد وفر ما تا ہے اے د مین کی سمجھ عطافر ماتاہے، پیش کروہ حدیث کی روشنی میں حضرت مخدوم المشائخ مليهالرحمة كافقيه بونا روز روثن كي طرح عيال ہے۔آپ کی فقاہت پر "نفتگو کرنے ہے سلے لفظ فقہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی سے تاریک دنیا کومنورفر مایا۔ منورین میں سے سلام ہو ان یہ بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ جب صفت کی معرفت ہوگی توجواس صفت مصوف ہوگاس کی معرفت آسان ہوجائے گ۔ فقه كالغوى معني

اس کے لغوی معنی میں کافی وسعت مے لیکن یہاں چند معانی بيان كناجات بن (١) فهم غرض المتكلم من كلامه ترجمه: متكلم كے غرض كو مجھنا جواس كے كلام سے مراد ہو۔

(٢)فهم الاشياء الدقيقة.

ترجمه : وقيق اشاء كالسجها وإي سبب يون نهين كباحاسكا فيقهت ان السماء فوقنا \_ كونكرآ سان كابمار \_ اویر ہونا کوئی وقیق مسئلٹہیں ہے۔ (۳)المفھمہ: سمجھنا،واضح رہے كفهم اورعلم مين فرق ب\_فهم جودت ذبهن كو كهتير بين اس ليح يون كباجا سكتاب: كل عالم فهيم وليس كل فهيم عالماً يعني هرعالم فهم والا باور برفهم والاعلم والأنهيس.

## فقه كالصطلاحي معني

يبلى تعريف المعلم بالاحكام الشرعيبه الفرعية المكتسب من ادلتها التفصيلية (رواكن را ١٨٠)

**=** ما بهنامه غوث العالم اكت ٢٠٠٦ء

مولانا سدمتازاشرفی 💳 🗖 سركاركلال نمبر

ترجمد: علم فقداياعلم بيجس من احكام شرعية فرعيداولة تفصیلہ ہے مکتب ہوں۔ (بتعریف اصولین کے نزدیک ہے) دوسرى تعريف: الفقة في الاصول علم الاحكام من دلائلها (الضا)

کانام ہے۔ (بہتعریف فقہائے کرام کے نزویک ہے)۔ تیسری تَع نَف: قال المحمدين المصوري المفقيه هو الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البنصير بامردينيه المداوم على عبادة ربه (عمةالقاري٢٩٨٢)

ترجمه: حضرت حسن بھری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ فقیہ ونها کوترک کرنے والا ،آخرت کا جا ہے والا ،وپی امور پر بصیرت ر کھے والا اینے رب کی عبادت پر بیشکی کرنے والا ہے۔ بیتحریف صوفیائے کرام کے زد یک ہے۔

اس تمبیدی بیان کے بعداب ہم اصل مسئلہ کی طرف رجوع ابنایا جوصاحب کنزالدقائق فے اپنایا ہے۔ كرتے بن فدكورہ مالا تمبيد كى روشن ميں فقيد ہونے كے لئے چند باتوں کا ہوناضروری ہے۔اولا کلام سے متعلم کی غرض مجھنے ک کے حس ورجہ برفائز تھے۔بہ ہم عصر علاء ہی بتا کیں گے لیکن صلاحيت دكهتا هو\_به صلاحيت حضرت مخدوم المشائخ عليه الرحمد ميس بدرجهاتم موجودتني كيونكه أكثر مواقع السيركزري بب كهآب نے كلام كرنے سے سلے متكلم كواس كے كلام كامقصد بيان قرماياديا ہے - بمبكي میں ایک مخص بیمسلد کے رہیجیا ج سے بہلے اگر زیارت مدینہ کرلی اور عشق دونوں کے شروع میں ''عین' ہے جس کے باس دونوں جائے تو کانی ہے یائیس کسی نے بتایا کرکانی نہیں ہے۔جبوہ محض آپ کے باس پہنچا تو دیکھا کہ حضرت کچھ مطالعہ فرمارے میں پھرآپ نے آنے والے محض کو خاطب کرتے ہوئے فر مایا کہ کچھاوگ اعلمی کی بتاہر کہدو ہے ہیں کہ حج سے پہلے زیارت مدینہ ا جائے تو کافی ہے۔ (سرکارکلاں بحثیت مرشد کال)

سان الله كيافقيها ندثان بي كقبل التكلم يتكم كى فرض بتارب بين-ثانيا اشيائ وقيقه كالمجسنا وهزت مغدوم المشائخ عليه الرحم كواس میں کس درجہ مبارت حاصل تھی آپ کے فیاوی کے مطالعہ سے اندازہ ہوجائے گا۔ ہندوستان میں بدوین لوگوں نے مل کرامارت شرعیہ کے ترجمه: فقدا حکام شرعیہ کو اس کے تفصیلی ولائل سے جانے نام سے رویت بلال کے لئے ایک تظیم بنائی اور ظاہراً اس تظیم کواس انداز میں اوگوں کے سامنے پیش کیا کہ عام آدی اس کی حقیقت تک وينيخ سے قاصر رہے۔ جبآب سے امارت شرعيه مسيت وي سوال جسيمن فيلته مسوا واليامسلما " معال بعي سوال كيا كيا تو آب نے کتب فقہ میں سیلے ہوئے وسیع وعریض بحث کورقیقا ندانداز من كوزے ميں بند كرتے ہوئے فرملياك والى كے لئے اسلام اورولایت عامر ضروری ہے اور امارت شرعیہ دالوں کے باس دونوں چزي ناييد بيراس لے انيس والى بنے كاحت نيس بـاس فوى كِتَفْعِيلِي مطالعه ب مجها ندازه بواكه آب في طرز استدلال وي

ثالثا فعم يعنى ذبهن كى تيزى حضرت مخدوم المشائخ عليه الرحمة بم میں یہاں برآ یک گفتگو کا ایک مکرا چیش کرتا ہوں۔جس سے آپ کے زمن کی تیزی کا اندازہ ہوجائے گا ایک مرتبہ آپ نے گفتگو کرتے ہوئے فر مایا کہ مدرسہ میں علم ملتا ہے اور خانقاہ میں عشق علم عین لینی دوآ تکھیں ہیں وہ کامل ہےاورا گرعلم ہےعشق نہیں تو ایک آ تکھوالا ۔اس کے نیکس بھی ایک آ تکھوالا ہوگا۔

(سركاركلال بحثيبيت مرشدكال) آپ اس تفتگو سے بتانا برجا ہے ہیں کہ جس کے باس شریعت منورہ کافی نہیں ہے حالانکد جج سے پہلے زیارت مدینہ منورہ کرلی وطریقت دونوں ہوں تووہ انسان کامل ہے۔ سجان اللہ! آپ نے ال كمبير مستلكو كترشا ئسته انداز مل سمجها ديا ـ بيرو فنهم ب جوالله

أكست ٢٠٠٧ء بابنامة وشالعالم مولاناسيدمتازاترني

🗖 سرکارکلال نمبر

تعالیٰ اینے نقیہ بندوں کوعطا فرما تا ہے۔

رابعاً: ادله تفصيليه عادكام كالتخراج كرتابو حطرت مخدوم المشائخ عليه الرحمد سے چند مولو يوں كے ايمان كے بابت سوال کیا گیا۔آپ نے قرآن کی آیت سے اس سوال کا جواب عزایت فرمایا۔چنانچاآبابی فتوی میں لکھتے ہیں: اللہ تعالی ارشادفر ماتا ہے ہوگا کہ حضرت مخدوم المشائخ علید الرحم احکام کودلاک سے فابت کرنے "لاترفعو ااصواتكم فوق صوت النبي ولاتجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لانتسع رون " لعنى في آوازكوني عليه كي آوازير بلند نه كروورنه تمہارے انگال منادیئے جائیں گے اور تمہیں خربھی نہ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اندال کفرے بی مثائے جاتے ہیں'' کیا شاندار احکام پراھیرت اور عبادت دب بر مداومت \_برساری باتیں حضرت كالتخران ب\_تقريباتمام فتباع كرام السمتك يرمنن بي كه ارتداو سے تمام اعمال اکارت موجاتے ہیں ۔حضرت مخدوم المشائخ پر کلام کیاجائے توستقل ایک رسالہ بن جائے گا اور پہال کلام عليه الرحمة نے ان مواديوں كے كفرير اولا قرآن كى آيت فيش فرمائى اور پھراس آیت ہے تھم کا اتخراج کیا لیک نقیہ کی بھی شان ہوتی ہے۔ عامساً: احكام كودلاك سائرت كرن كانام نقد بال تعريف کے پیش نظر جب آب کے فقادی کامطالعہ کیاجائے تو نہایت عمر گی ك ساته آب ك فأوى ولأل ع بحربوري بلك آب فقيهاندا عاز میں ایک مسئلہ برکی وائل کوآسان کر کے مستفتی کی تغییم کے لیے تحریر فراتے۔چنانچہجبآب سے ہندوستان کے دارالاسلام ہونے بانہ مونے کے بارے می سوال کیا گیاتو آپ نے اس سوال برکانی وشانی دلائل بیش فرمایا اور پحرعام لوگوں کی تفہیم کی خاطرنہا ہے: مبل اور مختصر الغاظ من دارالحرب اوردارالاسلام كافرق بتايا آب فرمات بي كه "دادالحرب كى شراقط ش ايك شرط يدب كه جهال احكام كفرشا لكع بول اوراحکام اسلام بالکل جاری ند ہوکیس بعض احکام سلمانوں کے

جارى مول اوربعض احكام كفار كے تواس وقت دارالحرب نه موگا اب

تک بھرہ تعالی ہندوستان میں بہت سے احکام اسلام کے جاری ين معدون ش بالاعلان اذان دى جاتى بيد تمازي يردهي جاتى ي ج وزكوة وغيره اواك جات بي لهذا بندوستان وارالاسلام ب نه كددارالحرب- "اس مخقرادر بهل نما جواب كويز هرماف اندازه بوكيا کی کس قدر صلاحیت رکھتے تھے۔طوالت کی وجہے اس جگہ دلا اُل نقل نہیں <u>کئے تھئے</u>۔

(رجنز فآوي مركار كلال)

سأوسأ: زاهد في الدنيا ، واغب في الآخوة : امورد من مخدوم الشائخ عليه الرحمة ش كس حدتك يائي جاتى بين الربرايك من ایجاز مقصود باس لئے اس تعریف کی کسوئی بریخد وم المشائخ ك فقد كوير كفف كم لئے صرف ايك مثال دينا ہوں جس ہے آپ كافتيه مونا ثابت موگا- واضح رے كه اس تعريف كى رو سے نتيه کے لئے تقویٰ ویر بیزگاری کا ہونا ضروری ہے۔ جب حضرت مخدوم المشائخ عليه الرحمداين زندكى كاآخرى ماه رمضان كزاررب تے توضعف وفقاہت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ چلنا پھرنا تو در کنار اشنے بیٹھنے بی سے سرچکرا جا تا تھا۔لیکن باد جوداس کے انتثال امرو اجتناب ونوائى مي كوئى كى واقع ندفر مات\_سى نے كها حضرت! شخ فانی کوشر بعت اجازت دیتی ہے کہ اگر دوزہ نہ رکھ سکے تو ند رہہ دے دیا کرے۔ بیان کرآپ نے فرمایا "جس بوز ھے سے بھین ش كوئى روز وتبيل چھوٹا موو وآخر عمر ميں كيو كركوئي روز وچھوڑ ہے گا۔ (سرکارکلال بحثیت مرشدکال) حفرت كاس جلى مي فقد كى تيرى تعريف ك تمام شرائط

🕳 ما بهنامه توث العالم اگست ۲۰۰۲ء

سر کار کلال تمبر مولانا سید ممتاز اشر نی

موجود ہیں لیکن میں طوالت کے خوف ہے اس کی شرح کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تظروایا اولی الالباب۔
اب میں کلام کو سینتے ہوئے یہ بتا تا چلوں کہ وہ تمام شرائط جو کسی کے فقیہ ہونے کے لئے ضروری ہیں حضرت مخدوم المشائ علیہ الرحمہ میں ہدرجہ اتم موجود تھے۔ اس لئے آپ فقہائے کرام کے اعتبارے بھی فقیہ وقت ہیں۔
اللہ تعالی فقیہ وقت حضرت مخدوم المشائ علیہ الرحمة کے صدقے دین وونیا کی کامیا بی عطافر مائے۔ آمین۔
ہیٹ ہیٹ ہیٹ ہیٹ ہیٹ ہیٹ

## سرکار کلاں نمبر کی اشاعت پر نیک خواهشات اور د لی مبارک باد

دارالعلوم الهلسنت غوث أعظم ماليكاؤل ضلع ناسك مهاراششر

حضور سرکارکلال کافیضان ہے کہ دارالعلوم روز بروز تن ورون کی منزلیں طے کردہ ہے۔ اس میں مقامی و بیرونی طلبہ کے خوردونوش کے علاوہ دیگر سہولیات بھی مہیا ہیں، باصلاحیت مدرسین جو بچول کی تعلیم و تربیت میں پورے طور پر منہمک ہیں۔ صرف پانچ سال کے قبیل عرصہ میں ایک مسجد جس کارقبہ 30X48 اور اس کے سامنے دارالعلوم عوث اعظم کی دومنزلہ پر شکوہ عمارت تعمیر ہوئی۔ جس میں ایک آفس وایک ہال بنام سیر مختار اشرف ہال سات کرے، مطبخ موجود ہیں اور دومرامنزلہ ایک بڑے ہال کی شکل میں قائم ہے ابھی تعمیری کام جاری ہے۔ لہذا قوم و ملت کا درد رکھنے والے مسلمانوں سے تعاون کی اپیل ہے۔ المعلن : اراکین ومعاونین

رابطه کا پته

حافظ ساجد حسین اشر فی ، مالده شهوار گیث ۱۳۰ مالیگا وَن صلی ناسک (مهاراششر) نون نمبر: 561504 -02554

ما بينا سرتو ث العالم

وْاكْتْرْمُورْرالدىن اشْرِقْ مركا ركلال تمي

## سر کارکلال کے پیرومرشد: حیات وخد مات

ذاكثر محمر قمرالعه يناشرني استاذ جامع اشرف

خانواده اشر نبه کی وه متاز بهتی جنهیں دنیا تلیمفریت اشر فی نزایدین سیدمجد بن سیدمجد داؤدین سیدموکی ثانی بن سیدعبدالله صالح ممالغه ندبهوگار

حسين اشرفي الجيلاني

پروز پیرمنج صادق ہوگی۔

ان كاسلىلىنىپ حضور مايى تك اس طرح ب-

سيرعل حسين بن سيرسعادت على بن سيرقلندر بخش بن سيرتراب مناح واولاد: آب نے دونکاح فرمايا: ببلا نکاح حضرت سيد على بن سيدمجرنواز بن سيدمجرغوث بن سيد جمال العربن بن سيدعزيز مثاه حمايت اشرف بن سيدشاه تقي العربن اشرف كي بزي صاحبز ادي الرحمٰن بن سیدمجموعتان بن سیدایوالفتح بن سیدمجمر بن سیدمجمراشرف 👚 ہے ۱۲۸۵ھ میں کیاجس ہے ایک فرزند عالم ربانی مولاناسید بن سيد شاه تن بن سيدعبدالرزاق نورالعين بن سيدعبدالغفور حسن احمداشرف اورايك صاحبزادي موتى جوتكيم سيد نذاشرف (والد ین سید ابوالعباس احمد بن سید بدرالدین حسن بن سیدعلاء الدین علی محدث اعظم ) سے منسوب ہوئیں ۔ پہلی بیوی کی وفات کے بعد بن سيدهم الدين محربن سيدسيف الدين يحلي بن سيد ظهير الدين ورسرا فكاح حضرت سيد شاه مجل حسين اشرف صالحوري كي احمد بن سیدا بونصر محمد بن سید تحی المدین ابوصالح نصر ثانی بن سیدتاج الدين عبدالرزاق بن غوث الثقلين سيدمي الدين عبدالقا درجيلاني مصطفيٰ اشرف اوردوصا حبز ادياں ہوئيں جوسيد شاہ يجيٰ اشرف ین سیدابوصالح مویٰ جنگی دوست بن سدعبدالله جبلی بن سیدیجیٰ سرئیس مجھواضلع بستی کے دوفر زندہے منسوب ہوئیں۔

میاں کے نام سے جانتی ہے۔ انھیں کی وہ مقدس ذات تھی جس بن سیدمویٰ الجون بن سیدعبداللہ انحض بن سیدحسن شیٰ بن سیدتا نے مخدومی بیغام کوشرق سے غرب تک پہنچایا۔ جن کوحضرت مخدوم امام حسن بن سیدہ فاطمۃ الرهراء رمنی اللہ عنها بنت سید الانبیاء

سمنانی علید الرحمد کے آفاب ولایت کارتو کہاجائے تو اللینا کوئی اصلاقات: آپ نے مولانا کل محمد خلیل آبادی، مولانا كرامت على بمولانا امانت على كور كجيوري اورمولانا قادر بخش ان كالإرانام ب: مخدوم الاولياء اعلى حضرت سيدشاه محمطي ميجه جهوى جيسي جليل القدراساتذه سيطوم اسلاميه حاصل كي - -معت وادادت: علم ظاہری کی بحیل کے بعد تعبوف وسلوک ان كى ولادت: ٢٢ رر ت الثانى ٢٧ ما ورى ١٨٥١م فرورى ١٨٥١م كالعليم ك لئ اسيد برادر حقيق اشرف الاولياء حضرت مولانا اشرف حسین علیہ الرحمہ سے ۱۲۸۲ بی بیت کر کے مجابدہ وریاضت اور بزرگان دین کی روش پر جلکشی کی۔

صاحبزادی سے کیا جس ہے ایک فرزند عارف بالله حضرت سید

🕳 مايينامه غوث العالم أكست ٢٠٠٧ء

وْاكْرْمُحْرِقْىرالدىناشر فى مركاركلال نمبر

#### سجاده نشيني:

ے اور بڑے بھائی حفرت سيد اشرف حسين عليد الرحمد نے آپ كومند سجاد كى عطا تك آب مخدوم اشرف ك سجاده نشين كي حيثيت عفر اكف انجام دیے رہاس عرصی آپ نے ایک عالم کوفیوش و برکات ہے مالا مال كما \_

مقامات مقدسه كاسفو: ١٩٣١ هِ من آب ني بهلا اورانا العاديد باياداب اثرار الفي ساس فرمان واعلان ك شريف اورمعر كاسفر كيا\_ ٢٠٥٣ إيه من جوتفا اورآخري حج كيا\_ اس مقدس سفر میں مدینہ منورہ اور مکیہ تکرمیہ کے جلیل القدر علماء ومشائخ کثیرتعداد میں آب کے علقہ ارادت میں داخل ہوکرخلافت عاصل کئے ،جن میں قاتل ذکر ہیں۔علامہ الشیخ محمع کی حسين بن علامه اعظم حسين ، بأب السلام بديية منوره ، علامه ها فظ مجمه علاء الدين البكري بن علامه محمعلي حسين عدينه منوره، انشخ على ابوالجودين اشيخ ابوبكر ابوالجود ، مدينه منوره ،علامه سيد مرتضي حسين بن سيدآل رسول حسين اولا : حضرت بنده نواز گيسودراز مكه محرمه وحانشين كوعارف كامل ولي صاحب دل بنائے \_آمين ـ '' ۔ سیداحر حلوانی بن سیدا برارحسین ، مدینه منوره ۔

> جانشىنى: چۇنكرآپ كفرزندعالم ربانى مولانا احداشرف كاوسال بسبب طاعون آب كي حيات مين ١٣٢٤هـ (١٩٢٨ء) میں ہوگیا اس لئے اپنے بوتے محدوم المشاركة سيد مخار اشرف سركاركلان كوايني وفات ہے ايك ما قبل ٢ رجما ي الاخري ٥ ١٣٥ يو (۱۹۳۲ء) کوایک وصیت کے ذریعہ جانشیں ویجادہ نشیں بنادیا۔ وصيت نامه كااقتباس اسطرح بـ

"سب كے سامنے فقير نے اپنے فرزند كے فرزندا ہے ہوتے

اوردلبند سيدمحد مخاراش فعرف محدمال كواينام يذكرك إيناولي عبد بنایا اورسب حاضر من نے بجمال احترام ان سے مصافحہ كيااوران كي علم وعمل وعمر واقبال كي لئ دعاء كي الله تعالى فرمائی۔ اس وقت سے لیکر وصال تک لینی ۱۳۵۵ھ (۱۳۹۱ء) کالا کھ لا کھٹکر ہے کہ اب ان کی دستار بندی ہو چکی ہے۔ اور تمام علوم معقول ومنقول تغيير ، حديث ، فقه ،معاني ، وتصوف كو بكمال جانفشانی جامعہ اشرنیہ (جواس فقیر کا بنایا ہوا دار العلوم ہے) ہے حاصل کیا۔ اور فقیرنے اپنی آرزو کے موافق ان کود کھ لیا مج کیا<u>۔۳۳</u>۳۳ پیر میں دوسرا اور ۱۳۲۹ میں تبیراج کیا جس میں ذریعیرسب کوآگاہ کرتا ہوں کہ نورنظرم وعنہا نے پیرم مولانا سیدشاہ مدیندمنوره ،طاکف ،بیت المقدس ،شام ،حلب ،حامه شریف جمعی 👚 محمد مخارا شرف اشرنی جیلانی زاده الشعلمیه وسر ۱ .میری بعد عزده نشین جادہ اشرف السمنانی خاندان سنی سرکار کلاں کے ہیں جوشل میرے تمام مراسم عرس شریف ادا کرتے رہیں گے ،مہمالوں کی بجمال کشادہ پیشانی خدمت کریں گے۔اور ۲۸ رحم کوحسب معمول فقيرعن حفرت مخدوم اشرف تارك السلطنة محبوب يزواني قدس سره کا کریں گے کہتاریخ وصال ۲۸ رقح م ۸۰۸ ھے۔میرے تمام فرزندان خاندانی ان کی اطاعت کریں اور دو کرتے رہیں اورمیرے مریدان ان کواینا مرشد جانیں ،اللہ تعالی میرے فرزند

خدوسات : يول تواعلي حضرت اشر في ميال كي زند كي عماوت وریاضت سے بھی اوپر سے خاندانی اختلافات سلکی شورش و فتنے اوراسیاب کے فقدان ،اس کے باوجود عامة الناس کوسراط منتقم يرلان كي لئ ورج زيل نمايان خدمات انجام ديء: ا ـ ما منامه اشر في كا جراء: اعلى حضرت اشر في خانواده اشر فيه كي میلی ہتی ہیں جنہوں نے احقاق حق وابطال ماطل کے لئے طباعت واشاعت کی طرف بوری توجه فر مائی اوراس غرض کے لئے ایک بریس قائم کرے ماہنامہ اشرفی جاری کیا۔ جرز برعلی گڑھ

ما بهنامه تحوث العالم الت ۲۰۰۲ ا

والتزمر والدين اشرقي

سلم یو نیورش لائبرری کا بیان ہے۔

"حضرت اشرنی میاں نے اپنی ذاتی مصارف سے اشرنی پرلین قائم کیا جس میں بعض نا در کتب طبع ہوئیں ۔۱۹۲۳ تا ۱۹۲۸ء ای پرلیس سے مجلّداشر فی نکلتار ہا''۔ (اسلامی کتب خانہ مطبوعہ ندوۃ المصنفین ولی)

شارے میں شاکع ہوا:

"میں اینے رب تارک و تعالی سے بھر بھڑ و نیاز دعا کرتا ہوں كه جس طرح اين بيار ب محبوب يز داني حضورغوث العالم مخدوم سلطان سید اشرف جہا گیرسمنانی رضی الله عند کے نام نامی واسم مرامی کاعرب وجم جاردا نگ عالم میں *سکہ ج*مادیا اوران کی پارگاہ عالم بناہ کومرجع خلائق فرمادیا۔ اوران کے فیوش وبرکات ہے لا کھوں تشنگان کوسیراب کردیا۔ اوران کی نظر کیمیا اثر سے تتاج كوصاحب ثروت بلكه جوبرى ءاورمفلى كوصاحب دولت بلكه الاولى الإسلامين) اشرنی بنادیا۔ای طرح اس نام پاک کی طرف شرف اختساب کووہ كرامت عطافر مائ كدرسالداشرني كويسنديده الل ايمان فرماكر تادري چشتى الدآبادي كامراسلد جوشعبان استام يكثار قلوب مين ال كاسكد عماد عدا عمير سدرب اس ناچيز فقير ك من شائع بواملا حظر كرس: اس دعاء کوشرف قبولیت عطافر ما۔ جن لوگوں کوفقیر سے نسبت ارادت ہےان کا فرض ہے کہاس رسالہ کی خریداری ضرور کرس اور دوسرول کور غیب دیں بیمیرا تا کیدی حکم ہے۔"

فقيرا بواحد محمط مسين اشرني جيلاني سجاد ونشيس آستانه بيكمو جويشريف (ماہنامہاشرنی جنوری ۱۹۲۶ء)

الرحمة كابيان ہے۔

"اس برآ شوب زماند میں جبکہ لوگوں نے مذہبی تعلیمات کوپس پشت ڈال دیا ہے اور صلالت کے گھنگھور گھٹا کمیں امنڈ امنڈ کرعالم ر چھاری میں مبالخصوص كفرستان مند میں كه آئے دن ایك نیاند ہی فتنہ کھڑا رہتا ہے اورجدت پیند طبیعتیں نئی گراہی پر لبک کنے پر کمربت ہیں۔ نہایت درجہ ضرورت تھی کہ ایک رسالہ خاص اس ماہنامہ کے لئے خود آپ کا دعائیہ بیان جنوری <u>۱۹۲۶ء</u> کے الل سنت وجماعت کا شائع ہوجوعقا کد حقد کی اشاعت کرے۔ الی خصوصیت کے ساتھ کوئی رسالہ نظر ہے نہیں گزرا عرصہ ہے خیال تھا کہ اس گراں مالیہ خدمت اسلام کی کمی طرح پوری ہو سکھے۔ میں این اس مسرت کو لفظوں میں ظاہر نہیں کرسکتا۔ جورسالہ اشرفی کے جاری ہونے ہے ہوئی ہے۔ میری مرت کی دعاء حق سجانه تعالى نے قبول فر مالى۔ اور ' اشر نی ' انھیں اغراض ومقاصد کے لئے کمریستہ ہوگیا جس کی تمنافقیر کے دل پی تقی ہے نقیرسیداحمداشرف اشرنی جیلانی غفرله ( ماهنامیهاشرنی ، جمادی

اس رساله کی علماء میں بڑی مقبولیت تھی ہمولا نا صوفی محرصین

"آب كاارساك جنوري تاديمبر الماء الموسوم بداشرني ماہوار فقیر کے پاس وینج رہے جنکے مطالعہ سے روح کوراحت، قلب كوتوت معنوى حصول موتى راى واقعة مريينان عشق ومحبت وتشكان زلال حقيقت ومعرفت كي لئير يصحفه شربت ديناركا كام وے رہا ہے۔ اس کے حق على الله تعالى سے ولى وعا ہے كه اس رسالہ کے بارے میں عالم ربانی مولا ناسید احمد اشرف علیہ رسالہ اشرنی سے ہروضع وشریف کے خزید ول کومعمور و قلب کومسرور بواسطهاہے محبوب یاک اشرف الانبیاصلی اللہ علیہ وسلم کے

🗖 مايهتامه يخوث العالم أكست ٢٠٠٧ء

و اکنومحر قبرالدین اشرالی

متبول فرمائے اورجنود عالم کواں رسالہ اور اس کے رسالہ دار کی خدمت ۱۹۸۴ میں دوجلد دی میں دار العلوم محمد ممینی ہے شاکع ہوئی ہے۔ ومعاونت سے تابد تقویت پینجائے اوراس کی ہمت میں برکت اور تیت مير استقلال واستيقامت عطافر مائي آثين"

(مابرنامهاشرنی ا<u>۳۳۱مه</u>شعبان می)

٢ ليطبانف الشبر فني كبي طبياعت: غوث العالم حضرت مخدوم سيدا نثرف جها نگيرسمناني عليه الرحمه کے ملغوظات، ارشادات واحوال کامجموعہ جے شیخ نظام الدین بمنی علیہ الرحمہ نے مطرح اعلی حضرت اشر فی کی برکتاب ارباب سلوک اورعوام دونوں ۵۰ اصفات بر مشمل کماب کی شکل میں جمع کیا ہے۔ لیکن اس مختم کے لئے بکساں اہمیت کی حامل ہے۔ کتاب کی طباعت نه ہوتکی تھی کیونکہ اس دور پس طباعت کی سرخرو ہوئے۔ لطائف اشر فی کی طباعت واشاعت ہے حضرت ۔ اورسرمتی ''تحائف اشر نی'' کی ایک ایک کیبر ہے نیکتی ہے۔ مدینہ غوث العالم كانام نامی ان علقول میں بھی لیاجانے لگا جو پالکل ہے۔ منورہ سے دخصت ہوتے وقت روح كى بچينی ملاحظ فرمائيں: خرتے۔ اور جنہیں آپ کے نام سے بھی واقعیت نہ تھی وہ مدارج ومراتب ہے بھی آگاہ ہو گئے۔

٣ صحفف الشوطي: مخدوم اشرف سمناني عليه الرحمدي تفصیلی سیرت وسوانح براردو میں ایک عمل ومتند کماب ک ضرورت ایک عرصہ سے تھی۔ اعلیٰ حضرت اشرنی نے اسے محسوں کی ۔ وہ اپنی تمام آرزوؤں کاسر چشمہ اپنی زندگی کا حاجت روا رسول اور ۵۷ اصطحات رمشمل ایک جامع کتاب بنام" محائف اشرنی" اکرم الله کی ذات گرامی کو تحصته بین -تالیف فریائی جویقینا انفرادی ثان کی حال ہے۔ کیکن قلت اساب کی بناء پر اعلیٰ حضرت کی حیات میں بد کتاب شائع ند ہوگی۔

۳- وظهافف وشوفي: ۵۸ اصفات يرمشمل اردوزيان میں وطائف ودعاؤں کی ایک منتند کتاب ہے جس میں ہرماہ کے مخصوص اورادووطا كف واعمال سلسله غوث العالم مخدوم اشرف غوث اعظم شيخ عبدالقادر جيلاني وديكرمشائخ كرام كايان ب ۔ نیز سلوک ، ذکر اور مراقبہ کے طریقے کی وضاحت ہے ۔اس

٥\_قىحىلىف الشيوفي: الخلى حضرت الترنى كاشعرى مجموعه آسانیاں نتھیں۔ بیاعلی حضرت اشرنی کی ذات بھی جنہوں نے جوفاری ،اردو اور بندی کلام پرمشمتل ہے۔ بقول ڈاکٹر سیدامین اس تضن کام کا بیرہ اٹھایا۔اس کی طباعت برآ مادہ ہوئے ،اس کے اشرف' تھا کف اشر نی''روصائی اضطرب اور عارفان برستی وسرشاری اسباب فراہم کے اور کچھوچھ مقدسہ سے سیکڑوں میل سفر کی زحت کا ایک خوبصورت امتزاج ہے ، جے آ ہ وواہ کی شاعری ہے جبیر کیا افهاكر دوسال ولى من قيام فرمايا اور بالآخر ١٣٩٥ه (٨١٨ع) جاسكتا بدان كى شاعرى من عشق رسول كى اليي تروب ياتى جات میں طباعت کے اہتمام میں کامیاب ہوکر بارگاہ غوث العالم میں ہے جوبغیر قبلی تعلق کے نہیں پیدا ہوسکتی ،ان کے جذبات کی شوریدگی

از محفل جانال شه من دور شدم امروز برخود نه چراگريم مجود شدم امروز جزناله وآه من نے مونس وغخوارے اے وائے بریں حالت معذور شدم امروز

كارهميه ونياودي وابسة مرضى تست اے مرجع شاہ وگدا فربادری قرباد ری

امنامه فوث العاكم أكمت 1944ء

### سركاركلان نمبر المرابي اشرل =

ایں اشرنی خسد جاں گوید بھد آہ وفغاں

یا مصطف یا مجتبی فریاد رس فریادرس
ان کے فاری کلام کی طرح ان کے ارد کلام کے بھی رجیانات
بین تصوف اور عشق رسول بیکن عشق رسول بیس عقیدت و محبت کی
فرادانی کے باو جود کلام بیس بے اعتدالی کا وجوذ بیس اور شرق صدود
سے متجاوز ہے۔ اللہ اور اس کے پیار سے صبیب کی محبت میں اعلیٰ
حضرت کے رنگ تعزل میں کس قدر کہرائی اور پاکیزگی ہے ایک

نقشہ رخ انور کا جماجامرے دل میں جلوہ قدرعنا کادکھاجامرے دل میں میں میں دیدہ دل اشرفی راز کے حاضر میں آجامری آتکھول میں ساجا مرے دل میں سودا نہیں کچھ اشرفی دل میں سودا تماراتی اے بردم قلق ہے اماری حصول مرکز حجلیات ربانی اور آ ماجگاہ عقیدت و محبت مصطفیٰ بن چکاتھا:

کہ جس نے شق القمر کیا تھاوہ ماہ منز ل گزیں ہے دل میں کے لئے ضعیف العمری کے حاد میں تھیں میدان جہاد میں تعالیف اشر فی میں نعتیہ غزلوں کے علاوہ مناجات بہلام جہاں ان کا شاہانہ استقبال مسدی اور ہزرگوں کی شان میں منا قب بھی ہیں۔

فاری اور اردو کے علاوہ اعلیٰ حضرت اشر فی نے ہندی شاعری کے ''ماہنا مساشر فی میں ہے:

عقلف اصناف پر بھی طبع آزمائی کی ہے۔ چندا شعار ملاحظ کریں۔

اشرف بیا موری بہیاں کی ٹرلو جیلائی ہجادہ نشیں ملکانہ اشرف بیا موری بہیاں کی ٹرلو جیلائی ہجادہ نشیں ملکانہ اور جابیانہ طریق براش فی

شبیه جانان سمجھ کے نا داں ندد کچھسر ت ہے مہر ومہ کو

ریتم ندیا اگم بہت ہے سوچھت دار نہ بار رے ناں مورے نیا نامورے بیزا ناں کوئی کھیون بار رے بیں اکارتھ جات ہے کہت اشرنی روئے بویا نے بیول کا آنھ کہاں ہے ہوئے د کھے اشرنی سوچ کے دؤ ولین بیار جگ میں کوآین نہیں جھوٹا ہے سنسار کہت اشرنی دوکر جوڑے جاؤل كهال تو رجها له دورما اس طرح ان کی ہندی شاعری بھی دلی کوموہ لیتی ہے۔ اس کےعلاوہ اعلیٰ حضرت اشرنی نے دینی ولمی فلاح و بہبود کے کے عظیم الشان کارنا ہے انجام دیتے جن میں قابل ذکر ہیں۔ فتنه ارتداد کا دفاع: ١٩٣٢ء من آربيساج کے کارکنوں نے پوری تیاری کے ساتھ فرہب اسلام اوراس کے نام لیواؤں پر بحریور مملد کیا اور ملکاند وراجستھان کے ساڑھے تین لا کھ نومسلم راجیوت حلقه کومر مذبنانے کا اعلان کیا۔اس ار مذادی تحریک کو کیلئے کے لئے ضعیف العمری کے باوجوداعلیٰ حضرت اشرقی نے خور پنفس نفیں میدان جہادیں قدم رکھااورآگرہ تشریف لے گئے جبال ان كاشابانه استقبال كيا كيا محدث اعظم عليه الرحمه كابيان

"اعلى حفرت في المشائخ سيد محم على حسين صاحب قبله اشرنى جيلانى سجاده نشيس ملكانه ك ارتداد كي خرس كرب جين موسكة ادري المراس علاقه عير متوسلان ادري المراس علاقه عير متوسلان

اكت ٢٠٠١ = المت ٢٠٠١ = الت ٢٠٠١ =

وْاكْتُرْجُوقِىرالدِين اشرِ فَي

سركاركلان نمبر

سلسلہ عالیہ اش فیہ کودعوت دیتے ہوئے تشریف کے گئے ہیں ۔ بماعت رضائے مصطفیٰ کی سرکردگی میں مسلمانان آگرہ نے جیسا یر جوش استقبال حضور کا کیا اورجیسی شاباند سواری آگرہ کے عام گررگاہوں برحضور کی نکل ہے اس نے مشرکین بند کے دلوں كوبلا ديا ہےاوررعب جلالت نے النے قلوب پر قبضہ كرلياہے''۔ وبال اعلى حضرت اشرني كي تقرير كابيراثر مواكد لوك جوت جائة ين" (حيات مخدوم الاولياء) درجوق اسلام كي طرف رجوع بون لگے۔

ماہنامہ اشرفی کابیان ہے:

'' دولت کی جاٹ میں جواسلامی گروہ حلقہ ارتد ادمیں آجا کھاوہ برابراسلاى طقديس داخل بوتاجاتاب- اورحضور فيخ الشائخ اعلى حفرت کے دست فن برگروہ کا گروہ بیعت کر کے بمیشے لئے اشرنی حصار کی بناہ لے رہاہے۔اس ماہ محرم میں حضور شخ الشائخ عرس شریف کی وجد سے مراسم سجادگی ادافر مانے اور طقه بگوشوں وللفي كام ير مامور فرمائے كے لئے آستان عاليد اشرفيد يرملكان ہےتشریف لے آئے ہیں۔لیکن اشرفی جینڈا بدستور ملکانہ میں نصب فرمادیائے'۔ (ماہنامہ اشرنی بحرم الحرام اسسامیہ)

كيمو چه شريف من جامعه اشرفيه كا قيام: كيمو چه شريف مين تعلیم کے لئے مدرسہ کی کی بڑی ضرورت تھی ،اعلیٰ حضرت اشر فی نے اس ضرورت کومسوں کرتے ہوئے امک ممارت تبار کرا کر بإضابطه در رقاه قائم كي اوريدرسين كاتقر ركيا بسر كاركلال عليه الرحمه اىدرىدك فارغ التحسيل بير فودان كايان ب:

" معراس في مرس عدريم اعلى حضرت في الشائخ مولانا سيدعلى حسين اشرفى سجاده نشيس كى سريرستى اوروالدمحتر م حضرت سيد

کی بنیاد بڑی تھی۔ یہ جامعہ برسہابرس کتاب وسنت کی تروت کے واشاعت كرتار باراي جامعه كأشخ الحديث محدث اعظم منده مفتى احديار خال نعيمي مطامه سيدمحي الدين انثرف رحمة الثدعليهم اجمعین ودیگر اکابرین علاء مختلف عبدوں میں ہوتے رہے اور پیاں کے فارغین طلماء آج اکابر ملت اسلامیہ میں شارکتے

كتب خانه الشرفيه كالتيام: لوكون من أيما وذر پیدا کرنے کے لئے اعلیٰ حضرت اشر فی نے عظیم الشان کتب خاند قائم کیا۔ اس کے بارے میں محمدز بیر نائب ناظم علی گڑھ مسلم یونیورٹیلائبربری رقمطراز ہیں:۔ تیرہویں صدی ہجری کے ایتدائی سالوں میں حضرت مولا ناسیرعلی حسین اشر فی سجاد ونشیں نے ایک بار پيمرخانداني و قار كوبلند كيا\_اور حضرت مخدوم كي سنت عاليه كوزنده کرنے میں بوری تندی کے ساتھ دلچیسی لی۔انہوں نے کتب خانہ اشرفید قائم کر کے مخلف مقامات سے نوادرات منگوائے۔ انہوں نے عربی وفاری کی طرح اردو کو بھی ترقی دی ۔ جنانچد دواوین کے علاوه ندب بتصوف، فلسفه، كلام، تاريخ اورطب كابهي جس قدرسر مامير أضي اردوزبان عي دستياب مواوه سب كتب خاندى زینت بن گیا۔ کتب خانہ میں مطبوعہ کمایوں کی مجموعی تعداد کم دمیش دی بزارے زبادہ ہے۔ قلمی کتابوں کی تعداد ساڑ ھے سات بزار کے لگ بھگ ہے۔جن میں اکثر نہایت نادر ہیں۔عرلی فاری اوراردو متيون زبانون مين كرانقدر ذخيره موجود ہے۔" (اسلامی كتينانه مطبوعه ندوة المصنفيين دلي ص ٢ ٣٠٠) مذكوره كتب خانه اب بنام ' مختاراشرف لا بُسريري' شيخ اعظم حضرت علامه سيداظهار احمداشرف ولی عهد سجاد و نشیس کے اہتمام وانصرام میں جامعداشر فیہ اشرف سجاد ہ نشیں آستانہ عالیہ اشر فیہ کی سریری میں ترتی کے راہ پر

🗖 مامينامه توث العالم أقمت ۲۰۰۷م

وْاكْرْمُو مِرالدين اشرق مركاركلال تمبر

گامزن ہے۔

میں درگاہ معلیٰ ہے متصل زمین خریداعلی حضرت اشر فی میاں نے اشرف سمنانی علیہ الرحمہ کے آفیاب ولایت کاریو آخر چلکٹی ، فاتحہ بزرگان ، ذکر وفکر کی محفل اوران تمام روایات کے کاراارر جب افر جب ۵ (۱۳۵هے ۲۷ رتمبر ۱۹۳۱ع) رات ایک احیاء وتجدید کے لئے جومخدوم اشرف جہا تکیرسمنانی علیہ الرحمہ کے جبکر ہیں منٹ پر دفتی اعلیٰ سے جاملا۔ انکام ارآستانہ مخدوم اشرف ز اندمبارک میں حاری تھیں،ایک خانقاہ تغیر کرائی جس کی تاریخ سے جنوبی ست نیر کے کنارے مرجع خلائق ہے۔ لتحيل كاماده اشرف الاولياءمولانا شاهسيد اشرف فسين عليه الرحمه نے یوں لکھاہے۔

> ' خانقاه جديدها جي علي حسين صاحب سجاده کيمو جيم 'ارسااه'' (حيات مخدوم الاونياء)

#### اشرفته مباركيور كافيام:

اعلى حضرت اشرفي ميال كالمهاز كارنامه اشرفيهم باركيور كاقيام \_\_\_ جود من ودنیا دونوں میں ان کی عظمت کا شاہد ہے،جس کے مارے میں خودانہوں نے فرمایاتھا: "مدرسہ بہت ترقی کرے گا، فتنهُ می بہت اٹھے گا۔ گراللہ تعالی محافظ ہے''۔

اعظم گڑھ کوٹلیہ ہازار کےایک ناجرولیا حان کابیان ہے:

" میں بغرض تحارت قریب آٹھ سال سے مبار کیورآ تاہوں ، چونکہ بچھ کو مدرسہ ہے۔ بہت بھی آیا مدرسہ ضرور آیا۔ میہ مدرستخیناتیں سال ہے جاری ہے اس کی عمارت تلک وغام و دسیدہ ہے ۔ یہ مدرسہ اعلیٰ حضرت قبلہ سلطان الصوفیہ شاہ ابواحر علی حسین صاحب اشرفی جیلانی کھوچھوی کے وست مبارك كا قائم كيا مواب '\_

(الفقير امرتسرية الراكة برايع اليه بحواله حيات مخدوم الاولياء) اس کے علاوہ بے شار اداروں اور تنظیموں کی سریری فرما کر اعلیٰ

حضرت اشرفي ميال نظم واسلام كفمايال خدمات انجام ديئه غانقاه اشرفيه صديد سركار كلال كي تغير: ٩٨ <u>١٣٠ هـ (١٨٨١)</u> • وصال: اسلام كاليقليم مرديابد سلسله اشرفيه كامجددادر خدوم

<u>ተ</u>

حضرت سركا ركلال عليه الرحمه كي ذات بابرکت ،علم وفضل اور زید وتقو کی کی ایک پیکر جمیل تھی جن کی جہد کے مسلسل اور سعی پیم سے ایک طویل عرصہ تک دین حق کی

اشاعت کا کام ہوتاریا۔اس 🤘 مرتبه" ما هنامه غوث العالم" ﴿ كا "سركار كلال" نمبر شائع كر

ہونے جارہاہے جس کے لئے مدير عثان غني اشرفي وجمله اركان قابل مارک بادیں۔

حافظ وقارى مفتى محمود بوستاني اشرفي خوشا مديوره ، ماليگاؤن ضلع ناسك (مهاراشر) موماكل -09226218891

اگست ۲۰۰۷ء

ما بهنامه غوث العالم

## سركاركلال ايك جامع شخصيت

مولانا محرقمرعالم اشرفي جامتي لجلاروؤ كولكاتا ٢٦٥

آج كى تى بدعت فيس ب، بك زمانة قديم بالوكول كالدوستور وملم كرجلوب بعي بير -را ب كر جب ان يل كونى عظيم ستى اورا نقلاب آفر مى مخصيت يدا ہوتى توو وان كے حالات اوران كى تاریخ محفوظ كرليا كرتے ، ي وجه ہے كه آج جارے ماہين تاريخ وسير كا اتبايز اذخير وموجود ب كداكر كونى محض بالاستيعاب اس كامطالعه كرنا عاب يوشا يدعمر نوح بھی اس کے لئے کم پر جائے لیکن سوال بیہ کہ آخ عظیم سیرت ادران کی تاریخ ان محرکات میں سے بے جوانسان کو بھلائی ہستیوں اور یا کمال مخصیتوں کے حالات اوران کی تاریخ مرتب كرف كامتعدكياب؟ كياس كامتعدمرف بيب كبهمان كي تاریخ کواینے لئے تفاخر و تکاثر کا ذریع سمجیس یا پر محض قصه وکہانی کے طور پرایک دوسرے کوسنا کیں اور پچھدارے لئے اے ا بِي تسكيين نفس كا سامان بنا كيمي؟ هر كزنهين! بلكدان كي سيرت نگاری کا متعمد دراصل تذکیر وموعظت ہے ادرآنے والی قوموں ماین جلوہ گرہے۔ اگر ایک طرف مجاہدین کا وہ عظیم لشکر ہے کے لیے عروج وزوال کی راہوں کو متعین کرنا ہے۔

يدايك مسلم حقيقت ب كرجب كولى قوم اسيند اكابراوراسين اسلاف کی تاریخ کوفراموش کردیتی ہے تو وہ بہت جلدروبرزوال التصويف برايت ب،اس ش جبال عقا كدواحكام اورمعاملات ہیں، اس شی تخلیق آدم کے قصے اور طوفان نوح کے حادثے بھی ہیں ،اہراہیم وغرود کے مکالے اور فرعون ومویٰ کے مناظرے

عظیم مستیون اور مقدس مخصیتوں کے حالات قلم بند کرنا بیکوئی مجمع ہیں،اس میں حصرت عینی کے مجز سے اور محدس نیسلی الله علیہ

کا ہرہے کہ علم عمل انسانی زندگی کے دو بنیا دی نقطے ہیں جن پر انسان كے عروج وزوال كامدار بے الحلة اعلم كے ذريج حض اشياء کی تعقین اوران کی مایتوں کا اوراک ہوتا ہے،اس کے ذریعہ خیر وشركى تميز اورخبيث وطيبكى بيجان موتى بتائم اسلافك کی دعوت دیے بیں ادر برائی سے دور رہنے کی تاکید کرتے بیں۔ الله عز وجل اسلام كي حفاظت وصيانت اوريني نوع انسان كي اصلاح حال وتزكية نغس كي خاطر جردور بين اليي انقلاب آفرين مخصيتون كوبعيجار إب،جن كى وجد سائ جوده صديال بيت جانے کے بعد بھی اسلام اپنے حقیق خدوخال کے ساتھ ہمارے جنہوں نے اپنی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون سے اسلام کی آبیاری کی ہو دوسری طرف علاء ومصلحین کا وہ مقدس گروہ ب جنہوں نے لوگوں کے سامنے اسلام کا تھرا ہوا خالص تصور موجاتی ہے، میں جہ ہے کہ قرآن مقدی جوتمام اقوام عالم کے بیش کیا، کفر وشرک، بدعت وصلالت اور جہالت وگرہی کی طاغوتى توتول كوتوز مروز كرركه ديايه بدوه قدى صفات ستيال واخلاقیات کا بیان ہے ویں جگہ جگہ اسلاف کے تذکرے بھی میں جنہوں نے ایے علمی و تحقیق کارنا ہے، ایے حسن اخلاق اور اینے اعلیٰ کردار کے ذریعہ اسلام کوایک مجمد کی صورت میں پیش كيااورلوكون كوبتايا كماسلام محض كسي دابهمه ياخيالي قانون كانام

ت ما بهنامه نوث العالم **ت =**(139)**===** أكست ٢٠٠٧ء

مولانا محمر تمرعاكم اشرني

نہیں، بلداسلام ایک مجسم ضابط حیات ہے کدا گر کوئی شخص این آئمول ساء كمناج بتوالله كان قدى صفات بندول کی صورت میں دیکھ سکتا ہے۔

میں نے ای سلسلة الذہب کی ایک اسی ظیم ستی پر پچوتلم بند كرنے كا اراد ، كيا ب جنہيں دنيا شخ طريقت وربير شريعت حضرت علامه ومولا نامفتي الحاج سيدشاه "مختار اشرف" اشرفي البحياني المعروف برركار كلال كے نام سے جانتى ہے۔ حضور المصومين لا يسامين قبليه و لا يسكن روعته و لا يامن سرکارکلاں علیہ الرحمہ کی ذات گرامی تاریخ کا وہ سنبراہاب ہے کہ اكر أنيين فراموش كرديا جائة تو بحر جودموين صدى كى تاريخ والقوان دليله والمنحوف حجته والشوف مطبته ادھوری وناکمل رو جائے گی ،کیکن ساتھ ہی ساتھ میرے لیے یہ مشکل مرحلہ بھی ہے کہ بیں حضرت برنکھوں بھی تو کیسے نکھوں اور پر مجے بین مجی نیں ہے کیوں کہ آپ کی شخصیت جامع الحیایات ومتعدوالجبات شخصیت تھی،جنہیں احاطہ تحریر میں لا ناای شخص کے لے مکن ہے جوآب جیسا جامع حیثیات ہو، پھر سے کہ حفرت کی ذات حقیقت ومعرفت کی ایک بحر تیکران تھی جے اس مختصر مضمون میں بیان کرنا دریا کوکوزے میں سمونے کے مماثل ہے اور ظاہر ے کہ یہ کام خواجہ کاک ہندالولی علیہالرحمہ کے کسی خاص صحبت مافتہ ہی کا ہوسکتا ہے، تاہم مدسوج کر کدحضرت کی ہمہ جہت مخصیت کوا حاطة تحرير مين نبيل لايا جاسكا ،اس عصرف نظر كرنا . برابراى اصول عانح اف كرنا بوكا"ما لا يدرك كله لا یے کے ایس کا محافظ ہے، قرآن اس کا رہنما ا ہے کی طور چھوڑ ابھی نہیں جا سکتا۔

علم وفضل، توحيد وتوكل، حقيقت ومعرفت، شريعت وطريقت، ور<u>ضا، زیدوا تقا، جودوسخا</u> بمبروشکر بصدق واخلاص بحقودا حسان، 🕳 ما بهنامه فوث العالم 🚾

د ین بصیرت و دوراندلثی ، حیاء و روا داری ، تواضع وانکساری غرض كه آپ كى ذات جمله كمالات وخو يى كى مظهر جميل تقى \_

آب ني كرم علي كان فرمان كم في آئيندوار تھے۔"ان المومن لدي البحق اصير، يعلم أن عليه رقيباً على ستمعيه وينصيره ولسبانه ويده ورجله وبطنه وفرجه حشي الملمحة ببصره وكحل عينه وجميع سعيه ان اضطرابه يتوقع الموت صباحاً ومساءً فالتقوى رقيبه والحذرقوينه والوجل شعاره والصلواة كهفه والصيام جنته والصدقة فكاكه والصدق وزيره والحياء اميره وربه تعالى من وراء ذلك كله بالمرصاد"

(صلية الاولياوج الممنحة ٩٥)

ایمان والاتو حق کا ہی اسر ہوتا ہے وہ اس بات کو بخو لی جانتا ے کہ اس برکسی کی نگاہ ہے جواس کے کا نوں ، اس کی آنکھوں ، اں کی زبان، اس کے ہاتھ اور یاؤں بیال تک کہ وہ اس کی ا پچتی نظروں پر نگاہ رکھنے والا ہے وہ اس کی آنکھوں کے سرمے کا بھی گراں ہے اور ہرونت وہ اس کی حرکات وسکنات کو دیکھ رہا ہے۔ایمان والے کا ول خشیت الی سے لبریز ہوتا ہے وہ و نیاوی زندگی میں ہمہ وقت پریثان رہتا ہے، وہ صبح وشام موت کے ہے ،خوف اس کا راستہ ہے ، شرافت اس کی سواری ہے، شخ المشائخ حضور سيدناسر كار كلال عليه الرحمه كي ذات بابركات بيريز كاري اس كاساتهي ب، خشيت البي اس كاشعار ب، نماز اس کی پناہ گاہ ہے، روزہ اس کی ڈھال ہے، صدقہ اس کا فدریہ حمیت وغیرت، محبت وشوق، مروت وشرافت، فقر وغنا ، تتلیم عبی سے، سچائی اس کا وزیر ہے، حیااس کا سید سالار ہے۔ سب سے بڑھ کرید کہان سب کے بردے میں ال<u>نداسے و کھور ہاہے۔</u>

مولانا محمر قبرعاكم انثرني

سرشارهی،آپ کا بھین،آپ کی جوانی،آپ کا بڑھایا،آپ کی حركات وسكنات، آب كي نشست وبرخاست، آب كي رفآر و گفتار، آپ کی خلوت وجلوت ، الغرض آپ کی زندگی کا ہر ہرلحہ اور آپ کی ہر ہرادااتاع رسول کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی ،آپ کی زندگی کو پڑھ کریوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا قرن اول کا کوئی وجود ہے جو چلتا پھرتا چود ہویں صدی میں پہو نچ کیا ہے۔

ماحول میں کلی طور برشر ایعت برعمل کرنا بزاہی دشوار ہوگیا ہے ،لیکن م حضورم كاركلال عليه الرحمه كي صورت من ايك اليي نظير بيش كرسكتا بول جنہوں نے اپنے عمل سے قرن اول كى يادكوتا ز وكرديا تھا۔شریعت کی باسداری کا اس قدر التزام کے زندگی کے آخری ایام میں جب کرجسمانی تو تیں جواب دیے بیکی ہیں مسلسل مرض کی وجہ سے شدید نکلیف ہے، چلنے پھرنے کی سکت ہے اور نہ یاؤں یر کھڑے ہونے کی طاقت ہے،اس کے باوجود جب نماز بڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تواہے خادم سے فرماتے ہیں ارے بھی جھے مصلی بر کفر اکردو' مجمی ایه ایمی بوتا که جب خادم آپ کی شدت تکلیف کود کھا تو کہہ بیٹھا حضور آپ کے لئے تو رخصت ہے آپ بیشه کری نماز پڑھ لیں۔اس پر حضرت فرماتے:'' ہاں ہاں بھی جھے بھی مسئلہ معلوم ہے گر میں جو کہدر باہوں وہم کرؤ'۔ ایک مرتبدایها بھی ہوا کہ آپ کھڑے ہوکر نماز ادا کررہے تھے اجا مک خت نقامت کی دید ہے خش کھا کر گریڑتے ہیں جب آپ کو افاقہ ہوتا ہے تو پھر دوبارہ آپ کھڑے ہوکر ہی نمازادا کرتے ہیں۔ یونی جب رمضان شریف آتا ہے تو آپ بورے مہینے کی تراویج

جماعت کے ساتھ کھڑ ہے ہوکر ادا کرتے ہیں اورمسلسل روز ہجھی

حضرت کی بوری زندگی اتباع رسول کے جذبہ صاوقہ ہے۔ رکھتے ہیں،اگر کسی نے کہابھی کرحضرت آپ کوتو شریعت کی جانب الصافظار كاجازت عالو آباس بيكه كرخاموش كردية: "جس بوڑھے ہے بجین میں کوئی روزہ نہ چھوٹا ہووہ اخیرعمر میں کیوں کرکوئی روز ہ چھوڑ سکتا ہے۔''

. ان واقعات ہے جہاں اس بات پر استدلال کیا جاسکا ہے کہ حضور سركار كلال عليه الرحمة شريعت كي يابندي كاحد درجه التزام كرني والے تھے وہیں ان سے اس بات پر ابھی استشباد کیا جاسکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی زبان ہے یہ باتیں بننے کو کمتی ہیں کہ آج کے 🕝 آپ' احسان' کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے،آپ کوشہود وحضور کا مقام حاصل تھا،آپ "ان تعبدالله كانك تو اه"كالات ي سرشار ہو یکے تھے،آپ کی تمازکو "ان السمصلی لیناجی ربه "کا لطف حاصل ہوچکا تھا،آپ کی آسس اللہ کی تجلیات اور اس کے انوار کامشاہدہ کر چکی تھیں،آپ اپن خودی کوخدا کی خودی میں کھو کیکے تعين آب وفناني الشكام سيل جكاتها ، يجي وجهب كماس تدرنقاب و کمزوری کے باد جود بھی جب آب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے توابیا معلوم ہوتا کہ آپ کو چھے ہوا ہی نہیں ہے ، پوری تر او ت کے کھڑ ہے ہوکر جماعت كے ساتھ اداكرتے ليكن كى نے آپ كوآرام كے لئے بھى پہلوبد لتے نہ ویکھا۔ظاہر ہے کہ جب کسی انسان کوفنانی اللہ کا مقام حاصل ہوجاتا ہے، جب اس کا وجودلطیف اس کے وجود کثیف پر غالب آجاتا ہے تو بھروہ ہرطرح کے تقاضے اور ہرطرح کے بشری اصامات سے باز ہوجاتا ہے۔ شایدای دجہ سے کہا گیا ہے "ان الحب يعمى ويصم"

ببرکف میں نے جو کچھکھاے ساسل حقیقت کی تعبیر ہیں ہے، بلکہ بینو حقیقت ذات کی تمثیل ہے کیوں کہ اصل حقیقت کی تعبیر تو مرے لئے اس وقت مکن ہوتی جب کداس تک میری رسائی بھی مکن ہوتی ۔ میں کھلےلفظوں میں رہ کہنا جاہوں گا کہ بیٹنے الشائخ حضورسیدیا

🖚 ماہنامہ خوٹ العالم أقست ۲۰۰۲م

سركاركلال تمبر

سرکارکلال علی الرحما بی چورای ساله زندگی گذار کراپ رفتی اعلی اور مجوب حقیق سے جالے کم بم گؤگ استکے مقام دمرتبہ کو بہچان نہ سکے اور آپ کے مقام دمرتبہ کو نہ بہتا ہے ہوئی ایک بہتا کہ حدیث پاک بیں وارد ہے۔ "احب العباد الی الله تعالی الاحقیاء الاحقیاء اللہ بنا اذا غا ہو الم یفتقلوا و اذا شہلو الم یعوفوا اولٹک ہم المه الهدی و مصابیح العلم" (حلیہ الاولاء المی الاحقیاء اللہ کی بارگاہ بین مجوب بندے اتعقاء اور افظیا حضرات ہی ہیں، بیدہ اوگ ہیں کہ جب نظروں سے رو بیش ہوجاتے ہیں تو نظریں آئیس اللہ کی بارگاہ بین اور جب بینظروں کے سامنے ہوتے ہیں تو نظریں آئیس بیجا نئی تیس حالا تکہ بین لوگ دراصل ائمہ بدئی ہیں اور بہن اور بین موبائے ہیں۔ مولی تعالی سے دعاء ہے کہ بیس حضور مرکار کلال علیہ الرحمہ کی بارگاہ سے فیض یا بی کا شرف بخشے۔ دراصل علم وعرفان کے روشن چراخ ہیں۔ مولی تعالی سے دعاء ہے کہ بیس حضور مرکار کلال علیہ الرحمہ کی بارگاہ سے فیض یا بی کا شرف بخشے۔

(آمين بجاه سيد المرسلين وبحرمة اوليائه المتقين)

حضور سرکار کلال سیدمحر مختار اشرف علیہ الرحمہ جنہوں نے بلنے دین حق کے لئے اپنی

م زندگی کا ہر لحد قربان کر دیا جنگی زبان فیض نے لاکھوں بے دینوں کوکلمہ پرھا کر اسلام میں داخل کیا جو ۹ر رجب المرجب بروز جعرات ریے اس اھ کوایئے رفیق اعلیٰ سے جاملا۔

اس بارآپ کے عرش کے موقع سے ادارہ ماہنا مدغوث العالم کی جانب سے سرکار کلاں نمبر' کی اشاعت پر ہم حضور شخ اعظم مخدوم العلماء مدظلہ العالی کی بارگاہ میں تہہ دل سے مبارک باد چیش کرتے ہیں۔

> مولانا مسعود اشرف اشرفی سجاده نیشن آستانه پاك حضرت امین اشرف مالیگاؤں (مهاراشڑ)

ما برنا مرقوث العالم

### مفتى ثمانتساص الدين

# عالم بأعمل مرشد برحق عارف بالله حضرت مولا نامفتى الحاج الشاه

#### نحمده ونصلي على حبيبه الكويم

حضرت سرکارکلال کی ذات بایرکات مخاج تعارف نہیں۔آپ علم وعمل کے پیکر تھے اورول کامل بزرگ تھے مصوم ملک کے بعد حضرت قبلہ پاکستان جانا چاہیے تھے ای دوران حضرت وصلوٰۃ کے بخت پابند تھے۔ نماز باجماعت کا خاص اہتمام فرماتے سمخدوم سلطان سیداشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کی زیارت خواب تھے۔آپشنرادہ رسول فرزندغوث اعظم میں۔آپ پیدائش ولی ہیں۔ میں نعیب ہوئی ارشاد فر ملا کرتم پاکستان چلے جاؤ کے تو ہماری مزار آب کے دادا جان ﷺ المشائخ عارف باللہ قدوة الساللين حضرت ومجدكا كياموكايددرگاه ومجدقو بندستان من رب كي ان كيا كستان مولا نامفتی الحاج الشاہ سیدعلی حسین صاحب اشر فی میاں سابق سجادہ میانے کا توسوال ہی نہیں ہوتا حضرت قبلہ نے اس خواب کے بعد نشین آستاندعالیدسرکارکال کچھوچھمقدسدارشادفرماتے تھے کہ میرا یاکتان جانے کاارادہ ملتوی کردیا اورانڈیابی میں قیام فرملیا سے ایک بیتادلی ہے۔اعلی حضرت فاضل بریلوی نے آپ کانام گرائ تحد مختار بنگاموں میں صفرت قبلدلا مورسے بذریع فرین جب مکھنؤ آرہے رکھا۔اس نام میں من جحری موجود ہے۔آپ کا من ولاوت (جس سیھے تو پنجاب میں جب ٹر من کسی اٹنیشن رر کی توبلوائیوں نے ٹر من كاعداد ١٣١٣ ه نكلت بن عمر مخارس فابر ب-آب نايك ز مانہ تک کلام نہیں فر مایاصرف ہاتھوں کے اشاروں سے تفتگوفر ماتے ہیں ڈیہ میں تشریف فر ماتھے بلوائیوں کوحفرت قبلہ نظر نہیں آئے نہ ہی تصحفرت قبلہ نے اس خاکسار سےخودارشاد فرمایا کہ میں نے ایک سلوائی حضرت قبلہ کونکلیف پینچا سکے بلکہ یورا ڈبہ جس میں حضرت قبلہ زمانه تك تجينيس بولااليك مرتبه بعدنمازعصر عفرت مخدوم سلطان سيد ستشريف فرما تقمحفوظ رمااس ڈبيھس جننے مسلمان تھوہ وسب حضرت اشرف جہاتگیرسمنانی رضی اللہ عنہ کے مزار مقدس برحاضر ہوا اور رات 💎 قبلہ کے باس آئے حضرت قبلہ نے فرمایا کیتم مطمئن رہوانشا عاللہ بلوائی مجرورگاہ شریف کے اندر رہ کیا صبح جب خادم نے دروازہ کھولات جارا کچھٹیں بگاڑ سیس سے اورابیا بی ہواجیہا کہ حضرت قبلہ نے تو معنرت قبلہ کوکلام کرتے ہوئے ماہالیعنی معنرت قبلہ نے قریب دن نے ملاتھا یہ دونوں واقعات مصرت قبلہ نے اس خاکسار کوخود سنائے یارہ سال کی عمر میں کلام فرمایا ۔حضرت قبلہ عالم ہاعمل صاحب تقویٰ ستھے۔حضرت قبلہ کے مریدین دمیتقندین میں بزے بڑے علاء ،حفاظ بزرگ تھے۔ آپ حضرت مدرالا فاضل مولا نامفتی محمر قعیم الدین بقراء دمفتیان کرام تھے خاکسار کؤیمی حضرت قبلہ سے خلافت کاشرف صاحب مرادآ بادی قدس مرہ کے شاگرد تھے اور جامعہ نعیمہ مراد آباد ۔ حاصل ہے۔خاکسار نے حضرت قبلہ کی تقریباً پہنیتیں مہال زمارت کی ہے آپ کی فراغت ہوئی۔

حضرت قبله مفتى بهى تعين آب كاعلم براوسية تعاميرى ختم بخارى شريف حفرت قبلد في المام من مدرسا جمل العلوم كاندركرائي تقسيم کوگیرلیا اورسلمانوں کوشہید کرناشروع کردیا ۔ جعرت قبلہ ٹرین کے ے۔ میں نے حضرت قبلہ کو تبع شریعت پایا حضرت قبلہ کا چرہ برانورانی

 ابه نامه نوث العالم أكست ٢٠٠٧ء

مفتى محماخضاص الدين مركاركلال تمبر

از برى ميان صاحب مفتى قاضى عبدالرحيم صاحب وارالعلوم منظر اسلام کے اساتذہ کرام ووارالعلوم مظہر الاسلام کے ذمد دار علماء کرام موجود تقيم مرادآ باد ع حفرت مولاناطريق الله صاحب وحفرت مولا نامفتي محمدا بوب خال صاحب رضوي وديكرعلاء والمسدت جامعه نعيسه موجود يتصان كے علاوہ قرب وجوار كے كافى تعداد يمن علماء حفاظ تراء نے جنازہ میں شرکت فرمائی حضرت مفتی سنجل کی نماز جنازہ حضرت سرکار کلال کچھوچھ مقدسہ نے بر ھائی ادرسب علاء مشائخ، حفاظ وقراء نے حضرت سر کار کلال کی اقتداء میں نماز جناز وادا کی۔ مید حفرت سرکارکال کی بے بناہ مقبولیت کی بات ہے ۔آپ نمونہ اسلاف تھے اور حضور اشرفی میاں علیہ الرحمة والرضوان کے سے جانشین تھے۔ برصفیر کے علاء اہلسنت وجماعت آپ سے بے پناہ عقیدت ومحت اورآپ کاانتر ام وا کرام کرتے تھے اورآپ کواپنامقتداء وپیٹوا جانے سے آپ کے مریدین ومتوسلین کی تعدادیاک وہند، بنگلہ دیش و برطانیہ وافریق میں ایکوں کی ہے۔ آپ کے خلفاء کی تعداد بھی کافی بے۔ خانوادہ اشرفید کے علاوہ حضرت مولانامفتی حبيب الله صاحب سابق في الحديث جامع نعميد مرادا باد حفرت مولا نامفتي غلام تجتبى صاحب اشرفى سابق صدرالمدرسين دارالعلوم منظراسلام بریلی شریف آپ کے مریدین وخلفاء میں سے گزرے سرکار مفتی اعظم رضی الله عند کی نماز جنازه پرهائی جبکه نماز جنازه یس میں حضرت سرکارکلال دارالعلوم اشرفیه مبار کپور کے سرپرست اعلیٰ اور بھی علاء کرام ومشائخ عظام ومفتیان اسلام ہزاروں کی تعداد میں 💎 ددارالعلوم جامعہ تعیمید مرادا باد کے سر پرست رہے ہیں۔ آپ اوراد ووظا كف كے تخت يابند تھے۔ اور دعائے سيفي كے عامل تھے۔ آپ نے کھوچھ مقدس میں معید شریف مخار المساجد کے نام سے تعبیر فرمائی ہے ۔جنات کے علاج میں آپ لاجواب تے بھی بھی جلول مي نعت شريف ايخصوص اعداز من يزعة تصادرآب کی تقر ربھی نہایت مؤثر ہوتی تھی۔

تھا آب مرجع خلائق تھے ہندوستان کے بہت سے مدارس کے آپ سريرست تح بحوام وخواص آب كے بيحد معتقد تنے حضور سركار كلال کے اساتذہ میں میرے تایا حضرت مولاناعمادالدین صاحب قبلسنبھلی تيمي تضخضور قبله فيعم قالحققين جامع معقول ومنقول حضرت مولانا عادالدين صاحب قبله سے ابتدائی عربی وفاری سے ليكرشرح جاى تک کی تعلیم حاصل کی مجھ ہے میر ہے استاذ حضرت مولانا الحاج جراغ عالم صاحب قبلت الحديث مدرسه اجمل العلوم منجل في بار إبيان فرمایان سے حضرت مولانا مادالدین صاحب قبلسنجملی نے بیان فرمایاان سے حضوراشرنی میان قبلہ کھوچھوی نے ارشادفر مایا کشمر ایہ تا سيد مخارا شرف ولى برحقيقت بكر حضرت قبله مركار كلال اي دور کے برے عابد وزابد عالم باعل متق گزرے ہیں یبی وجہ ہے کہ خانوادہ اشرفیہ کے اکثروبیشتر حضرات نے آپ ہی سے بیعت وارادت وخلافت حاصل كى ب- يجهو چەمقدسك مسلم وغيرمسلم جى آپ كاب مداحر ام كرتے تھا پالم عمل بقوى وطبارات،امانت وديانت مين ايني مثال آب تصحفرت سركار كلان كامفتى اعظم مند بھی بہت احترام واکرام کرتے تھے یہی دیدے کہ خانوادہ رضوبیہ کے ذمہ دار افراد حضرت سرکار کلال سے بہت عقیدت ومحبت فرماتے تھے۔اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور قبلہ نے حضرت موجود تھے۔سب نے حضرت سرکارکلال کی امامت براتقال کیا۔ دوسر بي حضرت مولانا محمد حسين صاحب سنبهلي كانتقال بوقت نماز عشاء بوا اورحفرت سركاركلال اى دن بونت نمازعصر حفرت مولانا نیم اشرف صاب کی شادی می شرکت فرمانے کے لئے سنجل تشریف لا مچکے تھے حضرت مفتی سنجل کے جنازہ میں اکابر علاء کرام ومفتیان عظام موجود تھے۔ جس میں بریلی شریف سے حضرت قبلہ

**☆☆☆☆☆** 

مايىنامەغوپ العالم

# سركاركلان كي ايماني فراست كالبك حيرت انگيز واقعه

مفتى محمدا عجاز اصغرنوري الجلعة الصمديية حيلتا كثيهار، بهار

طاہر از الل بیت نورنی بیجو در ماه نور خورشید است الل بیت میں آخصور علیقہ کا نورجلوہ کر ہے جس طرح جاند بعد نمازیوں سے خاطب ہوکر حضرت نے فرمایا'' آج کل رشوت مل آفآب کانور ہوتا ہے۔

اتر پر دیش کامشہور ومعروف شیر،شیرمرادآ باو کہ جے پیٹل کاشہر کہا۔ احادیث ومسائل بڑے میسوط انداز میں بیان فرمانے لگے۔انداز جاتا ہے۔اس کے وسط میں حضور صدرالا فاهل سیدمنتی الحاج قعیم سیان نے مجھے بے صدمتاثر کیا اور اپنے ہے قریب ایک مقتدی ہے الدين مرادآبادي عليه الرحمه في ايك اداره بهام" جامع نعيمية" كي أبوجها" بيكون إلى ادركهال عدائد إلى ؟" جواب ملاء بيسيد مخار بنیادر کھی ،جس کی جہار دیواری اورفلک بوس ممارت ہے آئ بھی اشرف صاحب ہیں اورسرکار کلاں ہیں' ندھی لفظ' سید' کو بھسکا علم ونن کی شعائمیں بھر رہی ہیں۔ بیں بھی ای مرکزی اوارہ کا تعلیم 👚 اور نہ ہی سر کار کلاں کا لفظ میر ہے ذہن میں اتر سکا۔اس لئے کہ وتربیت ما فتہ ہوں۔ ایکواء میں، میں جماعت سابعہ کا طالب علم میں تک میں لفظ ' سرکار کلاں'' سے نا آشنا تھا اور نہ ہی سادات تھا اور جامعہ نعیبیہ ہے منصل محلہ نئی سوک میں ''تمنا والی' معجد کا سکرام کی نُسَیات برکوئی کتاب ہمارے مطالعہ ہے گذری تھی۔ ابھی ا مام بھی نماز عشاء کے لئے اذان کی صدا بلند ہوئی تو معید کے پیر طریقت سرکار کلاں کا بیاں شائستہ انداز میں جاری تھا کہ وہ اترى درواز وسے ایک وجیہ قامت ہنوبصورت چرو دالاقتص داخل 📗 طالب علم قریب آ کر بیٹے گیا اور ذبن دفکر کی ساری توجہ ساعت کی ہوا جن کے وضع قطع میں سادگی، چلنے میں مہانہ روی تھی جو کسی ۔ جانب مرکوز کردیا، پھر کچھ لحد گذرنے کے بعد خاموثی کوتو ڑتے بزرگ منت شخصیت کا بند دے رہی تھی ،آ مے بیچے ملہ کے چند ہوئے جذباتی انداز میں کہا -اگراجازت بولو میں کھی وش کروں! ایے چرے بھی نظرآئے جو ہارے جانے پہانے تھے۔مفول اولوبیٹا کیایوچمناہے؟ حضرت کی لب کشائی پر مجمع میں سکتہ طاری میں بیٹے مقدی حفرات اس بررگ شخصیت کو دکھ کر کھڑے ۔ ہوگیا۔ طالب علم نے چند سوالات کا سلسلہ شروع کردیا۔ ہو محیے نمازی حضرات تو سادات کرام کا ایک فرداور سرکار کلاں مجھ ۔ پہلاسوال یہ ہے کہ میں آپ کا کون سابیٹا ہوں؟ دوسرا سوال! کر تعظیماً کھڑے ہوئے جو نگے جگر میں ایک عالم دین مجھ کراحترا اللہ بیت کیوں ضروری ہے؟ تیسرا سوال! کیامجلس میلا دشریف میں اثنا اورعرض کما! حضرت نماز پڑھا کیں۔ آگے پڑھے اور نماز ۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف لاتے ہں؟ اگرآتے ہی تو ہم بوے المینان سے برطائی۔ جب میں سنت کی اوائیگی کے لئے ۔ اوگ دیکھتے کیوں نیس اسے سنتے ہی کسی جذباتی مرید نے کہا جضور

اٹھا تو ایک دیوبندی طالب علم کوصف کے کنارے ثماز کے لئے تح بمہ ہا ندھتے ہوئے دیکھا۔سنت دنوانل سے فارغ ہونے کے لنے اور دینے کا رواج عام ہو چکا ہے' اور بحررشوت سے متعلق

ما به تامیغوث العالم اكست ٢٠٠٧م

مفتى محمدا عجازا صغر

مصلیٰ مثل آئینہ ولی اللہ کا دل ہے داوں کا راز کھل جانا نہیں پکھ مشکل ہے مثل مثلہ مثلہ مثلہ مثلہ مثلہ

﴿ جمله کمالات وستوده صفات کے حامل

﴿ حردار وَمل ہے بیاج کرنے والے ایک عظیم بیلغ

﴿ مخدومی مثن کے ہے محافظ

یعنی سرکار کلال علیہ الرحمہ

کی حیات و ضد مات پر مشتمل سرکار کلال نمبرک

اشاعت قابل تحسین ہے۔

مولانا داشد رضا جامعی الشرفی

دار العلوم ممس تیریز او ناجونا گڑھ گجرات

دار العلوم ممس تیریز او ناجونا گڑھ گجرات

حقیقت و معرفت کا حسن امتزاج، شریعت و طریقت کا مینارهٔ نورجنهیں دنیا حضرت سرکارکلال علیه الرحمہ کے نام سے یادکرتی ہے کی زندگی کے مختلف کوشے اور مختلف زاویئے پر شائع ہونے والا" سرکار کلال نمبر" توم وطت کے لئے ایک ظیم تحقہ ہے۔ کلال نمبر" توم وطت کے لئے ایک ظیم تحقہ ہے۔ مشید الشر فی الرق میں الشر فی الرق کا کان ناسک (مہاراشٹر)

الگست ۲۰۰۷ء

= سرکارکلال نبر

اگراجازت ہوتواہے باہر نکال دوں بید ہو بندی ہے جونضول باتیں كرنے كے لئے آگيا ہے۔ حفرت نے برى متانت سے ارشاد فر مایا نہیں! رہ جواب لے کریا جواب دے کریہال سے جائے گا۔ پھر مسکراتے ہوئے جواب کا بند اس طرح سے بائدھا۔ بیٹا تمهار ہے اول سوال کا جواب بعد بیں دیا جائے گا اور دوسرا جواب ای اول جواب میں پوشیدہ ہے رہا تیسرا سوال تو پہلےتم ابنی جیب ے بانچ کا نوٹ تو نکالو، مہملہ نکلتے ہی جمالی چیرہ اقدس پرجلالی رنگ جڑھنے لگا مختصر سامجھ خاموثی کے عالم میں تھااور میں نظریں جمائے حضور کے چیرہ انور کی طرف دیکھے رہاتھا۔اس کی جیب میں کوئی نوٹ نہیں تھا اس لئے بیسوال طالب علم کو یے کل نظرآ یا اور برجت کہا، ہماری جیب میں کوئی نوٹ نہیں ہے۔ حضرت نے قر مایا! تم باتھ ڈالو منے گا تھم کھیل کرتے ہوئے باتھ ڈال کر باہر نکالاتو بانج کا نوٹ ہاتھ میں تھا۔ وہ طالب علم اس منظر کودیکھا تو حیرت واستعمال کی مجمرائی میں ڈو بتا جلا گیا اس کا چرو پیندے بھیگ رہا تھا۔ حضرت نے فورا ارشاد فرمایا، ''میتم نے کیے کہا کہ نوٹ نبیں''جیب میں نوٹ رہنے کے لیے دیکھنایار کھناضروری نہیں ہے، ای طرح مجلس میلاد میں رسول انٹرصلی انٹدعلیہ وسلم کے آنے کے لئے دیکھناضروری نہیں ہےاس جواب کوئن کراورظہوریذیر کرامت كود كوركروه طالب علم ديوبنديت سے تائب ہوكراى وفت سديت كا عهدويهان ليااورمريدين كي فهرست بيس شامل ہو گيا..مريدين ميں شامل کرنے کے بعد حضرت پیرطریقت علیہ الرحمہ نے فرمایاء ابتم بارے"مرید بٹا"ہویمی جواب ہے تمہارے اول سوال کا۔اور بعت بوناس ليضروري بتاكعظمت رسول عدل خالى ند رے جیما کہاس سے پہلے تمہارا قلب وجگر پرا گندہ تھا۔ یمی جواب بيتمبار يدوسر يسوال كالداكر! بيسى كرامت تقى جس مي سارا جواب بوشيده قعابه بقول شاعر ابنامة وشالعالم

چیف ایڈیٹر:انٹر ف ملت شہزاد ہ حضور شیخ اعظم سید محمد انٹر ف کچھو چھوی دامت بر کا تہم العالیہ بانی و صدر: آل انڈیا علاءومشائخ بور ڈ

### مولا نامحمه جارحسين

# سرکارکلاں:اینے گھراورمحلّہ میں

مولا نامحمه جا برحسين اشرني بها علوري لا بسريرين مختارا شرف لا بسريري كهو جهشريف

حضرت عا تشرضی الله عنیا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ من گڑھت فضائل ومنا قب کا اٹکار کردیں گے۔ فرايا:حيسركم خيركم لاهله واناخيركم لاهلى: يعنى تم ين بهتروه ب جواين الل وعيال كے لئے بهتر بو،اور من تم بونے كى تميز بوتى بو وہ يد ب كدا سفخص كامعيار زندگى میں سے بہتر ہوں (زندی)

> اوراندازہ لگائے کہ سرکار کلاں اس مدیث برکس قدر کھرے اترتے ہیں۔

زندگی، ای کودوسر سے الفاظ میں ایک کوانفرادی زندگی اور دوسری کو مطور میں سرکار کلاں کی زندگی کا جائز ہ لیں گے۔ اجمَاعی زندگی بھی کہہ سکتے ہیں۔

انیان کیسب ہے بوی آز مائش خوداس کے گھر میں ہوتی ہے۔ انک شخص ہوسکتا ہے کہ گھر کے باہر مثقی ءیر ہیز گار ،خداتری ادرعا بد وزاہد جیسے ناموں سے جاناجا تاہولیکن عین ممکن ہے کہ وہی شخص جب اینے گاؤں اور گھر ملو زندگی میں داخل ہو،تووہ فاس ، قاجر ، خاطی، بالی، بدچنن ،آوارہ ،بد کردار، او پاش ، عیاش اور ناعاقبت احمد بارخال تعبی اشرنی جیسے لوگوں کے ساتھ اس لئے بجین میں اندیش ہو۔انسان دوسری جگہ اپنی خوبیوں ادراجھا ئیوں کی خوب جورنگ آپ پر پڑھ گیا تھادہ آخری سانس تک غالب رہا۔ ہمیشہا یتھے وتنگیس بانک سکتاہے وہ خود بھی اپنی صالحیت اور پارسائی کاذ تکا ینواسکتا ہے لین جوں ہی وہ گھریلو زندگی میں داخل ہوگا اس کے رج بس کی تھی کدا گرملہ کے کسی شریر بیچے سے کھیل کود کا اتفاق ہوتھی ڈھول کا پول کھلناشروع ہوجائے گا کیونکے گاؤں والوں اور گھروالوں جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کااثر قبول کرتے اپنا ہی اثر اس پر ے سامنے ان کی مج وشام اس کا چلنا بھرن اس کا انسنا بیٹمنا ان ۔ ڈالنے کی کوشش کرتے۔ بیٹی ان کے بھین کی گھریلوزندگ۔ کاسونا جا گنا ، بلکداس کا ہر ہر مل ہوتا ہے۔اس لئے و ولوگ اس کے

محمر بلو زندگی، جس ہے عام انسان کے اچھے یابرے كياب- اين والدين كافرال بردارب يانيس ؟ افي يوى اس مدیث کے آئینے میں سرکار کلال کانکس جمیل دیکھئے کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتا ہے؟ اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح پین آتاہے؟ خادموں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے، پڑ دسیوں اور محلّم والوس کے حقوق اداکرتاہے پانہیں۔ بروں کاادب زندگی دوطرح کی ہوتی ہے ایک داخلی زندگی اورایک خارجی اور جھوٹوں پر شفقت کرتا ہے یانہیں؟ ہم ای معیار پر آئندہ

سركاركان طبعي طورير نيك طبيعت اورمنكسر المزاج تنص اوربيه خصلت بحین ہی ہے آپ می نمایان تھی۔غلط صحبت سے ہمیشہ ووررہے ۔آپ کا بھین زیادہ تراپنے والدین ،اعلیٰ حضرت اشرفی میاں محدث اعظم اوراینے اساتذہ کے ساتھ گزراجتی کہ کھیل بھی کھلتے تھے تو محلہ کے عام شربر بچوں سے ہٹ کرخود محدث اعظم اور مفتی لوگوں کی محبت اٹھائی۔ آب کی طبیعت میں نیکی اور شرافت اس مدتک

انبان کی رکھاس ہات ہے بھی ہوتی ہے کہوہ اپنے والدین کا

اگست ۲۰۰۷ء ا ما مام عوث العالم مولانا محرجا يرحسين

كس قدر فرمان بردار ب جب بمسركار كلال كى زند كى يرنظر والت میں توریبلو بھی اس قدرتا بناک ہے کہ اس زمانے میں اسی مثال كم بى ل سكتى ب\_ بمسب سے يملة آب كى اسين والد كي ساتھ فر ان برداری کا حال کھے جیں مرکار کلال کے والد کا انتقال اس وقت بواجب آب كى عرصرف جوده سال تقى رسركاركلال كوالد زمان يس دُموعر في سينبن ل كتى ب محترم مولاناسيدا حمداشرف اشرفي جيلانى فياسية انقال يقبل سركاركلان كوتين باتون كي نفيحت كي تحي -

ہ ہندوں کے حقوق ادا کرنا۔

🖈 فرائض كى ادائيكى ش يابندى كرما\_

🖈 مجموث مجمی نه بولنا۔

ان باتوں کا کہناتو آسان ہے، کرنابہت مشکل ہے۔ان باتول یرو ہی عمل کرسکتا ہے جھے تو نیق رب حاصل ہوئیکن سرکار کلال خود قرماتے ہیں کہ:

"هي بجره تعالى آج تك والدصاحب كى ان تصيحتول يمل پیراہوں' مدسرکارکلال کااینے مندمیاں مغو بنتا نہیں۔ اس کی موای دینے والے آج بھی کچھو چھرشریف کے اکثر لوگ ہیں۔ والدمحترم ك انقال ك بعدوالده محترمه أيك طويل عرصه تك باحیات رین \_ والده کی زندگی مجراطاعت وفرمال برواری آپ کاشعارر با۔ والد و کی مرضی کے خلاف مجھی کوئی کا منہیں کیا۔ ایک مرتبه كاواقعه ميكه بحيين مي آب افي والده كى اجازت كے بغير كھر ےدرگاہ طِےآئے۔جبوالی کمرآئے تو آپ کی والدہ نے کہا ابتم میں اتن آزادی آگئ برکدابتم میری اجازت کے بغیر جهال في ش آئے مطے جاؤ۔ والده كى اس بات كا آپ يراس قدر ار ہواکہ آپ نے زعری کامعمول بنالیا کہ ہم جب بھی گھرے تطیس مے والدہ کی اجازت کے بغیر تبین تکلیں سے اوروالدہ کی زندگی کی آخری سانس تک اینے معمول بر عمل بیرار ہے۔ بیکوئی ما منامة عوث العالم

معمولی بات نیں ہے۔آب ایک جادہ نشین تے اورآب کے م يدين كالك بردا حلقه تماء برجكه شبرت ومقبوليت تمي كيكن دالده كي اطاعت وفرمال برداري كابيالم تها جومس في اويربيان كيابي آب كى كربلوزندكى كاليك الهاتايناك ببلوب جس كى مثال اس

اب آب و یکھنے کہ سرکار کلال کاامنے بڑوی کے ساتھ کیا برتاؤ تھا۔ سرکارکلاں کی زندگی کارہ آیک ایباروشن باب ہے جس کی شہاوت کھوچھ شریف کی بوری آبادی دے گی۔ می اس پہلو کواجا گر کرنے کے لئے ایک واقعانقل کروں گا۔ کچھوچھ شریف میں ایک مدرسہ تھا جس میں گاؤں کے غریب و نادار اور برقتم کے بجے زرتعلیم تھے۔ مرکارکلاں اس مدرسہ کے بہتم تھے۔ مدرسین کی تنخواہ اوردیگراخراجات کے لئے مھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا ہا، بلکدا بی ذاتی زمین جوا کبر پورر بلوے اشیشن کے قریب تھی اس کوفرخت کر کے مدرس کی تخواہ دی۔ای طرح گاؤں کے غریب اور کچیزے لوگوں کی آپ کے پاس ایک فہرست تھی ۔اس فہرست کے مطابق حسب استطاعت کچھ نہ کچھ رقم دیتے رہتے تھے۔ محلّہ کے رہنے والے جوبھی آپ سے شاوی بیاہ اور دیگر ضرورتوں میں تعاون · کی ایل کرتے آب اے فورایوری کرنے کی کوشش کرتے۔

آب كامعمول تفاكرآب جب بعى كمانا كمات ،او تجانيين کھاتے۔آپ کے دسترخوان برضرور کوئی ندکوئی مہمان یامحلہ اور بروس کے لوگ ہوتے ، اگر کوئی موجود تہ بوتا تو گھر کے باہر شبلتے رہے ،جوں ہی کوئی نظر آجا تا ہے پکڑ کرائے ساتھ کھر لے جاتے اورا سے اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔

خادموں کے ساتھ حسن سلوک کا سرحال تھا کہ ہرونت ان کے عالات ہے باخبرر بنے اور انھیں جب کوئی ضرورت پیش آتی اے پوری کرتے۔خادموں کے ساتھ حسن سلوک کا اندازہ اس بات اكت ٢٠٠٧ء =

سرکارکلان نبسر مراد کار استان می مواد تا جمد جارشین

اب آپ سرکار کلال کااپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا حال سنے دونیا میں سب سے زیادہ اگر مرد سے کوئی قریب ہوتا ہے تو ہواں کی بیوی ہوتی ہے۔ بیوی سے نیادہ شوہر کے حالات سے عموماً کوئی واقف نہیں ہوتا۔ اگر بیوی اپنے شوہر کی عظمت کادل سے معتمر ف سے تو و و آ دی طبعی طور پر ایک اچھا انسان ہوگا۔

اب آپ مرکارگلال کی اہلی محر مدکود یکھنے خاندان المرفیہ شن ایک اہلی محر مدکود یکھنے خاندان المرفیہ شن ایک میں بد مونا میں مربیہ مونا مواقد آئیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت فیل آئی۔ و مرکارگلال کی بارگاہ میں آئی۔ و مرکارگلال کی بارگاہ میں آئی۔ و مرکارگلال کے الگل و فائن اور نیک خصلت ہونے کامنے ہوانا شوت ہے۔

جہاں تک اولاد کا سوال ہے سب کی اچی تعلیم و تربیت کی ۔ شخ جانشین محدث اعظم شخ الاسلام کے نام ہے جانے پہانے جاتے اعظم مولانا سید محد اظہار اشرف اشر فی جیلانی سجادہ نشین آپ ہی عالمی شہرت یا فتہ خطیب مولانا سید ہائی میاں بھی آپ ہی کے کہ تعلیم و تربیت کے شاہکار ہیں۔ ان کی دینی وطلی خدمات مخت ادادت عمل شائل ہیں۔ کیم سید قطب الدین اشرف بسید سن کا اعتراف ایک عالم کو ہے۔ متارا شرف لا بحریری اور جامع منی انور (علیک) مولانا سید مجبوب اشرف مولانا سید انور اسرف انور اسرف انور اسرف انور اسرف انور اسرف انور کا میں جو خاندان اشرفیہ تال میں جو اور بے شاردی ی واصلاح میں اسرف میں اسرف ای ہند ستان میں نہیں ہیں وال ہند ہمی اداروں اور دیگر فلائی کا موں میں حصہ لیتے ہیں وہ الگ۔

اب آپ دیکھے آپ کالوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کے اندرسلیقہ مندی کیسی متحق، گفتگوکس تھم کی کرتے تھے۔ عام طور پر آپ کی عام ملاقات کا وقت آپ کی عام ملاقات کا وقت

تھا۔گاؤں اور محلہ کے لوگ اکثر اٹھیں اوقات شی آپ سے
الاقات کرتے۔آپ کی مجلس دنیاوی گفتگو سے پاک ہوتی۔عالم
ہوتے تو عالمانہ گفتگو کرتے اور آگر عام لوگ ہوتے تو ان کے معیار
کے مطابق با تھی کرتے ۔ برخض خواہ مجبوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو
یاغریب سب کو اپنے ہاتھ سے بیالی شی ڈال کرچائے پلاتے،
اگر کوئی جا ہے بھی کہ ہم اپنے ہاتھ سیپالی میں افریل کرچائے
لیائی تواسے آپ منع کردیتے۔ طبیعت میں نظافت اور پاکیزگ
کا خیال رجابسا ہواتھا۔ کیڑا، بستر ، کمرہ اور نصبتگاہ وغیرہ پالکل
صاف تھر اہوتا۔ سلیقہ مندی کا رہا مقا کہ بھی کوئی سامان ادھرادھر
پڑا ہو آئیس رہتا۔ جو سامان جہاں رکھاجاتا تھا ہی شرویں رکھتے تھے۔
پڑا ہو آئیس رہتا۔ جو سامان جہاں رکھاجاتا تھا ہی شرویں رکھتے تھے۔

الريامة وشالعاكم المستوت العالم المستوت العالم المستوت العالم المستوت العالم المستوت العالم المستوت المستوت العالم

#### مفتی اسحاق رضوی

# سركار كلال سركار كلال تنص

حضرت علامة فتى اسحاق رضوى مصباحي في الحديث مدرسه جمال مصطفى ناغه وجديد مبلاس بور ، وام بور (يولي)

اور ما لک رام اور پر وفیسر رشید احمد اور مولوی عبدالحق کے قئم سے نگلے۔ ہوئے خاکے ہیں۔ یا مجرسوانح حیات کی طرز پر لکھا جاتا ہے۔ سوائح سب مؤمن کے اصل مقصد کے لئے معاون ہیں ، ذرائع ہیں ، مقصود حیات کی ترتیب کے لئے شخصیات کے تعلق معلومات ، واقعات اصلی نیس میں مقصود اصلی ہے ایمان کا کمال بارگاہ الی کا قرب جس کو اورطوش مطالعہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاکد نگاری کسی بھی شخصیت کی سینصیب وہی کامیاب وہی بڑا قابل وہی لائق انسان ہے۔ جس کوربیلا وہی کرسکتا ہے جواس مخصیت سے ربط میں رہا ہو، بچھشب وروز اس کوتصانف کی کیاضرورت۔ جس کا قلب صاف ہواگراں نے بچھ خدمت می گزارے ہوں۔ آج میں جس شخصیت کے تعلق سے لکھ دبات کوئی نقصان نہیں۔ کی بین ہدایت کے لئے ہوتی ہیں جنہوں ہوں، میں ندان کی خدمت کر سکا اور نہ ہی سواخ حیات میرایباں نے ایک دم بزاروں کو ہدایت دی ان کا بدینیک کام بزاروں تصانیف موضوع - ظاہر ہے کہ اب اس مبارک شخصیت کے بارے میں میری پر بھاری جن تصانیف سے سیماصل نہو۔ یتج برتاثرات کی ہی حیثیت رکھتی ہے اور مصرف تقریباً دو تھنٹے کے اندراندر لکھنا بڑرہا ہے۔ دنیا میں اوگ کی طرح کے ہوتے بارگاہ الہی میں وہ کتے مقبول ہیں ،انکے ذریعہ کتنے بیاسوں کے دل ہیں ، کوئی تجارت میں ماہر ہے کوئی صنعت وحرفت میں کوئی محقق سیراب معرفت ہوئے ہیں کتنوں کوانہوں نے شبہات اور شکوک عالم ہے، کوئی سائنس داں ہے، ہرایک کے کمال کا ایک دائرہ کی غاروں سے اٹھایا اور کتنوں کے دامن کوانہوں نے راوسلوک ہے۔تاجرکا کمال بیہ ہے کی تنظیم نفع کمائے ،صانع کا کمال یہ ہے کہ میں شہوات اور وسادی کے کا ننوں ہے صاف کیا۔ نی ضنعتیں تارکرے، عالم عقق کا کمال یہ ہے کہ مسائل کی محقیاں سلجھائے ،سائنس داں کا کمال ہے کہ ونیا کوئی تحقیقات وا بجا دات 👚 قبلہ علیہ الرحمۃ والرضوان کی حیات ماک قر آن کی عملی تغییر ،سنت کی -عطا کرے۔ ہرمیدان کے ماہر کا کمال کی ہے کدوہ اسے میدان میں پورے طور پر کامیاب ہو۔ای طرح اللہ کے نیک بندوں اور اس ہے۔ جنہوں نے آئیس دیکھا ولایت کی گواہی دی جوان کے ساتھ کے محبوب ولیوں کا بھی آبکہ کمال کا دائرہ ہے دلی کامل وہی ہے جواس سرے انتے اخلاق کے گرویدہ ہو گئے۔ جوان کے مرید ہوئے دلوں کو میدان میں کامیاب ہو۔مومن کا کمال بھی ہے کہاس کوولایت نصیب ۔ روش بایا جوان کے خلیفہ ہوئے مقمع شبستان ہے۔ جن کی خوبی اور ہواورد کی کا کمال ہے ہے کہ وہ مقرب بارگاوالی ہو۔ کمالوں کی تصنیف، ولایت کا سب دلیوں کواعتر اف،جن کے علم کا سب کو یقین ،جن کی

كى بھى شخصيت ير جوبھى كلصاجاتا بوه ياتو خاكم بوتا ب جيسے حالى وعظ دارشاد كى مجالس ،رسم وره خانقاه ، عمام ودستار، مدرسه ودائش گاه، صاشیہ وشرح ،تقریر وتح برتفصیل افکار ،خامہ زر نگار ، کتابوں کے انبار بہ

لبندا ادلیاءاللہ کی ذاتوں کوئی جہت ہے محھا جائے کہ

حضورسرکار کلال سید والا مرتبت ولی جہاں مختار انٹرف تطبق ،نقداسلامي كانمونه بصوف كا آئينه، وتوت وتبلغ كي جمد مسلسل

مابهنامه تحوث انعاكم اگست ۲۰۰۷ء

مفتی اسحاق رضوی سرکارگلال نبر

ولى كامل ندمان أب كون بي جوانبين قطب وقت ندجاني \_

فقير عامعه نعيميه مين حفرت علامية عصر فقيه وهرالجاج مبین الدین امروہوی رحمۃ اللہ علیہ ہے فقہ کی تعلیم حاصل کرر ماتھا عَالِبًا لِمَقِلِهِ كَا زِمانَةَ عَمَا، جَحَهُ وَمعلوم بهوا كه مرادآ باديش سركار كلال شوق دیدار میں بےخود ہوئے جاتے ہیں۔حضرت تشریف لائے ۔ دیدار کا۔می سوینے لگاجود نیاہے جارہاہے وہ کوئی معمولی تبیں ہے یاک نورانی چېره ،سفیدنورانی لباس زیب تن ، بھرا ہوابدن سیدها قد ، سِجان اللهُ نسل فاطمه كالكل مرسز ، خاندان سادات كا جاند ، آج این نورانی کرنوں ہے جامعہ کے درود پوارکوروش کرر ہاہی محفل تھی لدم بوی کوآ گے بڑھ رہے تھے اور وہ خورشید ولایت اپنی شعاع ہے۔مفتی اعظم ہندکوس سے براتعلق ہول نے کواہی دی جب ے ہرا لک کوآ فال زمانہ بنارے تھے۔

میرا دل اور ایک میرا ہی دل کیا سارے دل ان کے لدموں بر تر مان ہونے کو تباریتھے، اگر محفل اتنی طومل ہوتی کہ قیامت آجاتی تو کوئی اس کی بساط سمینے کوند کہتا۔ گر چررخصت کا یاک برعجب عالم تھا، جذب کی کیفیت تھی، میں نے آج تک کافی دفت آیااور دہ مجوب اینے زئ زیبا کی رفت انگیز چک کے ساتھ دنیاد کھی ہے، ماؤوں کواینے جگریاروں پر بلکتے دیکھا ہے، والدوں دل وجال کو ساتھ لے کر رخصت ہوگیا، وہ نورانی چیرہ آج بھی کواینے لخت جگر برروتے دیکھا ہے بھر میں نے کوئی منظرابیا نہ میرے سائنے ہے، اس دیدار کو تشکی باقی رہی۔ اس سے بل بھی اس دیکھا ہے جس منظر کو میں سرکار کلاں کے اس قم ہے تشبید دے سکوں قامت جانانه برنار ہونے کاموقع ملاتھا۔ بیونت ایک عظیم ولی کی جوآپ کووفات مفتی اعظم برتھا، آٹکھوں کی کی ، چیرہ یا کے کاسکوت، رخصت دنیا کا تھا۔ جب ہر ملی شریف میں شنراد واعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہندینا۔الرحمۃ والرضوان کاوصال ہوافقیراس وقت رابعہ کا اظہارتھا جس کو میں نے آج تک نہ ویکھا۔ میں سمجیاتھا کہ حقیقت طالب علم تضاہر کلی شریف حاضر ہوا دوسر ہےدن نماز جناز ہ کی ادائیگی کے لئے ماشقان مفتی اعظم پر ملی کے اسلامید کالج کے میدان میں

روش ضمیری برسب منفق جن کی سخاوت بر ان کے غلاموں کی این عظیم رہنما کوآخری سلام کینےکو حاضر ہور بے تھے۔ سات لا کھ کا شبادت ،جن کی عطاء و بنده نوازی پرمسلمانو ں کوخوثی ،اب کون آنہیں سے مجمع تھا۔ صف بندی ہور ہی تھی لاکھوں علاء ،ہزاروں اولیاء حاصر تصراب تماز جنازہ کی تیاری تھی۔ میں نے امیا نک و یکھا کہ ایک چکنا دمکنا چرہ جس کے اردگر دیروانوں کی بھیڑے آ گے کو ہز ھر ہا ہے۔ جیسے آسان میں جاند چودھویں رات میں ستاروں کے جلو یں روال ہو۔غلغلہ ہے ، سرکار کلال تشریف لاتے ہیں۔ راستہ تشريف لانے والے ہیں۔ میں نے دیکھا كما اور طلبسب دي احضرت كونماز جناز ويز هانا بيد ميرے لئے بہلاموقع تقا وہ ہے جس کو دنیاولی کائل کہتی ہے ،جو مفتی مخطم ہند ہے ،لغہی فيعلون كاجس كوحقق مانا كياب،جس كوولي بالمعرف تتليم كيا كيا ہے، آج اس کی نماز جنازہ کے لئے کس کا انتخاب کما حمیا ہے کرنور کی بارش چھن چھن کرگررہی تھی۔ ہم جیسے ہزاروں ذرے مرکار کلال کا۔ولی ولی کو پیچانتا ہے۔روح کوروح سےعنایت ہوتی جانے والا کوئی معمولی نہیں ہے تو رخصت کرنے والا ، نماز جنازہ برا بانے والا یھی کوئی معمولی تبیں ہے۔ براھ کر میں نے سرکار کلال کے چرہ پاک پرنظر ڈالی نماز جنازہ کے لئے پو ھدیے تھے مگر چرہ حذب کی محالت ، پیروں کی لرزش ، واللہ ان اداؤں ہے اس غم کا میں اس ذات باک کومعلوم ہے کہ مفتی اعظم کون تھے، ان کا وجود ملت اسلامہ کے لئے کتناضروری تھا۔

🖼 ماہنامیغو شالعالم 4.151篇 أكست ٢٠٠٧ء

مفتی اسحاق رضوی

اس کے بعد فقیر مجھو چھ مقدسہ س ۱۹۸ اء میں حاضر ہوا گراس وقت مجھے حضرت کا دیدار نہ ہوسکا۔ اینے ایک استاد بزرگ کے ساتھ کی روز اس مبارک زمین پر قیام رہا ۔جامع اشرف مس خمبرا محدث اعظم عليه الرحمة والرضوان كمزار يراور مخدوم یاک کے مزار پُرانوار برحاضری ہوئی۔

خاندان اشرفیہ کے بزرگوں کے حالات بروحتا رہا، وقت گزرتا میا، یہاں تک کروہ آفاب ولایت خورشید جہاں یعنی کے بارے میں سمجایا ، اس سے معلم صفات میرے لئے حل سركار كلال دنيات تشريف في محت جس مقصد كے لئے ايك موكيا اصل عبارت بيب: ولی کامل کی ضرورت ہوتی ہے۔آج ہم ان کی زندگی پرنظر ڈالتے ہیں تو مقصد ہمیں معلوم ہوتا ہے، کہ بورا حاصل ہوا اور ان کی نحرب تعریف کی جائے۔ بیصیغۂ اسم مفعول ہے۔ البذا خوب خوب خدمات كاعتراف ايك دنيا كوكرنايرا ب-

محالس مواعظ کے صدر ہوتے تھے، مرجع علماء ہوتے تھے، سخاوت می با کمال تھے۔ ان کی جو بادگارس جمارے سامنے ہیں ان میں اظلام کی خوشبوم بک رہی ہیں بکتوبات کا مجموعہ سے ایک ایک اور کون محمد ۔ ای لئے ہم کہتے ہیں۔ محمد خدا نہیں گر خدا ہے فط موصفے جائے لگتا ہے ایک ایک حرف سے دین کی محبت المتی ہے۔ان خطوط کے ذرایجہ اپنے مریدوں کو بلکہ تمام مسلمانوں کوہ کھے اس طرح تصیحت كرتے ہیں جيسے عالم اسلام كا تكرال مطلقة وقت بيغام دوانه كرر بإبوادر كيول شهو امت محديد كي عمراني تو آخران كوبي کرنی تھی مدعلاء سادات اولیاء سادات جن سب ہے بڑے ذمہ دار اسلام کے بیتی تو ایس وین مصطفیٰ کے مراب بیای تو ایس:

> ہندوستان ماکتان، بنگلہ دیش ہی نہیں، دنیا کے کافی مما لک میں تبلیغی دور بے فر مائے اور لاکھوں تشنگان بدایت کو ہدایت کا جام يلايا ـ كلام من علميت اورلطيفه منى اس قدر كدكوكي سنتا تو حيرت میں رہتااور سیجھنے میں کوئی دفت نہیں۔ بردے بردے علمی مسائل معمولی

ے انداز میں اور مخصرے الفاظ میں سمجما دیتے۔ ایک مرتباتو آپ في كله ومنطقة اوركله وحد من تضايف كابيان كري ايك براعلى مسلد حل فرمادیا کیمؤثر ،اورتا ثر ،کوایک ساتھ ہی مجھنا ہوگا۔اس لئے اللہ تعالی اوراس کے حبیب کوساتھ سماتھ سجمنا ہوگا۔ تعنایف میں ایک دوس بے کوالگ کر کے مجھنامشکل ہوتا ہے۔

محراس مئلہ کے بعد جوآپ نے صفات واجب تعالیٰ

" ' ذراسوچو! آپ کی ذات پاک محمداور محم کے معنی ، جس کی خوب تعريف كرف والا محمد بصيغة اسم فاعل موكا رب تبارك وتعالى مدارس محمر برست منع، دانش كدول كر محرال منع، أسية محبوب كي تعريف فرماتا ب- للذارب تعالى مجمد بسيغداس فاعل اور نی محماور بیارے نی اینے رب کی خوب خوب تعریف قرماتے ہیں ۔ لبذا نی محمد اوررب تعالی محمداب بتاؤ کون محمد حدانیں ۔اں کوایک واضح مثال ہے سمجھو۔ دیکھواشی کا سامدنہ ال كاعين ب نه غير معتز له بدنه جم سكادر ببك مي ادرانبول نے مفات ہاری کا اکارکرویا۔ لا ھی عینه و لاھی غیرہ اکی عقل میں ندآ سکا۔ نبی کی ذات قل الی ہے۔اس لئے ندآ پ کی ذات عین خدااور ندهم خدارندوه واجب ندام ممکن <sub>س</sub>

ممکن میں بیقدرت کہاں واجب میں عیدیت کہاں حیران ہوں سربھی ہے خطامہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حق مدکہ بین عبدالہ اور عالم امکان کے شاہ برزخ میں وہ سرخدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں (امام احدرضا)

📥 ما مهنامه توث العالم

مفتی اسحاق رضوی

سامیکا سامیہ ہوتا ہی نیس ۔ای لئے لباس بشری میں ہونے کے - ایک موقع بریر جوش انداز مین ارشاد فرمایا:

عشق دمیت کے دیوانوں کا نداق اڑایا جاسکتا ہے، ان رطزوهنی کا تیررسایا جاسک ہے، مردیوالوں سے آج تک زماندکو آ تکھلانے کی تاب نہ ہو کل سے دیوائے ہمیشہ آ مے آ مے رج کے لئے آ تکسیں بھائے رہے ہیں۔ بن اورزماندان کے بیچے بیچے ہوتا ہے۔عشق وحبت کے دیوانوں نے ہی قیصر و تسری کی چینی دیواروں کی چولیں ہلا کر رکھ دی ہیں، بدل رہا ہے عظیم لائبر ریاں عظیم درسگا ہیں ،آج جو بھی پکو چھ دشت وصحرا کوایے قدموں مے خر کرلیا ہے اور برظلمات کے سینے کو جاک کردیا ہے۔اصل علم تو ان بزرگوں کے یاس ہوتا ہے۔ حقیقی علم تو وه نور ہے جواللہ اسے مبارک بندوں کےسینول میں جاگزیں فرماتا ہے۔

میدان معرفت کے شہروار جن خوبیوں کے حامل ہوتے خوف وخطرائل سنت کا قافلہ گزرتا جائے گا۔ میں، وہ تمام خوبیان ہم اس مبارک ذات میں یاتے ہیں۔ آپ کی سوائح منات كمطالعه علمعلوم موتاب كه:

> جودوسخا مبرورضا علم وبرد بارى القوى وروع اختيت الى بقوم ولمت كا درد، ولوكول كوبدايت بيجاف كاجذب جلق خداير شفقت،عادت کے لئے مجابدے، صفائے تکب کے لئے علم فلاہری ہے آرائنگی ، دنیا ہے بے نیازی ، توکل علی اللہ ، تبتل الی الله، حب رسول صلى الله عليه وسلم ، انتباع سنت ، تلاوت قرآن مجيد ، فكرواوراد ميتمام بالنم ان من بدرجه اتم موجود تمين-

الله نے بے شک آب کو ہزا بنایا تھا۔اینے وقت کے ا کم بڑے ولی بھی تھے اور ایک عظیم مرنی بھی تھے،حقیقت میں وہ

جب نی ظل الی بین تو آپ کا سار کیے ہوتا ؟ کیونکہ سرکار کلال کے خطاب کے متحق تھے حضور مفتی اعظم ہند جیسی عظیم شخصیت عظیم مرشد عظیم ولی ان کے سامنے مرید نہ کرے محدث باوجودآب كاسانيس - پھررب تبارك وقعالى كوبيكيه كوارا اعظم جيسى بدمثال شخصيت نيجن كواحزام كي نظرے ديكھا كوئي ہوتا کہ میرے محبوب کا سامیہ زمین پر میرے اور وہ بامال ہو' کیااندازہ کرسکتا ہےان کی عظمت کا ،انکی عظمت اس سے طاہرے ك تمام ملت اسلامية الحكيسان سرجهاتي ، تمام خانقامول ، تمام الل سنت کے مدرسوں تمام علماء وصلحاء کا ان کوخیال تعااور ان کی وصیت پر خاندانِ اشرفیه عالیہ کے تمام بزرگ،علماء وصلحاء ، وطلبہ

ان کے خوابوں کوآج بھی یہ خاندان تعبیر کی حقیقت میں مقدسه ين قدم ركمتا بان بزركول كي عظمت يروثن وليل بن كر اس آنے والے کا خیر مقدم کرتی ہے۔ بیسب قیض ہے سر کار کلال جیسی عظیم ستیوں کا جنہوں نے آسنے بعد آنے والوں مے لئے خدمت خلق اورخدمت اسلام کی ایسی شاہراہ قبیر کی ہے جس پرَ ہے ً

خدائے تعالی سے دعاہے کہ ہم کو بھی اسے ان سارے بندول كے ساتھ حشر كرے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين . وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله واصحابه اجمعين. **ተ**ተተተ ተ

مركار كلال نمبركي اشاعت يرجيف ايله يترحفرت سيدقحمه اشرف اشرفی الجیلانی اورایدینرعثان غی اشرفی کومبارک باد پیش کرتے ہیں۔

مولانا رضوان احمد قادري

سپرسه بهار

· ما بهنامه تموث انعالم

### غلام محبوب سبحاني

# حضورسركار كلال عليه الرحمه كاعشق رسول

مولا ناغلام محبوب سبحانی اشر نی کلیها ری (استاذ جامع اشرف)

فر مایا ہے بینی اجیاء، صدیقین ، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ اور ہر کیہ عشق مصطفیٰ سامان اوست بح وبردر گوشئه دامان اوست ر لوگ کتنے ایجھے ساتھی ہیں۔ مصطفیٰ برسال خولیش را که دین ہمہ اوست

نیز اللہ کے بیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمايا ہے:

ثلث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان مشکلات میں عقل انسانی کی رہنمائی کی ہے۔عشق نے بہت ہے یکون اللہ ورسولیہ احب الیہ میما سواھیا وان یہب لاعلاج مريضون كاكامياب علاج كياب -عشق كارنات المسرء الاستحبه الالله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار (بخاري ومسلم)

يعني تمن چزيں ايس ہيں كہ جس شخص ميں يالى جائميں ا ہے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی یہ کہ اللہ اور اس کا رسول أیسے تمام ماسوا سے زیادہ محبوب ہواہے جس مختص ہے محبت ہواللہ ہی کے لئے محبت ہواور کفر کی طرف پلٹنا اتنا ہی نا گوار ہو جتنا اس کو

صحابة كرام كواس عشق كامل كي طفيل دنيا عن اختيار واقتداراورآ خرت میں عزت ووقار ملا ، یہ ان کے عشق کا کمال تھا کمشکل ہےمشکل لمحات میں بھی انہیں انتاع رسول ہےانج اف كواران قعا برمور يراية آقاصلى الله عليه وسلم كانتش يا وهوند ت ادرای کوشعل راہ بنا کرزندگی بسر کرتے۔ اس عشق اتم کے برتو حضو رمخدوم المشائخ ابوالمسعو دسيدمجمه نتار اشرف مركار كلال عليه الرحمه بيں۔

بہتر سمجھتا ہوں کہ حضور مخدوم المشائخ کے عشق رسول کے

و گر باونرسیدی تمام بوکهی است عشق کی تا ثیر بوی عجیب وغریب ہے۔عشق نے بڑے بڑے

آب ذریے لکھے جاتے ہیں۔

عشق رسول اگر پورے طور پر دل میں جاگزیں ہوتو اتباع رسول کاظہور ناگریز بن جاتا ہے۔احکام النی کی تمیل اور سیرت نبوی کی پیروی عاش کےرگ وریشد میں ساجاتی ہے۔ول ود ماغ اورجم وروح بر کتاب وسنت کی حکومت قائم ہوجاتی ہے۔ ایمان والوں کی معاشرت سنور جاتی ہے، آخرت کھر جاتی ہے، تہذیب وثقافت کے آگ میں ڈالا جانا نا گوار ہے۔ جلوے جم نے لکتے ہی اور بے ماردانسان میں وہ قوت رونما ہوجاتی ہے جس ہے جہاں بنی وجہاں بانی کے جو ہر کھلتے ہیں،اییا کیوں نہ ہوکداس عشق حقیق کے لئے رب قدیر نے ارشاد فرمایا ہے:

> ومن يبطع الله والرسول فاولتك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك دفيقا (نساء)

اورجوالله اوراس كرسول كي اطاعت كرتے بين توبيه لوگ جنت میں انبیں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل

ابنام غوث العالم 154 اگست ۲۰۰۲ء

سر کار کلال نمبر غلام محبوب سبحاني

موشے کوا جا گر کرنے ہے قبل مختصراً آپ کا تعارف کرادوں۔ منبع فيض وسر چشمه ُ رشد وبدايت چڪو چھو ثريف جسےغوث العالم محبوب بيزداني حضرت سيداشرف جبانگيرسمناني رضي الله عندنے سب ے میلے اسپے قدم میست ازوم سے شرف از دم داشیاز بخشاادر کفروالحاد كاقلع قع فرمايا متاريخ بتاتى بيك جس دوريش آب كاورودمسعود مواتها وه دورساحروں ، جو گیوں کا دور تھاحضور بخد وم انٹر ف جہا تگیر سمنانی رضی الله عنه كا آج جہال مقبرہ ہے وہ درين ماتھ جوگي كا شارتھا جس نے اوہام باطلبہ کے ذریعہ لوگوں کو گمراہیت کی دہلیز بدلا کھڑا کردیا تھالیکن رب قدیر نے اس خطہ برخصوصی انعامات ناز ل فرمائے اور اس خطے کو تمام کدورتوں ہےصاف دمنزہ کر دیااور قیامت تک فیض رسانی وہندہ نوازی کا ایبامنع بنادیا جس سے تشکان علوم ومعرفت تشکی جماتے رہیں اور ہر خاص وعام، آسیب زدگان زماند شفایاب ہوتے رہیں۔ایسلسلۃ الذہب اور شجر لامقطوعہ کی اولیس کڑی آب کے فرزند معنوى وروحاني موردالطاف سجاني حضور مخدوم الآفاق سيد عبدالرزاق نورالعين رحمة الله عليدكي ذات والاصفات ب

حضور مخدوم باک کی دعاؤں کی برکتوں ہے حضور سید عبدالرزاق نورانعين رضي الله عنه كأنسل يأك سے بوے برے عالى کے شہنشاہ کم دہنر کے تاجور پیدا ہوئے۔

ای پُرعظمت وعالی مرتبت خانواد ه کی ایک نمایال شخصیت کا نام سید محمد مختارات ف سرکار کلال ہے جو سرز مین کچھو چھے شریف م بيدا ہوئے۔ آپ بروردہ سمجوبان اعلیٰ حضرت اشر فی میاں عليه الرحمد كے يوتے اور مناظر ابل سنت حفرت علامه سيد احمد اشرف دحمة الله مليه كفرزندار جمنديس

اطاعت رسول كاجذبه صادق ان كاتوال وافعال عظام موتا تفاعش کی بیآگ ابتداء بی سے آپ کے سینے میں سلک ربی تھی ، پیرومرشد کی محبت وتربیت نے اسے شعلهٔ جال محداز وایمان افروز بنادیا تھا جس کے اثر ہے آپ کی بوری زندگی منور اور سوز وگداز ہے معمور ربی۔ اگر بیکہا جائے کہ آپ نے عشق رسول کو اپنا رہبر اور رہنما بنایا تھا تو ہے جانہ ہوگا۔ بچین کے اہام گذر گئے لیکن جھی بھی آپ کھیل کے میدانوں اور تفریح گاہوں میں نظر نہیں آئے و کھنے والون نے مدرسہ اور معجد ہی میں دیکھا۔ نوجوانی کا عالم ے آب لوگوں کوسلوک کے منازل طے کرارہے ہیں۔علماء ومشاکخ کی روحانی تربیت فرمارے ہیں۔ ریسے عشق ہی کی جلو وگری ہے جس نے آپ کی ذات ہے کدورات جسمانیاور خصائل رذیلہ کوخا تسر كرديا تضااورولابت كحاعلي مقام برفائز كرديا تضا\_

حضور مخدوم المشائخ السيحجوب خدااور عاشق مصطفل تتع جن كى مثال ماضى قريب يى نېيى ملتى بمل چوراى سالدزندگى يى آپ نے کھی جھی خلاف شریعت کوئی کام انجام نیس دیا بھین سے لے کر جوانی اور جوانی ہے لے کرآخری سانس تک کوئی قدم خلاف شریعت نہیں اٹھایا جوخوبیاں ایک عاشق صادق میں ہونی میاہیے بدرجہ اتم مرتبت مشائخ بقواصان بحمعرفت ،اجله علاء ونضلاء مديدان خطابت آب عن موجودتيس بعدا كيول نه بوالله تعالى ترجيين عي ي مشائخ عظام وبزرگان دين كي صحبت مين المصنح بمنصنه كاسنبراموقع عنايت فرمايا تفاء جبآب كي عمرتقريا جيه برس كي موئي تحي تو دادا جان بم هيبه غوث أعظم اعلى حضرت اشرني ميال عليه الرحم معمول کے مطابق مسجد میں نماز تراوت کے لئے تشریف لے جایا کرتے ساتھ میں حضور محدوم الشارم بھی جایا کرتے اور جب تک تراوح کی نمازختم نبيس ہوجاتی مسجد میں بی*ٹھ کرحفرت مخدوم المشائخ نشیع* وہلیل حضور مخدوم المشائخ رسول خدا كے ايك سيج عاشق تھے سيل مستاندوار جمومتے رہتے (ملاحق وہر كادكان بحثيت مرشد كال)

🖃 ماہنامہ تو ٹ العالم اگست ۲۰۰۲ء

ذراغوركرين جيسال كاعمريش بجون كوا تناشعور بي نبين ہوتا اور ند ہی لبو ولعب سے فرصت ہی المتی ہے کیکن حضور مخدوم المشائخ بجوں متاز ہوكر بجين ہى ميں عشق خداد ندى كا دنياك ساہنے مظاہرہ قرمارے ہیں۔

> شعله با آخر زهر موہم دمید از رگ اندیشه ام آتش چکید

اس حرارت عشق کا نتیج تھا کہ جب آپ نے جوانی کے دہلیز ية قدم ركها تو داداجان آب ك عشق حقيق اوراعلى جذبات كى قدر كرتي موية وقت كماية نازمشائخ كى موجودگى يس آب كواينا جانشين اورسجاد ونشين تامز دفر مايا - عجاده نشيني كعظيم منصب برفائز ہونے کے بعد حضور مخدوم المشائخ نے جذب منتق حقیق کے تحت رضاع مولى ورضائ مصطفى كے لئے أكركوئى ببلاكام انجام ديا ہے تو وہ خانہ خدا کی تغییر کا کام ہے وہ بھی اپنی جیب خاص سے ایک خطير رقم لگا كرخانه كفداينام مختار المساجد قائم فرمايا ـ ذراغوركريس ميد ایار، بیجذبات یقینااللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کے لئے تے۔اس مخدوم الشائخ كي عشق كانداز ولكا كيں جوانى كايام م عام انسان اسية ذاتى اخراجات كودوسر عمام امور يرترجح ديتا ۔ ہے۔ بااشب حضور تعدوم الشائخ كا جوانى كے عالم ميں معجد كانتميرى كام انجام ديناآب كے عاشق صادق بونے كابين ثبوت ہے۔

حضور مخدوم المشائخ كي حيات كاجب آب بنظر غائر مطالع كرين ومعلوم موكاكه جهالآب فاسيخ كردارك ذرايد عشق كانمونه بين كياب وإن آپ نے خطابت كوريو بھى عشق کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ بہاں ایک بات عرض کردول حضور مخدوم الشاركخ ببت ى خويول كے حال تے ان ش سے ايك

سامعین کے اذبان میں بیٹھا دیا کرتے تھے۔ یکی وجہ ہے کہآ ہے کی خطابت پیشه ورخطیب کی طرح نہیں ہوتی بلکہ آپ کی خطابت عشق كاسر چشمه بواكرتى جس بمعين يروجداوركف كاسال طارى ہوجاتا لوگ ہمدتن گوش ہوكرآب كى خطابت ساعت كرتے اور آت تملل واکتاب ہے عاری پرمغزسرا باعشق رسول میں سرشار ہوکرخطاب فرماتے۔

غلام محبوب سبحانی

المواء میں ایک مرتبہ آپ نے سرز مین مبارک پور الشرفية لمحى مس اهدنسا المصسواط المستقيم كعنوال ير خطاب فرمایا تھاای برآپ نے ایک کت بیان فرمایا تھا بھراس کا ایسا انوكها جواب ارشا دفر مايا فعا جوكمل عشق حقيقي يرموتو ف تعاب

چنانچة آپ فرماتے بین كه جب بنده زبان سے كهدر ما ب اساللدام تیری ای عبادت كرتے بين ام تحصي عدد ما تكت بين او بنده الله تعالى كومعبود مان رباب إبنا مدو كاربهي كهدر باب وكيا الله كو معبودهيق وعدد كاربائ والاسيدهي راه والأنبيس؟ كياوه صراط ستقيم ير حلنے والانہیں؟ یقینا وہ صراط متنقم پر چلنے والا ہے توجب بندہ پہلے ہی ے صرار متقم برچل، اب بہلے ہی ہدایت یافتہ ہے تو بھرید عا كرني كياحاجت كالساللة جمين صراطمتقيم يرجلاا

لوگوسنو! اس کا مطلب یہ ہے کداے اللہ ہمیشہ ہمیشہ صراط متقم پر جلانا مھی سیدھے رائے سے ند جٹاناتو نے ہمیشہ بدایت دی ہم نے تیری ربوبیت کو مانا تیرے معمقیقی ہونے کو مانا أورائم في المحمد لله دب المعلمين كووروز بال يناليا تجيم هيقي معین ورد گار مان کرتیری بارگاه میں این بندگی کا اقرار کرتے م كها إله الله! السرى باركاه من ايك بي سوال ب كرتو جميل بدایت کے رائے ہے بھی نہ ہٹانا مرتے دم تک ہدایت شامل حال نمایاں خوبی میٹی کہ آپ دیتی اور پیچیدہ بات کو آسان اندازیں رہے سانس ٹوٹے تو تیری حمد وٹنا زبان پر ہو، دم فطے تو تیری

崖 ماجتامه توث العالم

غلام محبوب سبحاني

عبادت کا ذوق دل میں ہور آ جھوں کے سامنے تیری رحمتوں کے عطابى عطابوت بى المنجات سے المكنار بوسكتے إيى-

غور کریں خطاب فرمارے ہیں تو زبان سے عشق کے نغے پھو نتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ ہر لمح ہر کوشے عبت البی ودیدار البی موگا انہی کوان باتوں کی فکر لاحق ہوگی۔ ندکورہ بیانات سے خود ہی میں گذارنے کی تمنائمی کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ بیاوصاف آپ نے محسوس کرلیا ہوگا کہ حضور مخدوم الشائخ کیسے محبوب خدا ایک عاش صادق مونے بردال ہیں جھنور مخدوم المشارئ کی عادت وعاش مصطفیٰ تھے۔ مبارکے تھی کہ دوران خطاب سعادت ابدیہ کے تعلق سے دریافت فرماتے لوگوں كا ذبن ابني باتوں كى طرف مبذول كراتے بوئ فرماتے کہا ہے لوگوا تمہیں معلوم ہے کہ کامیانی کیا ہے۔ سنوا اگر حقیق ای حرارت عشق کا بھیجے تھا کہ آپ اپنی حیات میں جار مرتبہ زیارت کامیانی وکامرانی کی دولت ہے جمکنار ہونا جا ہے ہوتو دل میں خداکی محيت بيداكرواورماتي مي سركاركي الفت ومحبت كاجام يتي ربوكول (١٩٨٦ع) ، (١٩٩١ع) على ( كتوبات سركاوكلال)

کہ جب تک محت الی کے ساتھ محت رسول نہ موتو و وعبت قابل قبول

نہیں ۔ نیز فرماتے ہرکام اللہ درسول کی رضا کے لئے کیا کرو۔

واقعات ثلبدين كمآب فيصرف لوكون سيكهابئ نبيل بلكه عمل کرے دکھایا چنانچہ ملک دبیرون ملک کے دورے میں نہ تو راہتے ۔ دعا نمیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مقدس دیار کی زیارت نصیب فرمائے کی تکالیف کی برداہ کی بلکہ جب جیسی ضرورت بڑی تیل گاڑیوں، آمین ) بھلا کیوں نہ ہوجس بارگاہ کے بارے میں حضرت امام پیکڑوں، پیدل اور گاؤں گاؤں جا کراینے رسول کی بھولی بھالی تاضی عیاض رضی اللہ عندفر ماتے ہیں: امت کو وشمنان رسول کے قینے سے بچاتے رہے۔ بسااوقات آب نے لوگوں سے تنیما فر مایا ۔ لوگوا

كرآت بين جوكلمه ونمازكي آز عن تبهار المايان وابقان يردُ اكدوًا لت ہیں تم ایسے لوگوں سے بیتے رہواور انہیں خوب بیجان لو۔''

ذرا دل کی مجمرائی ہے مخدوم المشائخ کے وعظ وفر مان کو جلوے ہوں ہر حال میں تیری قضا وقد رے راضی رہوں ہی تیری ملاحظہ کریں کہ آپ نے ناموس رسالت وصیانت ایمان وابقان ك كي لوكور كوكتنى تاكيد فرمار بي بين مثاتمان رسول وكستاخان (خلبات برکارکان) زمان ایمان کے اثیرے بھیٹر یے سے بیچے دسینے کی تلقین فرمارے یں۔بلاشہ جس کا سیدعشق رسول کا مدینہ ہوگا عشق حقیق ہے لبریز

یال است که سعدی داه صفا توال رفت جزيريء مصطفیٰ حرمین شریفین سے شرف ہوئے۔ (۱۹۵۳ء)، (الحام)،

عام طور برانسان كوبمشكل عمر مين ايك بارجج كي سعادت نصیب ہوتی ہے۔ دیارمقدسہ کی حاضری کولوگ ترسے رجے ال (خود ناچیز گدائے اشرنی مقدس دیار کی حاضری کوترستا ہے اور

اول ارض مس جلد المصطفى ترابها ان تعظم عرصاتها وتنسم نفحاتها وتقبل ربوعها "تمهارے باس بہت سےدشمنان رسول چولے بدل بدل وجدر انها (شفاشریف) یعنی جس سرز مین کی مثی کوحضور کے جسم مقدس كے ساتھ لكنے كاشرف حاصل ہوا ہے لازم ہے كہاس كے میدانوں کی بھی تعظیم بحالائی جائے اور اس کی ہواؤں کوسونگھا (سرکارکان بحثیت مرشدکال) جائے اور اس کے درود بوارکو بوسد یا جائے۔

اگست ۲۰۰۲م 🗖 ما بهنامه غوث العالم

سرکارکلال نمبر

غلام محبوب سبحاني 💳

اشرف کے چند طلبہ کی موجودگی میں اتفاقاً ناچز بھی موجودتھا فرما رہے تھے کہ حضور صاحب سحادہ سرکار کلاں علیہ الرحمہ کی صحبت ہیں نیز این بطال کا قول ہے جو محض مدینه منورہ میں رہتا۔ رہنے کا کانی موقع میسر آیا۔ نیز فرماتے ہیں کے حضور سرکار کلاں علید الرحمة السياعات رسول ومحبوب خدايتها كمرسني وجسهاني نقابت کے باوجود شاتو کبھی ماہ ممارک کے روز بے ترک کرتے اور نہ ہی جماعت ترک فرماتے اور جب بھی ذکر کی محافل میں نثر کت فرماتے توجب نام ناى صلى الله عليه وسلم سنته تو آئمين اشكبار موجا تيل. دل معتطرت ہوجاتا ،اور زبال ہے درود شریف کے نغیے حاری

حضور مخددم المشائخ اطاعت رسول کے بیکر سے عاشق مصطفیٰ تصحفرت شيخ الشائخ في زندگى بجراتباع سنت كاخوب ابتمام فرمايا کیوں کدراہ صفایس اتباع رسول کے بغیر ایک قدم بھی طناد شوار ہے۔ محال است كه سعدي راه صفا توال رفت جزبر يخ مصطفل مخدوم المشائخ اینے خلفائے ومریدین کوبھی بخت ٹا کید

فرماتے کیوہ اطاعت الیمی واتباع رسول ہے ہرگز غافل ندر ہیں۔ گویا ایک عاشق صادق کی علامتیں جو کتابوں میں ذکر کی حاتی ہیں حضور مخدوم المشاركخ ان اوصاف كے حامل تھے۔

رب کریم تمام مسلمانوں کے سننے کوعشق رسول کے بحر بیکراں ہے بھرد ہےادرانہیں اتناع حبیب واتناع خدا حبیب ہے دونوں جہاں میں سرفرازی وسرخرد کی نصیب کرے۔انہیں صنے اور مرنے کا سلیقہ عطا کر ہے اور غیروں کے بچائے رسول اکر مسلی اللہ ایک مرتبہ آپ کے عشق کے تعلق سے خانواد و اشرفیہ ملیہ وسلم کی بارگاہِ است نواز سے برلحہ و ہر آن وابست رہنے کی توفیق ተ ተ ተ ተ ተ ተ

جن خاک یہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک یہ قرباں دل شیدا ہے ہارا ہوہ اس خاک مبارک اور دروو بیارے خوشبومحسوں کرتا ہے

خاك طيبه از دوعالم خوشتر است وے خنک شہرے کہ دروے دلبراست (ۋاڭۋاقال)

سیدی ومرشدی حضور شخ اعظم سید اظهار اشرف موجاتے۔ صاحب قبله اشرف الجيلاني فرماتے بين:

طیب کی زمیں خلد بریں باغ ارم ہے کیا رحمت عالم کا وہاں فیض کرم ہے افضل ہیں وہ ذرات گہراور قمر ہے سرکار مدینہ کا جہال نقش قدم ہے تربان جاؤ حضور مخدوم المشائخ كے ' <sup>ع</sup>شق حقیق'' سر كه جب ایک دود فعد سے تعظی دورنیس ہوئی تو رب نے آپ کوچار جار مرتبه د بارمقد سه کی زیارت کاحسین موقع عنایت فر مایامه پیچونبیل کها جاسکن بس عشق حقیق کا کمال بی کہاجا سکتا ہے۔

سے ہے جب انسان عشق حقیق کا اسر ہوجا تا ہے رب قدىر بيشارسعادتون سے مالا مال كرد ياكرتا ب\_

حضور مثنخ المشائخ ایک سے عاشق رسول اور عابد شب زنده دار تنجه

کے چیٹم وچراغ قطب المشائخ مکیم سید قطب الدین اشرف رفیق مرحت فرمائے آمین بحاہ سیدالم سلین \_ صاحب قبلماشر فی الجیلانی کچھوچھوی اینے دولت کدے میں جامع

مركا ركلال نمبر

# سرکارکلان نمبر'' کی اشاعت پرمبارک باد

﴿ (مولانا) عبد الغني اشرفي ١٠ (مولانا) عبد الرشيد اشرفي ١٠ (مولانا) محد اسلم اشرفي ١٠ (مولانا) ارشاد عالم رضوى ﴿ (مولانا)عبدالقيوم اشرفي ﴿ (مولانا) غلهم ول اشرني ١٠٠٥ (مولانا) فلدق رضوى ١٠٠٥ (حافظ )منير حسين فقديرى اشرفي ﴿ (انچارج) انورحسين اشرفي ﴿ (ماسر )خورشيد احمد اشرفي كرماني جزل سكريتري ﴿ نورالدين (چيئرمين) 🖈 ؤ اکم احد دین رضوی (خزانجی) 🖈 عبدالعزیز انثر فی (نائب خزانجی) 🌣 حاجی محمد حنیف (نگران) 🚓 ماسر نذ رحسين 🖈 ماسر طارق حسين 🌣 ماسر عبدالكريم اشر في 🌣 ماسر محمد حنيف 🏠 ماسر عبدالحميد شاه 🖈 ماسر غلام محمد 🖈 ماستر محمد اعظم 🏗 واكتر عبد الكريم 🖈 ماستر مير محمد 🖈 حارجي محمد رشيد 🖈 سائيس منتقي سرخ 🖈 يودهري محررشيد ﴿ بِي \_اين محمد سخى ﴿ فوجى غلام حسين ﴿ فوجى محمد الله م حاجى طفيل احد م مير طارق حسين كرماني 🖈 اشفاق حسین کرمانی 🖈 منیرحسین کرمانی 🖈 سحاد حسین کرمانی 🌣 ماسٹر سیومنیر حسین شاہ 🌣 ماسٹر وا کرحسین 🚓 سرخ خوابه محرشفع 🤝 سرخ محد دين ملك 🏗 ماسر محد اكبر اكبر اكبر اكم غلام محد بعثي الم حاجى غلام حسين وهكز ا جراے قرالدین بیاری المحدرشید کھٹانا الم میث عبدالغی باکل نمبرواد الم تھیکیدارعبدالغی قریثی ﴿ جِوهِ رِي مُواساعِيل ﴿ وَاكْتُرْحُوشُفِع ﴿ ماسْرُحُو فاروق ﴿ فارسْرُحُوشَفِعِ جاليان ﴿ يارَ عَلَى خال ☆ مسترى مُحد شریف مورین 😭 ستار محمد دهکژی گرداور منبر حسین کرمانی فتح پور 🏠 عبدالحمید کرمانی 🏠 حاجی محم جھنچے ☆ ماسرْ محمد طارق حسین ☆ (مولانا) محمد امین قد بری ☆ ماسرْ عبدالرشید ﴿ ماسرْ طالب حسین ☆ غلام محمد 🖈 مولوی فاروق مدنی 🌣 محمد عماس اشرفی 🌣 محمد الطاف اشرفی 🌣 حاجی محمد شریف اشرفی 🚓 ٹیلر ماسٹر غلام حسین قدیری اشر فی 🌣 (مولانا) طفیل احمد قادری اشر فی نہیر مال۔ وجمله عقيدت مندان واسثاف واراكين

وجمله عقیدت مندان واشاف واراین دارالعلوم غوشه اشر فیددرگاه حضرت لال پاک شاه غازی رحمته الله علیه ژنددهکژال فتچور تخصیل منڈی ضلع پونچھ (جموں کشمیر)

ما ہنا مرتوت العالم اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی

# علامه سدواقف اشرنی

# منتظر ہیں آج بھی ان خوشگوارایام کے

علامه سيدوا تف على اشرنى محلّه سادات سيد يور، بدايون شريف (يولي)

طبیعت کے لوگوں کو ایک صف میں لا کھڑا کرنا ہم اور مشکل ضرور روئے زمین کومشرف کیا جوقوا نین اسلام کاسرایا اوراحکام دین اللی ہوا کرتا ہے مگر محال نیں۔اس کا م کوانجام دینے کے لئے دواموراز کاعمل مجسہ ہوا کرتیں ہیں۔ جن کے اعمال وافعال کو جواز دعدم حد صروری بیں۔ ایک تو اس نظام کے ضوابط واحکام کی حفاظت، جواز کے تحت موضوع بحث نبیں بنایا جا تا بلکہ ان کے اعمال وافعال دوسرے اصولی کردار اور قانونی عمل کاسرایا۔ کسی بھی نظام کا نفاذ نود حرمت وحلت کی دلیل ہوا کرتے ہیں جن کاسواخی خا کہشر بیت ورواج اور اس کی بقاءان دونول شرطول کو بورا کئے بغیر ممکن ہی کا کمل و مفصل بیان ہوتا ہے جن کی نشست و برخاست آداب " تبین - اگر صرف اصول واحکام کی حفاظت ہوتو اس نظام کا نفاذ ۔ اسلام کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ جن کی ہراوا باعث ہوایت اور وجہ

غرض یہ کدان کی اداؤں کواصول اسلامی کے میزان بریر کھا اطماعیت ہوا کرتی ہے۔غرض جوسکتا ہے گر واقع میں انہیں جاتا بلکهان کی اداؤں کواصول اسلای مے میزان پر پر کھا تبیں۔ اور اگر صرف عمل منہیں جاتا بلکهان کی اداؤں سے اصول دقوا نیمن کی وضاحت ہوا کرتی اید که ان کی اداؤل کواصول اسلام کے میزان پر رکھا وكروار ير نفاذ قوائين كامدار اس-اوران حصرات كي ممل حيات أيك الى كلى كتاب موتى ب انبين جاتا بلكه ان كي اداؤس رکھا جائے تو اس نظام اور جس کی محبت سے فیض یافتہ لوگ ندصرف بیکہ باسمانی اسلامی احکام اے اصول وقوانین کی ضا بطے کی بقا شخص ادر کی مجھتے ہیں بلک ازخودشاہ راہ اسلام پرگامزن بھی ہوجایا کرتے ہیں۔ حفزات کی کمل حیات ایک

، ہوگا۔اس میں آئے دن طرح طرح کے نسادات رونما ہوں ایک کھلی کماب ہوتی ہے جس کی محبت سے فیض یافتہ لوگ ناصر ف وتوانین اسلام کے الفاظ وعبارات کی حفاظت میں اپنی زندگیاں ۔ قدموں سے لیٹ کر جو جواہر پارے نصیب ہوتے ہیں وہ سالها

کی بھی نظام حیات کے تحت مختلف مزاج اور گونا گوں وقف کردیں اور کہیں ان یا کیزہ خصال ہستیوں کے جلوؤں ہے

خيالی اور دين دنيا ميں تو خاندانی کردار کی بقا تک

مے۔اور شم تم کے تغیرات درآئیں مے جس کے متیج میں اصل سیاکہ باسانی احکام کو سجھتے ہیں بلکہ ازخود شاہ راہ اسلام پر نظام کی صورت من جو کے میر بعث اسلامیہ، جس کے گامزان بھی ہوجایا کرتے ہیں معلوم ہوا کہ احکام واصول اسلام کمال وتمام پرخود خالق کائنات نے مہر ثبت فرمائی اور جس کی اور اسراکو ورموز ایمان کو بیجھنے کے لئے فقط علم کا حصول کانی نہیں۔ حفاظت کواہنے ذمہ کرم پر لیا۔ اس کے ہر دورخ محفوظ فرمائے۔ ملکدان نیک طینت اشخاص کی مصاحب ومحبت بھی ضروری ہے جو چنانچ کہیں اس نے محدثین دناقدین کو جود بخشا جنہوں نے اصول اسلام آشریعت کے حال اور رموز طریقت ہے آشنا ہوں۔ان کے

🗖 ماہنامہ نجو ث العالم اكست 1907ء

علامه سيدواقف اشرني

سركا ركلال تمبر

ادوراينے بہلومس محبت وشفقت سے بھاليا (٣) دور رسالت وز ماند محابر کا بهی سلوک د کید کرعلا و لمت اسلامید دفتهائے شریعت محرمدنے بمیشدال بیت اطہار کوابک نمایاں حیثیت اور متازمقام عطافر مایا۔ان کی محبت کوفیروز بختیوں کا عروج اورسر مایر آخرت کی اصل ہونجی قرار دیا ۔ تاریخ کے صفحات برمنتوش ان کے الوال وافعال آج تك اس امريشابه بن كهالل بيت كاعظمت وعميت ان کی رگوں میں خون کی طرح رواں دواں تھی۔ان کے دلوں کی دهر کنیں بھی اس محبت کا لحاظ کیا کرتی تھیں اور ان کا کا شانہ ایمان مبت ابل بيت اى كى مع سع منور بوتا تفاليكن ان تمام اقوال وافعال كوضيط تحرير عن لا ناميري استطاعت سے بالاتر بھي بيدار اس مقام کے نقاضوں کے خلاف بھی تاہم اجمالاً انکدعظام اور علاے کرام کے حوالے ہے چندروایتی پیش کرنا بے جانہ ہوگا جن سے اغداز و ہوتا ہے کہ یہ یا کیز وہستیاں عشق رسول وآل رسول می س قدرس شارتھیں آئے سب سے بہلے اس امام مجتد کی بارگاہ میں ماضری کا شرف حاصل کریں جس کے بارے میں (بقول بعض ) دونوں جہاں کے مالک ومختار فر ماتے نظراؔ تے ہیں کہا گرعلم ثرياكي رفعتول ميس جا جھيے تب بھي ابل فارس اے ضرور حاصل كرليل كي يعني امام الائمه حضرت امام اعظم رضى الله تعالى عندر آب کے بارے میں مشہورے کہ جب آپ نے منصب قضاوا فآء ' کوتبول کرنے ہے انکار کما تو خلیفہ کونت نے آپ کو قید کر دیا۔ دراصل می تید و بند کی تختیاں آپ کواس لئے پر داشت کرنی بڑی تھیں کہ آپ نے مکشن فاطمی کے ایک میکتے ہوئے پیول مین حفرت ابرابيم بن عبدالله بن حسن في رضوان الله تعالى عليهم اجعین کی حایت ونصرت میں اپنی آواز بلند فرمائی که تمام لوگوں پر حضرت ابراہیم اور ان کے بھائی محد کی اعانت لازم وشروری

مال کی محنت ثاقہ کے بعد بھی میسرنہیں ہوتے۔جس کا انکشاف حفرت امام اعظم نهمان ابن ثابت رضى الله تعالى عندنے يون فرمايا که''اگرنعمان کی زندگی میں وہ دوسال نیآئے ہوئے جن میں یہ حعرت جعفرابن صادق کی محبت ہے شرفیات ہے او تعمان کا اتنا عظیم نقصان موتا كه نعمان بلاك موجاتا-" ادراى حقيقت كي طرف اشاره کرتے ہوئے مخبرصا دق نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ " قرآن مقدی اور میری یا کیزونسل سے وابسة ربنا- بركز بركز مراه بين بوعي-"يعنى بردور من اي نسل مطبرومين تهبين اليني قدي صفات بستمان بل جائيس كي جن كود كمه . كرقرآن ك اصول واحكام كي وضاحت بوجائ كي فقط يي نبیں بلکدمتعددمقامات پر نبی کونین سلی الله تعالی علیه وسلم نے ان کے فضائل و خصائص کا تذکرہ کیا۔ اور ان کی تعظیم و تکریم ، ان ہے جیت والفت کولازم قرار دیا۔ال بیت کے بارے میں تاکیدی احكام كا بحمانداز وان روايات عصوتا بكرافضل امت حفرت ابو بمرصد بن رضی الله تعالی عندارشا و فرماتے میں کدآل رسول ہے محبت دمودت، بی اس ہے بہتر مجمتا ہوں کہ کوئی میری اولا دے محت کرے(۱) حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فرمان عالی شان ہے کہ الل بیت سے صلہ رخی آیک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔(۲) حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاعمل تو اس ے بڑھ کر درس دیتا ہے وہ بہ کہ ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنه خطبه ارشاد فرمار بعض عفرات امام حسين مغرث ك عالم من وبال يبوشي الخياد رقر مايا انسول عن منبو ابس واذهب السي منبو ابيك . مير عوالد كمتبر عاتر يا اوراي والد محميرير جاية - يين كرحضرت فاردق اعظم يون لب كشا موئ لے الم يكن لابسى منبو . مير دالدكاكوئى متبرى تيس

اكت ٢٠٠٧م

علامه سيدوا قف اشرني سرکارکلال تمبر

ہے۔( مر) جس کو کسی وجہ سے باوشاہ وقت برداشت نہ کرسکا اور آپ کے کوڑے لگائے لیکن واہ رے عشق اہل بیت! معتقدین الكارمنعب كے يردے يس مزادے كراسين جذبات كي تكين كا مجين نے جب انتقام كى خوابش ظاہر فرمائى تو آپ نے فرمايا سامان قرائم كيا\_ايدا بي يجوحفرت امام شافعي رضي الله تعالى عند الخبردار! خبردار! من البين معاف كرچكا مول - جول بي مير کے ساتھ بھی ہوا جب اہل بیت کی آز ماکٹوں میں آپ نے وودن بدن سے کوڑا جدا ہوتا تھا میں فور أان کومعاف كرديتا تھا كركل اہل بھی دیکھا کہ بیزیاں ڈال کرآپ کو بغداد لے جایا گیا۔ نیز خالفین ومعائدين كى جانب \_ رفض كالزام تراشي كي كيكن اس عاش رسول نے ندصرف سیکدان تکالف کو برداشت کیا بلکدایسا خوش اسلوب جواب ديا جي تائخ رجتي دنيا تك فراموش نبيس كرسكتي-

> لوكان وفض حب آل محمد فليشهد الثقلان انى رافضى

تراثی کرنے والو! صرف تم ہی نہیں بلکہ تمام جن وانس گواہ ہوجا کیں كريس رافعي مول دال بيت سے آپ كى محبت كوخدائے سيكمال ميں و محدد الف الى جزو ايمان بلكدس مائية ايمان قرار وسية بخشا كمابل بيت كوعاطب كركة بارشادفرمات بين

> يسااهسل بيست رمسول الله حسكسم فيوض من الله في النقو آن انزليه نیزای مخاطب کے دوران ایک دندان شکن جواب یون تغیطراز ہوتے ہیں: وے کر بمیشہ بمیش کے لئے خالفین کے مونبوں برمبر سکوت ثبت

> > يكفيكم من عظيم الفخر انكم . من لم يصل عليكم لاصلواة له(٥)

مخض آب بردرو زمیس بھیجنا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ۔ حضرت امام سرمایہ کیمان ہے اور یہی محبت نجات اخروی کا وسیلہ ہے۔ یا لک رضی الله تعالی عنه کاامتحان تو اس ہے بھی زیاوہ دل گداز اور رفت انگیزے کیوں کہ سادات کرام ہی میں ہے کسی ایک فردنے

محشر کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نہ ارشاد فرما كين كدائه مالك! كياتم معاف نبيس كريجة تص(٢) الله اكبر لاکھوں گر دشوں کے باو جود چشمان فلک آج تک عشق والفت کا اليامنظرد كيضے كوترس رہى ہوں گى يمحبت اہل بيت الى عظيم نعمت ہے جو ہر کس ونا کس کوود بعث نہیں کی جاتی ۔ بہی وہ نعت ہے جس ك بار يم الم شعراني رحمة الله علية فرمات بي كمالله تعالى كا اگر محبت الل بیت بی کورفض کہا جاتا ہے تو اے الرام فاص احسان ہے کہ میں اہل بیت اطہار کے تعظیم وتو قیر کرتا ہوں۔ يمي وه نعت ب جس كوامام تصوف في اكبرعبادت ت تجير كرت جن \_حضرت شاه عبدالعزيز محدث دبلوي اس محيت كابيال يول فرماتے میں: "الل بیت کی نسبت الل سنت کی طرف کرنا ایسای ہے جیسے نور کوظلمت اور آفتاب کوتاریک کہا جائے تو عارف روی

عناد ابل بت مصطفیٰ گرسیت ماشد خدادند از سنیت توبه وصد توبه(۷)

یہ و وارشادات عالیہ جن جن کے پیش نظر آج بھی علائے المسدت الل بيت كي تعظيم وتو قيركوا يناطرة امتياز اور وصول إلى الله كا اے الل بیت آپ کے لئے بی ظیم فخر کافی ہے کہ جو ایک عظیم ذریعہ تصور کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ بھی مجبت اصل

آج جس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کاعزم کیا ہے اس پاک باز ہتی کا تعلق بھی خانوادہ رسالت وکاشات

أكست ٢٠٠١ء امنام توث العالم علامه ميدوا قف انتر أل

نبوت ہے۔ اور بہمی گلشن فاطمی کا ایبا شگفتہ پھول ہےجس کی مبک نے جودھوس صدی کے اواخر اور بندرھویں صدی کے اوائل میں فضاؤوں کومعطر کیا۔ جس کی زندگی کا ہر گوشہ انتاع سنت کا بہترین نمونہ ہے تو ہرادا رموز واسرارالبہ کی نماز۔جس کی زبان ے لکلا ہوا ہر مرلفظاشر بیت کی سلسبیل ہے شستہ و نیضیافتہ ہے۔ تو سکوت آ داب طریقت ہے آراسنہ ویراستہ ۔ جس کا تکلم چیدو مبائل میں مفتیان کرام کے لئے باعث راحت ہے تو تبسم شاہ راہ طریقت کے میانروں کے لئے وندرشد وہدایت ۔ بدوہ بلندیا سہ شخصیت ہے جس کے وامن سے وابستگی کو مادشا نے نہیں مشارکنے وكمارن ابنے لئے باعث افتار سمجمار جس كى قدم بوي كرنے والے بھی جمک اٹھے اور زمانہ ساز کہلائے۔

آپ کا تعلق جس خانوادہ سے ہے اس خانوادہ کو دنائے سیت میں فانوادہ اشرفیہ سے جانا پیجانا جاتا ہے۔ بیروہ فاندان ہے جس کا فیضان کرم کھھ الیا جوم کر برسا کہ ہر عام وخاص؛ في استعداد وصلاحيت كرمطابق مستغيض موتار بالخصوصات ايك عظيم تاريخ باس كرمورث اعلى تارك السلطنت حافظ اس على آشار كے ارد كرد نكتہ سنج علائے روز گار اور محقق ورقق فضلائے نامدار کا از دحام کثیرر باجس نے بالواسط یا بلاواسطاس عملی وروحانی چشے سے سیراب وفیضیاب ہوکر بام عروج تک یہو ختنے کی راہیں ہموار کیں۔اگر علاء وفضلاء کے اس جم غفیریر ایک سرسری نظر ڈالی جائے تو ہے ساختہ بیشعرز بان پر آجا تا ہے۔ تراجو كمفل ہے كال ہے يافوث

طنیلی کا لقب واصل ہے یاغوث

چنانچه ملاحظه فرمائيس كه ملك العلماء قاضي شباب الدين دولت آبادي (مجدوقرن ناسع)فيض اشرف سيسرشار ہں تو حضرت شیخ عبدالقدوس كنگوي اس خرمن علم وعرفان كے خوشہ چیں ۔سلطان اورنگ زیب (مجد دقرن دہم) یہاں ہے

فیض با فنتہ جن بے توبانی درس نظامی ای در ہے وابستہ و پیوستہ یہ محد و الف ثاني موں ياعلامه شامي \_مولا ناعبدالعلى فرنگى محلى موں ياعلامه نفنل حق خیرآ بادی ما <u>پ</u>مرحصرت علامه فضل رسول بدایونی به تمام حفرات سلسله نظاميه اشرفيه سيضف يافته بين به يصدرالا فاضل كون بن؟ غلام اشرني بن \_ سهاج العلماء علامه محد عمر كون بن؟ علام اشرفی بین بیشتی احمر بارخان کون بین؟ غلام در باراشرف بن \_ ساستاذ العلماء مفتى عبدالرشيد خال نا گيوري كون بن بير مفتى عبدالعزيز خال فتحوري كون جرى؟ بيصدرالعلماء ميرهي كون ين؟ مدمقتي اعظم باكستان سيد ابوالبركات كون بن بيعابد طت کون بن برا بدامن شریعت کون بن علم وفضل کے مدورخشاں آ فآب ومبتاب جن کی ضایاش کرنوں ہے آج تک برم السنت ا جماعاری ہے۔سب کے سب اس در بار میں صف بستام وعرفان ك خزيية لوشة نظراً تربي اوراس كوايين لئ باعث نجات آخرت باور کرتے ہیں (۸) خلاصہ یہ کداس مقدس خانوادہ کی قر أت سيع حضرت مخدوم اشرف جها تگيرسمناني رضي الله تعالى عنه ہیں آپ نے دنیاوی باوشاہت کو محکرا کر تلاش مولی کی راہ میں جست لكائي اورمقام فوحيت برفائز موئ نيز منصب فوث العالم ے مرفراذ فرمائے گئے ۔ آپ نے اپنے بھائے مفرت سید نا عيدالرزاق نورافعين رضي الله تعالى عنه كواينا متبني كما اور فرزند روحانی فرمایا جس کی وجہ ہے خانواد و نورالعین کا تعارف خانواد و اشر فیہ ہے ہوا۔اس خاندان میں ایسی الی تظلیم ہستیوں نے جتم لیا جن کے کمالات وخوارق عاوات کوتر میں لانے کے لئے دفتر کے دفتر درکار ہیں۔ گزشتہ سات صدیوں ہے اس خانوادہ کے قدی صفات حضرات دعوت وارشاد کے فرائض انجام دیتے رہے ہیں اورآج بھی ساسلہ قائم ودائم بے۔ای سلسلے کی کڑیوں میں مجدو

علامه سيدواقف اشرني

سركاركلال تبر

خوشگوار باحول میں بروان چڑھا ہواورالی یا کیزہ فضا میں رہ کر منزل بدمنزل جوانی کی دلمیز تک میونیا مواس کے عشق کا اندازہ كون لكاسكياب چناني فاضل بريلوي عليه الرحمه الرجهي ناخوش كوار حالات میں کھانا وغیروترک کرکے غصے کا اظہار فریاتے تو سادات كرام بى كى بارگاه من مريف ركها جاتا حب آب سادات كرهم على كى ا نكار وتحرار كے بغير كھانا تناول فريانے بررضا مند ہوجاتے ۔ ان مواقع کود مکھ کر برجت زبان پر آجا تا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمه كى مقدى اور قديم حويلي عن آج بھى الله ورسول كے بعد سادات کرام ہی کا علم نافذ ہوتا ہے۔ (۱۰)ادر آج بھی عشق آل رسول کا وہی پا کیزہ ماحول قائم ہے جوآب کے جدامحد نے قائم فر مایا تھا۔ بیاوراس جیسے بے شار واقعات ہیں جن کے پیش نظر ایام ابل سنت اعلى حضرت فاضل بريلوي عليه الرحمه كي حيات مماركه كو غورے دیکھنے والا بھی صرف اتنا کہ کرخاموش ہوجاتا ہے "عشق رسول کی بنیاد پر ساوات نوازی اور دیوانگی کی حد تک ان کااحترام اور عزت وقو قیر کا جومظاہرہ امام احمد رضار بلوی کے بہال ملاہے -صدیوں تک نظر ڈال جاتے ہیں مگر این شخصیت نہیں ویکھائی ویق (۱۱) بلکهاس گھرانے میں تربیت مافیۃ افرادیمی تاحیات عشق آل رسول سے سرشار رہای لئے حضرت ججة الاسلام عليه الرحمه ير جب ايك اعتراض بشكل استفتاء كيا كياكه "فاحق كي تعظيم كرنا كياب؟ تواس وال كے جواب من آب في اين زيرتيت رہنے والے مفتی سے برجت فرمایا ،لکھ دو کہ اگر و دسیر ہے تو اس کی تعظیم واجب ہے۔ تعظیم نبست کی کی جاتی ہے۔ اورنبت مجمی فاستنہیں ہوتی ''(۱۲)اللہ اکبر۔اس جواب میں برجنتگی کے سأتھ ساتھ الفاظ كى بردوں سے دارنگى دى برى كا ايك برنايد كنار جملكانظرآ تاب مجربيعبت وعقيدت فانوادة أثرفيه ياتو

سلسلهاشر فيهاعلى حضرت اشرفي ميال رضى الله تعالى عنه كي ذات والاصفات ہے۔ آپ ایک طرف راہ طریقت کے شہروار تھے تو دوسری طرف علم کے بلند قامت بہاڑ ۔ کوسیادگی کی ذمہ دار یوں نة آب كوبهت كم مهلت وى چربھي آب نے ايے كار اے انحام ديي كدونياد يمتى روكى برموتع برتائدي آب كالتيازى شيوه ر ہا بھی وجہ ہے کہ آپ کے ہم معمر علما وومشا کنے ہمیشہ آپ کے مداح وشاخوال رب-آب كازمانه ووزماند بيجب امام اللسنت اعلى حفرت فاضل بربلوي عليه الرحمه ميدان حن وصداقت ين نظراً تے ہیں۔ بیدونوں بزرگ ہم زمانے تھے ہی۔ ساتھ ہی ایک دوس سے زیروست مؤیدوجامی بھی رہے ہیں۔امام الل سنت اعلی حضرت فاهل بریلوی علیدالرحد کی برورش ایک ایسے محرانے مي بوئى جس مي تعظيم داكرام الل بيت كاماحول تفاييس محن يم محبت آل رسول كي خوشكوار فضا قائم تعي ، جهال بوا كي صبح وشام عشق ال بیت کی یا کمز وخوشبو سے ذہنوں کومعطر کیا کرتی تعیں۔ چنانچداعلی حضرت فامنل بریلوی علیه الرحمد کے جدامحد علامہ رضا على خان معاحب كي عشق آل رسول كاليك نموندبد بي كرآب نماز فرے بعد مادات کی مزاح بری کے لئے ہرروزنو محلہ تشریف لے جاتے۔آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت علامہ نتی علی خال صاحب عليه الرحمه نے بھی اس روش کو اینایا۔ اس خاندان ے وابنتگی قائم رکی اور جرتقریب عل سادات کرام کوشریک كركے اعزاز واكرام سے نوازتے رہے (٩) وراصل أئيل برگزیدہ مخصیتوں نے اسلاف ومشائخ کے حب سادات ہے متعلق اقوال وافعال كويز هكران كےمعانى ومفاجيم كواچھي طرح معجما \_ اوراس بيفام كوبركس وناكس تك ربونيا كرحق فرض ادا كرديا\_ جس كي مكن مي حب آل رسول كي آميزش مو جوايي

الت ٢٠٠٧ على الت ٢٠٠٧ على الت

علامه سيدواقت اشرني 🗖 سرکارکلال نمبر

روایوں کےمطابق آپ، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیه الرحمه کی ُ لَدُم بِينَ يَحَى فَرِهَا مِنْ مِنْ عَلَى إِلاً ) (ذالك فضل الله يوليه من زادوں کے بارے میں راہی نے سعوں کے سینے میں عقیدت یشاء) ایک طرف دریائے عشق می عظمت آل رسول کی موجیں ومبت كاروش جراغ ويكعا فاندان بركاتيه اورخا عمال اشرفيه كاتو يول مجلتي تعين تو دوسرى طوف شفقتون اورمينون كي بادبهاري بهي کچھ عجب انداز سے جاتی تھی۔ اور اس عشق وعقیدت کے ہر بہار غانواد کا اثر فیرے از دیا دمیت ووفو عقیدت کا آغاز اعلی حضرت احزاج کو آنے والی تسلیل بھی فراموث شرکسکس پیانچ علامد حنین رضا خال صاحب علیه الرحمة حریر فرماتے بی "اشرنی ماں علہ الرحمہ کی شفقت دمیت تو آنکھوں دیممی ہے'(۱۷)

اعلی حضرت فاضل بریلوی علید الرحمد والرضائے " وحتم ك خلافت" ك بالقائل فترب صادر فردار ، در متعدد خود علاه كرام كاليك جم غفيرشريك كارتغا لبذا بدايون ، راميور ، فريكي محل (لکمنو)اور اجمير كے علائے ذوى الاحرام نے آپ كى زېردست مخالفت كي - بيال تك كه شيركانيوركي سرزيين ير دمويه متحده علاء كانفرنس من امام الل سنت عليه الرحمه والرضاك مقاطعه كااعلان كرديا كمياية اس شورش زده ماحل اورخار دارفضا اوراس کے بعد بی ہے باہمی لما قاتوں کا سلسلہ شروع میں اعلیٰ حضرت اشر نی میاں علیہ الرحمہ اپنے محبوب و پسندیدہ مجد د

دو چندتھی۔ جس نے بھی خانوادۂ رضوبہ کے افراد سے ملاقات کا شرف حاصل کیاد وربه تأثر دیئے بغیر ندرہ سکا'' آل رسول اورسید رضوی فیلی کا بچه بچه نیاز مند اور عقیدت می دُویا ہوا ملا (۱۳) فاضل بريلوى اوراعلى حصرت اشرفي ميال عليها الرحمدي بابهي ما قات سے شروع ہوا۔ حضرت شاہ سید آل رسول مار بروی علیہ الرحمه نے اعلی حفرت اشرفی میاں علیه الرحمه تک خلافت یہو نوانے کے لئے جس داسلہ کا انتخاب فرمایا اس واسلہ کا نام ہے الم احدر نسال خال آب كم مرشد كجوا مانتي آب كي سروكر ك رساك تحرير كا جس كي وجد مي كي كتنظيم كے مقاصدا كر جد برخرتے فر ما، که دیلی میں حضرت محبوب افٹی علیہ الرحمہ والرضوان کے حوار سسمنیکن قیادت پرغیرمسلم طاغوتی قو تنس قابض ہوگئیں اور تنظیم کی آٹر رِ انوار رِ اشرِ في ميال ليس كے \_ بدامانتي ان كے بردكرد يجئے ۔ شي اين ناياك عزام كى يحيل كرنے لكيس محر جونك استظيم مي چنانچہ جب آپ ویلی پہونے اور اعلی حضرت اشرنی میاں علیہ الرحم کے چرو برنور برنظریزی جوتجلیات محبوب البی کی شعائیں بميرر بإقاتوان عقيم ثناعرني برجت بيشعر كنكناي اشرنی ارخت آکنه حن خوال-

اے نظر کردہ ویروردؤ سمجویاں (۱۳) ہوگیا۔ چنا نچہ ایک دن اعلی حصرت اشرنی میاں علیہ الرحمہ بغرض کے سامنے سینہ سپر ہو گئے ادراعلان قربا کر رفاقت کا حق ادا کردیا۔ ملاقات پر لی پہو نے تو اعلی حضرت فاضل بر ملوی علیہ الرحمہ نے ہے ہے فقاویٰ کی تعمد بتی ان الفاظ میں فرما کر برزور حمایت کی آب كادكش سن وجمال ديكيكراي شعركويره ها اورمعارياطان بعي منهمولا عاجر رضاخان صاحب عالم الل سنت ك فتؤول برعمل كرنا فضایش محونج ممیا۔ ''جس نے غوث اعظم کوند دیکھا ہو وہ ہم شکل ۔ واجب ہے۔ کا فروں کا ساتھ دینا ہر گز جائز نہیں (۱۸)اہل سنت غوث اعظم کو دیکھیا۔ (۱۵)اور پھرامل حضرت فاصل ہریلوی کے ان عظیم پیٹیواؤں کے درمیان کتنے گہرے کبلی روابط تیجاس کا على الرحمه والرضوان كاعشق اشر في اس نقط عروج تك يهو نحاكه انداز ونبيس لكايا جاسكما في ورفريا بيئة كهامام الل سنت فامثل بريلوي

ե ما جنامہ تو شدالعالم آگست ۲۰۰۲م

علامه سيد داقف اشرفي سركا ركلا ل نمبر

علیہ الرحمہ کے وصال کی خبریہو نیخ سے ایک روز قبل بی اعلیٰ حعرت اشر في ميان عليه الرحمة في اس المناك عادث عااية معتقدين كوآ كاه كرديا تها\_

اشر فی میان علیجاالرحمة والرضوان کے مابین مراسم محبت وعقیدت، وستورعظمت وشفقت اورنوازشات وتحفه حات كاسلسله تاحيات قائم رہا۔اعلی حضرت اشرنی میاں رضی المولی تعالی عند کے بوے صاحبزادے معزت مولانا امام سیدا حمداشرف علیہ الرحمہ نے اس سے دوجا رکرتے بلکہ ذلت کی خاک چٹا کرچھوڑتے جس کی طرف ماحول میں آنکھیں کھولیں اورانہی حالات میں آ ہت آ ہت بن شعور کو پہو نچے۔ چنانچہ آپ بھی خانوادہ رضوبہ سے دابستہ وگردیدہ رے۔آپ کاعلمی قد اور فقہی شعور کیا تھا؟ اس کو بیان کرتا آفاب کے سامنے تم روثن کرنا ہے۔ آپ کے فضائل وخصائص ، تذکرہُ بزرگان دین ہے شغف رکھنے والے حضرات برخوب خوب روثن ہیں۔آپ نے کسی درسگاہ کورسم دستار بندی ادا کرنے کی زحمت ، بلکہ ایک موقع پرآپ نے اپنے خواہر زادہ اوراپنے والمدی عظیم نہیں دی۔ بلکہ خودآ پ کے حدامحد نی کوئین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 🔠 یادگار کو یہ کہد کر امام اہل سنت فاضل ہریلوی علیہ الرحمہ کے حوالیہ نے خواب میں این اوا کے بیٹے کے سر بروستار علم وضل سجائی۔(١٩) جس کے آثار ونثانات صح کک ظاہر وواضح رہے۔(۴۰)اعلیٰ حضرت اشر فی میاں رضی اللہ تیارک وتعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ارشا دفر مایا۔ اپنی علمی یا دگار یس دولوگوں کوچھوڑ رہا موں \_فرزندار جمندمولا نااحراشرفاورعزیز نواسه سیدمجمه (محدث اعظم ہند ) کو۔ بید دنوں عظیم ہستیاں خانوادہُ بر ملی کے تعلق ہے۔ اینے مرنی ومعلم کی روش پر تاحیات گامزن رہیں۔ تازک سے نازک مواقع براعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیه الرحمه کواوران کے خاندان کوتنبانہیں چھوڑا بلکہ بہ کہنا بیانہ ہوگا کہان دونوں حضرات فرمائے ادرعلم وعرفان کا ایک دکھن میخانہ الل سنت کونصیب ہوتا نے اپنی حیات مستعار کے شب وروز اعلیٰ حضرت فاضل ہریلوی جس میں باد ہ اشرف رضائے جام میں میسر آتا تو ہمارے قلوب

اہتامہ توث العالم

عليه الرحمه كي حمايت واطاعت ميں وقف كروئے \_ جس كي غماز حضرت جية الاسلام اورمفتي ابراتيم رضاخان صاحب عليماالرحمدكي وہ تحریریں ہیں جواس وقت کے شائع ہونے والے اخبار درسائل غرض بيركه اعلى حضرت فاضل بريلوى اور اعلى حضرت ميس ملتي جين بين عن جذبه تشكر وامتنان ميس لبريز موكر بارباران حضرات کا شکر به اوا کیا گیا ہے۔(۲۱) نیز و یو بندیت مخالف تحریک میں ہر جاشانہ بٹانہ نظرآئے اور تائید حق فرما کر اپنا فرض منصى نبھاتے رہے۔ جابجا مناظر ے فرماتے مخالفین كوشكست اعلى حصرت فاحتل بريلوى عليه الرحمة نيون اشاره قرمايا

> احمد الشرف حمد وشرف لے ، اسے دلت یاتے یہ میں (۲۲)

صرف یمی نبیس که سلطان المناظر بن نے مناظروں ميں شرکت فرما کرا حقاق حق وابطال باطل میں بڑھ جڑھ کر حصہ لیا كرويا "حضور جومناسب خيال فرمائي ان سے كام ليس ارشاد ہواضرورتشریف لائیں ، پہال فتوے دیں اور عدرے میں درس دیں۔" (۲۳) اور چرنہایت شان تحریم کے ساتھ حضور محدث اعظم ہند نے بعد فاتحہ کا رافقاء کا آغاز فرمایا۔ (۲۴)اورتقریادو سال تک محدث اعظم ہند نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے زبرتر بیت رہ کرافتاء کے فرائض بحسن وخوبی انجام رئے۔اے کاش وہ فآویٰ زبورطیع ہے آ راستہ ہوکر مصبہ شہود پر آجاتے جواس عظیم محدث نے مجد داعظم کے زیرتر بیت رہ کرصا در اطمینان باب اورا تکھیں شاداب بوتیں راگرایک طرف<u>ے ہے</u> میہ

> چیف ایڈیٹر :انٹر ف ملت شہز اد ہ محضور شیخ اعظم سید محمد انٹر ف کچھو حچھوی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈیاعلاءومشائخ بورڈ

علامه سيدوا تف اشر في

سركا ركلال تمبر

عجت ورفاقت ہے تو دوسری طرف عقیدت والفت ایسے دکش مناظر پیش کررہی تھی جس پرگشن پر بہار بھی اپنی بہاروں کو نچھاور کررہا تھا۔ چنا نچے جب حضور محدث اعظم بند نے اپنا ترجمہ قرآن بنام معارف القرآن متعدد مقابات ہے پڑھ سایا تو فاصل پر بلوی بنام معارف القرآن متعدد مقابات ہے پڑھ سایا تو فاصل پر بلوی علیہ الرحمہ مولا تاسید بیں۔ '(۲۵) نیز اعلی حضرت فاصل پر بلوی علیہ الرحمہ مولا تاسید احراثر ف صاحب علیہ الرحمہ خطاب قرماتے ۔ اور جب مولا تا احمد اشرف صاحب علیہ الرحمہ خطاب قرماتے ۔ اور جب مولا تا احمد اشرف صاحب علیہ الرحمہ خطاب قرماتے ۔ اور جب مولا تا احمد اشرف صاحب علیہ الرحمہ خطاب قرماتے ۔ اور جب مولا تا احمد اشرف صاحب علیہ الرحمہ خطاب قرماتے ۔ اور این مرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے دربار میں ججھے کھل کر دوران سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلی کے دربار میں ججھے کھل کر دوران سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلی کے دربار میں ججھے کھل کر دوران سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلی کے دربار میں ججھے کھل کر دوران سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلی کے دربار میں ججھے کھل کر دوران سرکار مدینہ موتی ہے۔ (۲۲) اوراکساب فیض ہی کے لئے حاضری نصیب ہوتی ہے۔ (۲۲) اوراکساب فیض ہی کے لئے خطافت بھی عاصل کی۔ خطافت بھی عاصل کی۔ خطافت بھی عاصل کی۔

اارریج الآنی جاسان کوسلید منوریه عمریه ی مثال ۱۲۱ر فالت به نواز به سخت (۲۷) فلاصه به که ایک طرف جوش و هل عقیدت ووفورجذبات کا بجربیرال موجزن تھا تو دوسری طرف بوا(۱ شفقتول کا روحانی آبشار بجونا پزر با تھا۔ اور با بمی الفت و محبت انوار ایخ کمال کو پہونچ بجی تھی۔ اس خوشگوار ماحول میں جب تک بیا سنت دونوں عظیم خانواو بے میدان حق وصدافت میں بمقدم رہے۔ مشہود دیو بندیت کے مضوط و مشحکم قلع لرز و براندام رہے تو نجد بت الی گل در بین کہ آج تک المل سنت انتخار مدانی کی ان تمام تقلی فلای تعلقات و جذبات کے باوجود یہ بات میری فہم نارسا بالا تر کرو بے شرف المرف صاحب کو ایام المل سنت فاصل بریلوی والرف ہے شرف المرف صاحب کو ایام المل سنت فاصل بریلوی والرف بے شرف المرف صاحب کو ایام المل سنت فاصل بریلوی والرف بے شرف المرف صاحب کو ایام المل سنت فاصل بریلوی والرف بے شرف المرف صاحب کو ایام المل سنت فاصل بریلوی والرف بے بابنا سرف میں الدی مطابق آپ

نے ابتدائی کا پی کچوچہ بیں پرھیں۔ درسیات کی بھیل مفتی اطف اللہ صاحب علی گرھی ہے کی جس کے بعد خواب بیں آپ کو دستار بندی ہے نوازا گیا۔ اب اس درمیان بیں وہ کون ساوقت گذرا جس بیں آپ نے بیشرف حاصل کیا۔ نیز اعلیٰ حضرت فاضل بر بلوی علیہ الرحمہ کا طرز سلوک بھی ہے پتہ دیتا ہے کہ آپ تالغہ ہیں ہے نہیں منقول ہے جملہ آئیس یہاں ہے اچھا انشاء اللہ بندوستان بیں کہیں نہ پائے گا۔ انہیں یہاں ہے اچھا انشاء اللہ بندوستان بیں کہیں نہ پائے گا۔ ایک مرجہ بی شخص دورایت کی تصدیق پرمہرروایت بھی شبت ہوگئی۔ ایک مرجہ بی المشارکی حضرت سرکار کا رہا ہیں اسپ خلیفہ کا میں حضرت موال کے جواب بیں اسپ خلیفہ کا میں حضرت موال نے جواب بیں اسپ خلیفہ کا میں البی خلیفہ کا کی کے حضرت موال کے جواب بیں البی میں البی خلیفہ کا کی کے حضرت موال نا طیب اللہ بین صاحب قبلہ اشر فی صدیقی ہے فرمایا کئی کی کے کیکھوں کی کے دورائیس شخصے۔ اب شاید سید معاملہ کی کی کے لئے موضوع بحث و کھرار نہ ہوگا۔

> چیف ایڈیٹر:اشر ف ملت شہزاد ہُ حضور شخ اعظم سید محمد اشر ف کچھو چھوی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈیاعلاء ومشائخ بور ڈ

علامه سيدوا قف اشرني

سركاركلال نمبر

جاري ربا-ايك مرتبه حفرت جمة الاسلام عليه الرحمه كجعوجه مقدسه تشریف لائے تو آپ کی خدمت کے لئے معرت مفتی احمد یار خان صاحب في حفرت سيد شاه بجتني اشرف صاحب عليه الرحمه كو متعین کرد مالیکن جب مہ شاہزاد ہے اپنے فرائض کی ادائیگی کے العَركت من آئة جة الاسلام فرمايا شبراد ع! آب سيد زادہ بیں میں آپ بے خدمت نہیں لے سکتا۔ (۲۹) لوگ چرت میں بتھے کہ کسی تعارف کے بغیر ساد ولباس میں ملبوں شنراد ہے کوآخر كسي بيجان لبار وجد وبي كمفتى اعظم بند مول بالجة الاسلام علیماالرحمه بدلوگ ایسے گرانہ کر بیت یافت ویروروہ تھے جہاں ففامي بوئ آل رسول ري بي تفي تو بوا مي عشق آل رسول كي عبت سرایت کر چکی تھی ۔ چنانچہ اس گلشن رضا کے دوسرے گل تر (بعنى حفرت مفتى اعظم عليه الرحمه) يت يهي محبت آل رسول كي خشبوجم سے لے كرعرب تك فضاؤل كومعطر كر كئي چنانچہ جب حفرت مفتى اعظم مندعليه الرحمه حفرت نخدوم المشائخ عليه رحمة الحق والرضوان كى معيت من حج بيت الله ك لئے تشريف لے جاتے جی توافقدا کے لئے آپ ہی کی ذات کا انتخاب فرماتے ہیں اور عاليس وقتول كي نمازآب كي اقتداش اوا فرمات بيراي دوران جعداً تاہےاورمسلدور پین ہوتا ہے کہ نماز جعد کس طرح ادا مفات کا شاران یا کیزہ ستیوں میں ہوتا ہے جو کا بین تحریز ہیں . کی جائے کول کسعودی حکومت کے زرخر یداعلانیہ جعد کی نماز یر ہے نہیں دیں گے۔غور وفکر کے بعد سرتجویز طے باتی ہے کہ حضرت سرکار کلاں علیہ رحمۃ الحق والرضوان کی قیام گاہ کے سامنے ایک کشاده جگه به نروا فرواتمام لوگ و بال جمع بون اورنماز جمعه وبال اداكر لى جائے۔ يروكرام كےمطابق وقت بوتے بى تمام بخوبي كائم ركمار اوم اعلى حضرت فاصل بريلوى عليه الرحم فكراجع بوكة جب مفتى اعظم بندعليه الرحمة تشريف لاحاتوا آب عليدرهمة الحق والرضوان نفرمايا كدجعه كى نمازآب يزهاكي = الحت ١٠٠١م

منصب بر بنا كرايك لطيف اشاره يعى فر ماديا جس كوابل عقل وخرد اسية اس مركز عقيدت كاخاص خيال فرمايا \_اورآ مدورفت كاسلسله نے ای وقت مجھ لیا تھا۔ خلاصہ بیر کہ آپ زیور علم وعمل ہے آرائگی اور اسرار طریقت کی وابستگی کے بعد تاحیات وعوت حن اور تبلیغ وارشاد کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ کے علمی وروحانی فیض ہے مستغیض ہونے والوں کی نیرست اس طرح طویل ہے۔جس طرح آب كى مريرى مين يطخ والے مدارس كى - يون تو آب كى حیات ظاہری میں آپ کی ہرایک ادامکس ویدل فو ک اور ہر ہر حرکت شریعت کاوضاحتی بیان ہوا کرتی تھی مگراس کے علاوہ آپ نے عدیم الفرصتی کے باوجودمتفرق مقامات سے آئے ہوئے استغناء کے جوابات تحریر فرمائے۔ جوآج بھی تلمی نسخہ کی شکل میں مختار اشرف لاہر مری میں موجود ہیں۔مولی تعالیٰ جلد از جلدوہ بخت آور دن لائے کہ یہ فآویٰ طباعت کے مراحل ہے گذر كرآ كھوں كے لئے باعث راحت وسكون بنيں۔ آپ سلوك ومعرفت کی منازل طے فرمانے کے بعد فوجیت کے مرتبہ پر فائز ہوئے اور بالآخر بہ مطلع قاوریت کا مہتاب مریدین ومعتقدین کو نفیحت ووصیت کرکے ۹ ررجب کا ۱۲ بھ مطابق ۲۱ رنومبر ۲۹۹۱ء بروز جعرات دوپېرايک پيچاينے خالق حقیق ہے جاملا۔ منع قادریت وچشتیت ،مهرشربیت دماه طریقت شخ المشارخ حفرت سركار كلال عليه رحمة الحق والرضوان كي ذات ستوده مرتس بلکہ تادم آخر موام کے لئے ایک کھلی کتاب ہوا کرتی ہیں۔ جنہیں و کمیتے بی سینکڑ وں ہدایت پاب ہوجاتے ہیں اور بہتمیاں ابنی یادگار میں قلمی کنامیس معملی کنابوں کی وافر مقدار قوم کے حوالہ كرجاتي بن آب نے بھى اينے آيا واجداد كے ديرينة تعلقات كو والرضوان كے دونوں عظيم صاحبر ادوں نے بھى حق ادا كرديا۔ ابتارجوث العالم 168

علامه سيد دانف اشرني سرکارکلال نمبر

كِ فرائض انجام ديئ (٣٠) مفتى أعظم مندمرض الموت مين جتلا جب محتول كتارقائم مول مشق الفت كيسليط مول تو تاربرتي میں۔ معتقدین وسریدین کا ایک جم غفیرآب کی خدمت میں کی ضرورت تہیں ہوتی بلکہ بلا وساملت غیر ایک دل کا تعلق معروف ب\_ آب نے امیا تک آئلس کھول کر ارشاد فرمایا کہ فر دوسرےدل ہے ہوجاتا ہے اوران حضرات کوجو "ياسارية آب لوگوں میں نے جھے سید کی خوشبوآر ہی ہواہ رے عشق اہل المجل " کہنے اور سننے دالوں کی روش پر قائم ہوں کو کی واسط وآلہ بت!ضعف ونقابت ہے چشمان ظاہری پر بلکوں کا بروہ ہونے ۔ درکارنہیں ہوتا۔ کے ماوجود ول، جوعظمت آل رسول کا خوگرہے۔ ذہن، جس کی رورش ہوئے اہل بیت کی عظریز ہواؤں میں ہوئی اینا کام کررہے بن اوربدرس درے میں کہآل رسول کعظمت ورفعت کوالل ول بي بجه كية \_ان كي عشق ميس ملينه والى لذتو ل كاحساس وبي اليك شكر بينامهار سال كيا كه دهس آب كاشكر كزار بهول حضور والاكى ' افراد کریکتے ہیں جوان لذتوں ہے آشناہوں۔

کنارے ہے بھی انداز کھوفان نبیس ہوتا ع

سدے برطان (۳۱) اس عاش اہل بیت کی برتا ٹیرزبان ے نکلے ہوئے سے کمات کچھ اس انداز میں آسان سے کرائے کہ بعد الفت وعقیدت کی بیا بارونق بہار کچھ بھیکی ضرور بڑی حرقلی درواز ورجت واجوا اوراجابت نے بردھ کر محلے لگالیا۔ پھر بغیر کی دوابط ومراسم محبت بدستور باتی رہے چنانچدایک موقع برحضرت خبر کے حضرت سرکار کلاں علیہ رحمۃ الحق والرضوان نماز جنازہ میں سرکار کلاں علیہ رحمۃ الحق والرضوان کی ضروری معاملہ کے حل کے شرکت کے لئے پہونج گئے۔ نماز گاہ میں پہو نچتو حصرت علامہ لئے بر نی شریف کے اور محلّد ذخیرہ کی خانقاہ اشرفیہ میں تیام بذیر اخر رضا خال صاحب امامت کے لئے قدم بر هارے تھے ہوئے۔ مفرت علامدر بحان رضاخال صاحب کو جیسے ہی اطلاع بیکا کیے جمع کے درمیان آوازیں بلند ہوئیں کہ زیب سجادہ کچھوچھ ملی آپ نے عشائیہ کی تقریب کا اہتمام کیا۔ گرچونکداس تمع کے

لیکن حضور مفتی اعظم نے انکار فرمادیا اور پھر آپ ہی نے امامت نجریبو کچ گئی لیکن اہل عبت اس حقیقت سے بخو فی دانف ہیں کہ

ول ہے جو ہات نکلتی ہے اثر رکھی ہے ر نہیں طاقت برواز گر رکھتی ہے

بعد میں علامہ ریجان رضاخاں صاحب علیہ الرحمہ نے تشریف آوری دو ہری سعادت کا باعث ہوئی کہ حضور مفتی اعظم ہند کی نماز جنازہ نہ صرف آل رسول پلکے شیزاوہ حضورغوث الثقلین اس کے بعد بی آپ نے وصیت فرمائی میرا جناز وکسی نے ادا فرمائی۔ خانواد کا رضوبیاس کے لئے حضور والا کے بے صد ممنون ب\_ (۳۲) حضور مفتى اعظم مندعلية الرحمة والرضوان ك حعرت سرکار کلال تشریف لے آئے اور اس از دحام کثیر ش بھی پروانے ہزاروں تھے جنہوں نے اوقات طعام محفوظ کرر کھے تھے چند لھات میں آپ معلیٰ امامت پر پہونچ گئے۔ پھرآپ کی اقتدا ۔ اس لئے آپ نے فرمایا مجھے ایک جماعتی مسئلے کی دجہ سے ہریلی آٹا میں لاکھوں سنیوں نے نماز اوا کی۔ ونیا جیران تھی کہ چھوچھ شریف ، ہوا ہے۔ میں آج عشابعد آتا ہوں۔میرا گھر ہے دعوت کی چندال کوئی خبر تو مجی نہیں اور وہ مومائیل کا زمانہ بھی نہیں تھا کہ ادھر کوئی 👚 حاجت نہیں۔کوئی انداز ہ کرسکتا ہے اس جملے میں پوشیدہ جذبات حادث رونما ہوا اور آنا فانا ہندو ہیرون ہندونیا کے گوشے کوشے میں محبت وشفقت کا'' وومیر انگریے'' اور پھروہ ساعت بھی آئی کہ بیر

🗖 مامينامه فو ث العالم

علامه سيدوا قف اشرنی سرکارکلال نمبر دونوں بزرگ بزی دریتک سرجور کر بیٹے ادر ملت کودر پیش مسائل اطبیب الصلو ة واعطر التسلیم \_ کی عقدہ کشائی فرمائی اور جس سیلے کوٹل کرنے کے لئے علائے اہل حوالیہ جات: سنت کو کھو چھٹریف پہو نیخنے کی دعوت دی گئ تھی اس کے بارے 👚 (۱) مہت آل رسول ادراس کے اخر دی ٹمرات ،ماشر ، الاشرف اکیڈی داخ می حضرت نے فرمایا : میں مجمعتا ہوں کراس کے لئے پر ملی ہے محل بار۔ ز ماده موزوں جگہ کہیں نہیں ہوسکتی ۔ یہ جارا مرکز ہے۔ گر پھر بعض (۲) محبت آل رسول اوراس کے افر دی ثمرات ، ناشر الاشرف اکیڈی رائ وجوه كى بناير ارباب حل وعقد كابيه اجتماع عروس البلاد شيم ميني ميس محل بهار-منعقد ہوا (۳۳ )اس وقت بھی بیگلی روابط اسٹے مجبر سےاور بی خلوس (۳) محبت آل رسول اوراس کے اخر دی ثمرات ، ناشر ،الاشرف اکیڈی راج تھے کہ خاتگی مسائل میں بھی ماہمی مثوروں کے بعد ہی کوئی اہم فیصلہ ممل بہار۔ ہوتا تھا۔ چنانچہ ہر کی شریف میں جب خلافت وسجادگی کا مسئلہ (۴) مجت آل رسول اوراس کے افروی تمرات ، ناشر ، الاشرف اکیڈی راج ور بیش موانو حضرت سرکار کلال علیه الرحمه کی ذات یا کیزه صفات محل بهار ـ نے بحقیبت سریرست اس عظیم ذمد داری تومسوں کیا کہ صورت هال (۵) مجت آل رسول اوراس کے اخروی تمرات ، ناشر الاثرف اکیڈی داخ میں پھوکشاکشی ہے اور اینے حسن تدبر ویا کیزہ سیاست کے ذریعہ مسمی بہار مفحہ ۹ مسئلہ کواس طرح حل فر مایا کہ تمام اندیشے اور شورشیس سر دیر آگئیں۔ (۲) مجت آل رسول اور اس کے اخروی شمرات ، ناشر ، الاشرف اکیڈی رائ الحاصل دونوں ہی خانوادے باہم شیر وشکر کی حیثیت سمحل بہار منجہ۹۳-۹۳ ر کھتے تھے جب تک ان دونوں مراکز علم وادب میں ایک آواز کو (۷) مجت آل رسول ادراس کے اخروی تمرات ، ناشر ،الاشرف اکیڈی راج دوسرے کی تائند دہمایت حاصل دیں۔ ہاری آواز کوکوئی نہ دیاسکا۔ محل بہار۔ اور ہندوستان تو ہندوستان ہیرون مما لک میں بھی صدائے بازگشت (۸) محبت آل رسول اوراس کے اخروی ثمرات ، ناشر الاشرف اکیڈی راج ي طرح موجي ربي- بهاري مسلم شخصيتون برقلم تو كاكوني التحف محل ببار-اٹھانے کی جسارت تک نہ کرسکا عمرافسوں صدافسوں کہ اب اس (۹)المناک دافعات مصنف مفتی محود احمد رفاقی۔ ناثر درگادا من ثریعت در ہائے عشق وعقیدت میں تلاظم خیز موجیس ساکت و حامہ ہو کئیں۔ مظفر پور ، بہار۔ آج تک ان کاسکوت د نائے اہل سنت خصوصاً باشعور حصرات کو 👚 (۱۰) میرت املی حضرت مصنف بمولاناحسین برمضاغال معاجب علیبالرحمہ (۱۱) سيرت اعلى معنرت \_مصنف ، مولانا حسنين رضا خان صاحب عليه رب قدیر کی بارگاه می دست بدعا ہوں کہائے مجبوب الرحمیاشر برم تا می برکاتی کرا جی۔ یاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ان 👚 (۱۲) ، ہنامہ قاری کا امام احمد تشمیر نبر صفحہ 🗝 –اس معنمون نگار عبیداللہ خوشكوارايام ساياكيزه وشكفته ماحول دوبار ولوثاد اورابل سنت كي خال عظمي جماعت وحفاظت فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین علیہ وعلیٰ آلہ 💎 (۱۳) امام حرر تشاادرا حرّام مادات برولف مجرفیم الدین ۔استقامت اگست ۲۰۰۷ء

علامه سيدوا قف اشرلي

اعظم نمبرشاره ماصفية ١٠

(۲۳)"الميزان جوري ايواء

**ዕዕዕዕዕዕ** 

غواص بحر معرفت عارف بالله مخدوم المشائخ حضرت سركار كلال عليه الرحمه كى حيات و خدمت پر مشتل سركاركلال نمبركى اشاعت پر مديراعلى مخدوم زاده اشرف ملت سيداشرف ميال صاحب الور مدير جناب عثمان غنى اشرفي كونة ول سے مبارك بادى پيش كرتے ہیں۔

منجانب:

اداره احمدیه اشرف العلوم سبری باغ، پیئه . فون: -0612 2301034

بانی منصوراشرفی۔

9431021769

سركار كلال فمبر

كالمغتى أعظم نمبر

(۱۳) الميز ان جؤري لا <u>١٩٤ م</u> في ٢٧

(10) ما بهنامه آستانه كراجي سني ١٨ ، وحياست بخدوم الاولياصفي ١٣٠١

(۱۲) امام احررضا اوراحر ام سادات.

(١٤) البريلويد كالتحقيق ونقيدى جائزه - از - علامد عبدالحكيم شرف قادرى

صاحب \_رضا دارالا شاعت لا بور

(۱۸)سير ت اعلى حضرت وحيات مخدوم الاولياء

(١٩) حيات مخدوم الاولياء صفحة

(٢٠) ماشية الاستمداد مفحا ٩ دغيره كتب كثيره

(٢١) المناك والعات صفيه ١١١ مازمفتي مموداحمد واقتى

(٣٢) المناك واقعات صفيه ١١٥ ازمفتي محود أحمد رفاقتي

(۲۳س) الاستمداد صفي ۹۴ قادري بك ويونو محلّم سجد يريلي شريف

(١٩١٠) إلىلفو ظاول سنية ١٠ جمعلى كارخانداسلامى كتب كراجي، يكتتان

(۲۵) بابنامدة ارى كا مام احدد ضائب م صفحه ۲۳۸

(۲۷) "آستانه" کرا فی صفید ۱۸ اماکتوید ۲۹ م

(١٤) الم الحررضا اوراحر ام مادات

(١٨)سيرت الرفي راز : حفرت مولانا محدطيب الدين صاحب صديقي

(۲۹) روز نامج حفرت سيد شاه اشرف حسين صاحب سجاده نشين آستاند اشر في جلد ۳۳ مني ۱۷۹

(۳۰) " آستانه " کرا یی صفحه ۱۱ وراحتر ام سادات وغیره-

(٣٦) سركار كلال بحثيب مرشوكال ازمولانا رضاء الحق صاحب اشر في شخ

الحديث جأمع اشرف

(۲۲)" آستانهٔ کراچی اکتوی<u> ۸۵ و</u>

(٣٣) "استقامت" كامفتى اعظم نمبركى المهل مفحد ١٩٨٧ ويبغام رضامفتى

اگست ۲ ۲۰۰۹ء

ماينام عوث العالم

### أعلامها حمد جمال القاوري

# يشخ المشائخ حضور سركار كلال ايك همه جهت شخصيت

علامه قارى احمر جمال القادري خليفه مركار كلال يشخ التجويد جامعه امجد سيكحوي

شخ المشائخ حضور سركار كلال علامه الحاج الثاه سيدعثار اشرف صاحب عليه الرحمه والرضوان كي شخصيت مختاج تعارف نبين \_ آب ايك جليل الثان رفع القدر عالم، مابر مفتى بي نظير محدث اوربا كمأل خطيب تنصه

اخلاص و وفا کے پکیر، حامع شریعت وطریقت، تمع بزم ولايت، التماز سنيت، شان اشر فيت، نقيب جماعت المسنت، استقامت کے کو محکم ، بح معرفت کے شناور تھے، آپ کی صورت رہے۔ اپنے اکابرین کی روایتوں کے ایمن اور خانقاہ اشر فیدحسنید نور کی تغییر اورسیرت آیت تطهیری تنور تھی۔ تروج سنت اورات عکام کے معمولات ومراسم کے پاسدارو پاسبال عنور فی الشائخ سرکار کلال اسلام کے لئے آپ نے جونمایال خدمات انجام دیں وہ آب زر ے لکھنے کے قابل میں۔آپ کا شیوہ احقاق حق ادر ابطال باطل تھا۔آب کی ذات ستودہ صفات برعقیدوں کے لئے حسام بے نیام تھی۔آب نے ہاغ ملت کی پیم تازہ کاری ہے عشق وایمان کی فضاؤں كومعطرفر ماديا \_ كويا آپ اس شعر كے حسين مصداق تھے \_ صحن چمن کو این بہاروں یہ ناز تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں یہ چھا گئے

اتاع شریعت:

شربعت محدید کی پیروی بی نحات اخروی کا زینداور قرب خدادشی کا ذریعہ ہے اس کے بغیر ولایت وکرامت تو کا کمل ايمان بحي بيدانيس بوتا \_اسى بناير اوليا الله اورمقربين بارگاه البي خودا حکام شریعت کے پیروکارر ہےاور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب

غوث أعظم حضرت سيديا عبدالقادر جيلاني رضي الله عنه نر ہاتے <sub>ٹیل :</sub>''اگرحدو دشریعت میں ہے کی حدمی خلل آ جائے تو جان لے كرتو فقتے ميں يز اہوا ہے۔ بےشك شيطان تيرے ساتھ تحيل رماب. " (طبقات اوليا مبلداس ١٣١)

مشائخ سلسلة اشرفيه بميشه جادة شريعت برگامزن رباور ایے قول وعمل سے مریدین ومعتقدین کوشر بعت کا ورس دیت بمیشہ جادہ شریعت برقائم رہے۔آپ کی زندگی ،آپ کے احوال و کواکف اوراعمال وکردار کامشاہدہ کرنے والے آپ کے خلیفہ حضرت مولانا غلام فوشاشر في سابق استاذ جامع اشرف لكسة بي

''ایک مرتبه حضرت کی طبیعت سخت خراب ہوگئی یہاں تک لکھنؤ لے جاتا ہڑا جس کے لئے ایک ایمبولینس لائی گئی اور آپ کو اس میں لٹادیا گیا۔امبولینس میں میں اور حضرت کے دوخادم خاص محمد انضل،محمد رفع تقع اس کے علاوہ حضرت سید انوار انثرف و حفرت سيرمحوداشرف صاحبان كى كارين المولينس كآك يتي تميں \_ رائے ميں ايا معلوم جور باتھا كەحفرت سركار كلال سور ب بیں۔ اکبربورے بہلے ایک جگدگاڑیاں رکیں اور ہم لوگول نے چائے وغیرہ لی لی،حفرت ای اتداز می سوئے رہے، جب اکربورے گاڑی آ کے نکی و حضرت نے لیے لیے بغیر مری د كيجها حا تك ارشاد فرمايا گازي ركواؤعمر كاونت بوچكا ب\_مي

أكست ٢٠٠٧ء

= مامنامه غوث العالم

علامهاحمه جمال القاوري

سرکارگلان نبر

علمی افادات سے مجلس میں بیٹنے والے لوگوں کو حظ وافر عطا فرماتے۔ آپ اپی تقریر کو قرآن کریم و حدیث مبارکہ اور کتب تقامیر کے حوالہ جات سے مزین فرماتے۔

حديث داني:

حضور سرکار کال اینے وقت کے ایک عظیم محدث بھی تھے میں دجہ ہے کہ ہندوستان کے اکثر بڑے مدارس میں بخاری شریف اور دیگر مدیث کی کمابول کا سالاندامتخان لیتے تقراور فتم بخاری بھی کراتے تھے۔جامعہ اشرفیہ عربی پونیورٹی مبار کیور میں جس وقت مِن زيرتعليم تفا ہرسال شعبان المعظم مِن بحثِيت مشحن آپ تشریف لاتے اور بخاری شریف کا امتحان لیتے تھے۔1979ء میں جبراقم الحروف نضيات من پنجاتواس سال بھي حفرت على ك یاس ہم تمام ساتھیوں نے بخاری شریف کا امتحان دیا اس سال جماءت نضیلت میں ۴۵ طلبہ تنے جوآج علم ومعرفت کے تاجدار بن كر جمكيمثلاً حضرت مولا نامحمه احمد صاحب مصباحي يركبل الجاسعة الاثر فدماركيور ،حفرت مولا نانعيرالدين صاحب عزيزي بدرس اعلى الجامعة الاشرقيه مباركيور، حضرت مولانا عبدالمبين صاحب نعماني مهتم حامعه قادريه جريا كوث، حضرت مولانا بدرالقادري صاحب (باليند) ، حفرت مولانا قارى ففل حق صاحب غازى بور مبتم جامعة غوثيد جشيد يور، حفرت مولانا قارى مبين المعدى صاحب گيادي دغير جم-

فتو کی نویسی:

حفرت شیخ الشائخ علیه الرحمة والرضوان فقد و افاء ش ید طولی رکھتے تھے جزئیات فقہ پرکال عبور تھا محققانہ فتو ہے آلم بند فرماتے تھے کتب فقہ کے حوالوں سے مسائل شرعیہ کو تعقل و منح فرماتے تھے آپ کی حیثیت ایک مقبول بمعتدل مفتی کی تھی آپ

نے ڈرائیور سے کہا جہاں بینٹر یائی نظر آئے گاڑی وہیں روک دینا چند منٹ بعد دائیں جانب ایک بینٹہ یائپ نظر آیا اور گاڑی روک دی گئی افضل سے میں نے کہا کہ جاؤیانی لاؤ حضرت نے ارشاد فرمایا۔ جبور دولونا بلوٹی مصلیٰ بجھاؤ چنا نچہ صلی بچھا دیا گیا۔ حضرت نے عصر کی نماز پڑھی اور ہمیں بھی پڑھنے کا حکم ویا۔اللہ أكبراني عمراورالي حالت مثن آب ظهر عصرتك باوضو تته بم اوگ تو سیجورے مے کہ آپ ورے ہیں مرحضرت تو صرف لینے <u>ہوئے تھے موئے نہیں کہ لیٹے ہی لیٹے کمبل اوڑ ھے ہارعب انداز</u> مں فریاتے ہیں کہ گاڑی رکواؤعصر کا وقت ہو گیا ہے ایسا کوئی یابتد شرع اہل یاطن ہی ہوسکتا ہے جس کی آسکھیں بند ہو کر بھی او قات کا مشاہدہ کرسکتی ہیں۔ بعد عصر کا ڑی آ گے بڑھی جب فیض آ بادروڈ پر يهو نجي تو اي حالت ميس كمبل اوز هے موت فرمايا، كازي ركواؤ مغرب کا وقت ہو گیا ہے۔ واقعی مغرب کا وقت ہو گیا تھا اپنے میں مخلف ست كى مساجد ساللدا كبرى صدائي كو نجخ لكيس البنة اس مقام پر حضرت نے یانی منگوایا اور وضو کر کے نماز پڑھی پھر جب ہم لكمنؤ ينجيز فورأ لائف بإسيلل من ايدمث كرا ديا كيا-حفرت نے دہاں پہو نیتے ہی مغرب ہی کے وضو سے نماز عشاءادا فرمائی۔ (سركاركلان كة خرى سفركا أتكهون ديكها حال ص١٣١٢) علمي حلالت:

آب آسان علم کشبہاز بضل ومعرفت کوه گرال اور کاروان علم کے شبہاز بضل ومعرفت کوه گرال اور کاروان علم کے ایک بیشل سالار تھے ،علوم وفتون علی چرت انگیز مہارت رکھتے تھے۔ اپنے علمی کمالات کے سبب اتبیازی شان کے حال تھے۔ آپ اپنی تقریروں عیں علم کے وہ گوہر آبشارلٹاتے کے دار باب علم ووائش چرت زوہ رہ جاتے۔ آپ اپنی مجلسوں علی علمی بحثیں فرماتے جس کا بار ہامی نے مشاہدہ کیا ہے نیز اپنے علمی بحثیں فرماتے جس کا بار ہامی نے مشاہدہ کیا ہے نیز اپنے

اكت ٢٠٠٢ =

سركاركلان نمبر علامه احمد جمال القاوري

جم فتوے برصرف دستخط کرویتے تتے وہ فتو کی قدرمنزلت کی نگاہ ے دیکھاجاتاتھا۔آپ کا قول قول فیمل ہوتا،آپ کافیصلہ سب کو قاتل حمليم بوتا يحضرت علامه مفتى عبدالجليل صاحب قبله فقدوا فأء میں آپ کی فقیهانہ بصیرت اور وسعت علم کا انتشاف کرتے ہوئے رقم طرازین که مرکار کلان شخ الشائح کی علمی صلاحیت ورعب و دید بہ ایسا تھا کہ جامع اشرف سے جو بھی فتوے دیے جاتے تھے موصوف کے زمانے میں بغیر آپ کی تعمد لل کے نہ بھیج جاتے تے جب می (عبدالجلیل اشرنی فادم الاقام جاس اشرف) کسی بھی سوال كاجواب ككمتاتو يبلي حضرت كى بارگاه م مجمواتا حضرت جب تصديق فرمادية تب مي جواب روانه كرتاليكن صاحب سجاده كا جوانداز ہوتاوہ قابل غور ہے جو كہ آپ كے ماہر مفتى ہونے يرقوى ولیل ہے ہوتا ہوں کہ جب جوابات مع سوالات سرکار کلال کی مارگاہ میں بیش کئے جاتے تھاتو آپ پہلے اپنے مخصوص انداز میں سوالات كو بكواز بلنديز هتے تھے اور سارے لوگ صاف صاف سنتے تھے جب بوراسوال بڑھ لیتے تو سامعین کی طرف متوجہ ہوکر جواب عنایت كرتے اور فرماتے آب لوگوں نے جواب سنا؟ حاضر بن عرض کرتے جی حضور! اس کے بعد سرکار کلال قرماتے جيها جواب ين نے بتايا ہے اگر مفتى صاحب نے ايسا بى جواب دیا ہے تو میں اس کی تصدیق کروں گا در نہیں بھرمفتی صاحب کا لكها بواجواب وبيابي بوتا حبيها كديميل حضرت صاحب سجاوه زبانی بیان کر کے ہوتے فتوے میں جوحوالات ہوتے کماب نكال كروكيي تأكدكس فتم كاشك وشبه باتى ندرب يعرفعدين كرت اورمبر لكادية تقد يكما آب في ايما تخص جوفتو كانولي ے فی الحال متصف نہیں جو مدتوں سلے افتاء و درس نظامی کی خدمت انجام دے رہا تھاسوال بڑھتے ہی بغیر کتاب دیکھے جواب

زبانی ارشاد قرمار ہا ہے جا ہے وہ طلاق کا مسئلہ ہویا امات کا مسئلہ ہو یاعلمی میراث کا مسئلہ ہو، جا ہے جبیبا سوال ہونہا ہے ہی تحقیق کے ساتھ جواب عزایت فرماتے تھے یقیناً ایسی صفت اس کی ہوگی جو رسول پاک میں کا کا کے نائب اور فتا فی اللہ عارف باللہ ہو نیز فقہ اسلامی کے تمام جز کیات برکا مل عبور رکھتا ہو۔

#### خطابت:

حضورم كاركلال أيك عظيم الشان قصيح اللسان بليغ البيان مابيه باز خطیب بھی تھے۔آپ خطابت میں اینانظیر ومثیل نہیں رکھتے تے۔آپ کی خطابت کا شہرہ ملک کے کوشہ کوشہ میں تھا ہر جہار جانب آپ کی خطابت کی وحوم مچی ہوئی تھی فلک خطابت کے نیر تامان تنے جب مند خطابت برجلو وبار ہوتے توعلم کے دریابہاتے اورمعرفت کے گوہر آبشارلنا تے تھے گم گشتہ راہ کو جادہ راہ جراغ بخشتے آپ نے خطابت کے ذریعہ صرف قوم کی اصلاح نے فرمالی بلكها حقاق حق كے ساتھ باطل كا ابطال بھى فر مايا اور باطل كے نشين کوتارتارکر کے دکھویا۔ آپ کی خطابت میں علم کی فراوانی بھی ہوتی عشق کاسوز وساز اورحق کی آ واز بھی ۔ آپ کی تحربیانی شجرادب کی . اساس ہوتی تروت کسدیت و بدند ہوں کے ندموم اثرات سے عوام كي خطابت ني جونمايال كردارادا کیا ہے وہ ضبط تحریر سے باہر ہے۔ میں وجہ ہے کہ جامعہ تعمیر مرادآ باد كاجلية وستار فضيلت حضور بي كى سريرتى من برسال موتا تها اورحضور كا ماسناز خطاب موتا يهال تك كرحضورآ خرى عمر شي بعي کزوری کے ماعث مختصر حامع اور نقیحت آمیز تقریر فرماتے نتھے ہوں تو راقم الحروف كا قيام ضلع مرادآباد شي ١٨ سال ربادي سال شهر إسروبيه. حامعه حنفيه ثين اور ١٨ سال عمل حامعه نعيسه شيم وادآباد ثين حضور سركار کلاں ہرسال عامد نعیر تشریف لاتے خصوصاً و تارفضیات کے

اكت ٢٠٠٧ =

#### علامها حمد جمال القادري

موقع پر کیونکه حضور بی کی دی موئی تاریخوں میں جلسے ہوتا تھا۔ میشیخ کامل :

سيدى وسندى سيدمختارا شرف صاحب عليه الرحمة والرضوان كتاب وسنت كے عالم بھى يتھ اور عامل بھى ، عارف باللہ بھى اور واصل الى الله بهي ،آب كرمحبوب مشاغل ميس ايك ابهم مشغله خلق غداكي اصلاح ورشد وبدايت تفاجس كاليك مضبوط ذريعه بيري و مریدی ہے جیا کہ اس واقعے سے فلاہر ہے کہ آپ اپنے وصال ے پہلے چندایام کے لئے درگاہ شریف تشریف لائے اور سات دن کا چلہ کیا، چلہ کے دوران حضرت موصوف نے فرمایا: "میں اینے مقصد کے لئے بارگاہ مخدوم اشرف میں جلیکش ہوا ہوں یا تو مجھے صحت کاملہ ہوگی اور پی ہندوستان و بیرون ملک کاسفر کروں گا اوررشدو بدایت کا کام تیز کردول گااور چندعلاء میرے ساتھ ہول گے ہر جگہ خود بخو رجاؤں گا اور بہت تیزی سے بیغام مصطف علق ثبت کرکے آ گے نکل جاؤں گا یا پھررب کو پیارا ہو جاؤں گا۔'' یہ حصرت کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جس سے صاف فلهربور باب كهآب رشدو مدايت كعظيم منصب يرفائز تح جس کی دجہ سے ہر خاص و عام نے بیک زبان آپ کوش کال کے لقب سے یا دکیا۔

# مرشد برحق:

حضرت سرکار کال علیہ الرحمہ کو پروردگار عالم نے صوری و معنوی کمالات کا جامع بنایا تھا ظاہری اور باطنی تمام خوبیوں سے مالا مال فر مایا تھا، حسن صورت اور حسن سیرت کا مجمسہ بنایا تھا آئییں پیکر حسن و جمال بھی کہا جا سکتا ہے اور پیکر خلق و عادت بھی۔ ان کے وجود مسعود کورب قدیم نے حسن و جمال کا ایسا مرقع بنایا تھا جو ایک بار آپ کے چرو کی زیارت سے مشرف ہوجا تا وہ بار بار

آپ کے دیدار کا طلبگار رہتا تھا۔ یکی وجہ ہے کہ میں جس وقت جامد نعیہ میں مدرس تھا بار ہاائی آتھوں سے مشاہدہ کیا کہ جب بھی آپ جامد نعیمیہ مراد آباد تشریف لاتے زیارت کرنے والوں کا تانیا لگ جاتا اور لوگ جو تی در جو تی آپ کے حالتہ بیعت و ارادت میں واغل ہونے کی قوجہ ہے کہ آج ہندو بیرون ہند میں آپ کے مریدوں کا تھا تھیں بارتا ہوا سندرنظر آرہا ہے جو آپ کے مریدوں کا کھا تھیں بارتا ہوا سندرنظر آرہا ہے جو آپ کے مریدوں کا کھا تھیں بارتا ہوا سندرنظر آرہا ہے جو آپ کے مریدوں کی کال دلیل ہے۔

### مريدين وخلفاء:

آپ کے خلفاء کی تعداد کثیر ہے جن میں اکثر تابغہ روزگار علم و فضل کے تا جدار قابل صد افتخار اسلام وسنیت کے روثن بینار علائے ذی وقار ہیں۔ جن کے علم وفضل کی تابانی سے عالم اسلام منور ہور ہاہے۔ چند قابل ذکر خلفاء کے اساء یہ جیں۔

(۱) حفرت علامه دمولا نامفتی ایوب صاحب قبله صدر مفتی جامع نعیمیه مرادآباد

(٢) حفرت علامه ومولا نامفتی طریق الله صاحب قبله شخ الحدیث جامعه نعیمیه مراد آباد

(٣) پروفيسر حضرت علامه ومولا نامحمه باشم صاحب قبله يُّخ المعقو لات والمنقو لات جامعه نعيميه مراوآ باد

(٣) حفرت علامه ومولانا محمد يامين صاحب اشرني مهتم

جامعهٔ تعمیه مرادآیا د مرابع

(۵) حضرت علامه ومولانا مفتی غلام مجتبی صاحب اشر فی سابق شیخ الحدیث منظراسلام بر ملی شریف -

(٢) حضرت علامه ومولا نامفتی عبدالجلیل صاحب اشرنی

سابق صدر مفتى جامع اشرف كيهو چوشريف

(۷) راقم الحروف احقر احمد جمال القادري خادم القرات

کست ۲۰۰۲ء

ما بهنامه غوث العالم

سرکارکلال نمبر علامهاحمر جمال القادري

> جامداميربرضوبيكوي مكوكيمي حضرت في ١٢٠٠ دارشعبان المعظم مطابق ١٩٨٩ م٢٦ مارج كوجبارشنبرك دن خلافت سنوازا علاوہ ازیں آپ کے مریدین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ ملک د بيرون ملك مي بزارون بزارعلاء وعوام تو كيا مشائخ وخواص بهي آپ کے مریدیں۔

دینی ادارون کی سریرستی و تعاون:

دین ادارے اور ندہی مدارس مسلمانوں کی دین سرگرمیوں کے مرکز ، زہمی تشخیص کے امین ، اسلامی تبذیب و ثقافت کے محافظ اوراسلاف کرام کی روایات کاسر چشمہ ہیں وہ ایسے یاور ہاؤس ہیں جہاں سے بوری قوم مسلم دین وغربی روشی حاصل کرتی ہے اور قلوب واذبان کوان کی قوت وتوانائی ہے بہر ہ مند کرتی ہے اس لئے ہروین حراج اور اسلامی جذبات رکھنے والا انسان ان کے تحفظ و بقاء کی فکر کرتا ہے اور ان کے تعاون کی ہر ممکن کوشش كرتاب حضورسركاركلال كودي ادارول اوراسلامي مدرسول ، بلحون المعرب عربي ليج من قرآن يردهو بمولائ كائتات محمرالگاؤ تفااور داہے، درہے، قبدہے، بخنے آب نے ہرطرح ان کا تعاون فرمایا۔ یمی وجہ ہے کہ ہندوستان کے طول وعرض میں بہت سے مدارس عربیہ کے متظمین نے آپ کو این ادارہ کا سر برست اعلی بنایا اور اداره کے عروج و ارتقاء اور معیار تعلیم کی بلندی کے لئے آپ کے مثوروں اور نیک آراء کو فال نیک مجھتے تے اور آپ کی طرف ادارہ کے انتساب کوکامیا لی کی مفانت سیجھتے يتصال محمن مين ورج ذيل ادار يقاتل ذكرين . جامداش فيهمصباح العلوم مباركيوراعظم كره عامع اشرف مجموجه شريف امبيذ كرنكر جامدنعيريش مرادآ بادمول بدرسهاجمل انعلوم سنبعل مرادآباد

دارالعلوم اسحاقيه جودهيوررا جستهان وارالعلوم فيضان اشرف نامحوررا جستهان ان کے علاوہ اور بھی بہت ہے ویقی اداروں کے آپ مريرست اعلىٰ يتھے۔

تجويدوترتيل كى تلقين:

راقم الحروف نے بار ہا حضرت کی تقریر بغورساعت کی ہے جس میں بار ہا آپ نے قرآن مقدس کو تجوید اور تھیج کے ساتھ ہڑھنے کی تلقین فرمائی۔

بدایک ملمدهققت بر كرآن باك كورتيل كے ساتھ یر هنادا جب ہے۔ارشادریائی ہےور نسل الیقیو آن **تو نیلا** اور <sup>ال</sup> ترآن کورتیل کے ساتھ پڑھو، نی اکرم ایک ارشاد فرماتے ہیں زينو القرآن باصواتكم قرآن كوافي آواز عمر بن كرو اور تقیح خارج کے ساتھ قرآن پڑھوا مزیدارشادفر مایااف و اللقوآن حضرت علی کرم و جبہ اللہ الکریم نے تر تیل کے معنی اس انداز میں بیان فرمائے: الترتیل تجوید الحروف دمعرفۃ الوفوف تھیج مخارج کے ساتھ حروف کی ادا میگی اور وقف کے مقامات کو پیجاننا۔ ای لئے تجوید کی شریعت مطبرہ میں اتنی اہمیت ہے کہ صحت نماز کی مقدار مِن قرآن یاک تجوید سے پر هنا فرض ہے کہ بعض صورتوں میں قرات کی غلطیوں سے نماز میں بھی فساد آجا تا ہے۔ ہردور میں علماء اسلام نے تجوید ور تیل تھیج مخارج برلوگوں کوآ مادہ کیا۔ کتب تفاسیر ی مفسرین کرام نے اپنے انداز می قرات قرآن کو بیان کیا۔ صرفوں نے کتب صرف میں صرفی طرز برحروف کے عارج و صغات پر کلام کیا۔ اس کے علاوہ مستقل علم القرآت برسکروں كابي وجودين أكير اعلى معزت الم احدرضا خال قدس سرة

 ابنامة وشالعالم أكست ٢٠٠٧ء

علامهاحمر جمال القادري

العزيز کي تحريروں ہے بھي جابجااس نن کي اہميت ظاہر ہوتی ہے۔ تعالى ورتل القرآن ترتيلات

حفرت شخ الشائخ كا خطاب جبال بهت سارے كوشوں سر بيت بھى ہیں۔ مشمل ہوتا و ہیں اسکا ایک گوشہ ریجی ہوتا کہ حضرت موصوف اسے جلے میں تجوید وترتیل کی تلقین فرماتے۔ اور اپنے نصیحت روح کو ہمیشہ شاداب رکھے اور فکلفتگی سے کلشن علم و دین کی آموز خطاب من تعج خارج فرمات اوربیان کرتے کہ

> قرآن پاک ترتیل ہے بر حاکرواس لئے کہ بروردگارنے سخشے ان کاروحانی فیضان تا قیامت جاری رہے۔ قرآن باك من فرماديا بي ورك القرآن ترتيلا \_ راقم الحروف نے خود بھی اس تعلق سے حضرت کی کئی ہارتقر مرساعت کی ہے۔

شفقت عامه:

حضور سركار كلال منسكر حراج تھے۔ آپ كى شفقت سب کے لئے عام تھی جموثے بڑے سبی پر برابر شفقت قرماتے تھے بہت زم کیجے میں تھیجت فرماتے ہتھے اس سلیلے میں میرا ذاتی مشابرہ ہے کیوں کہ ۱۸ سال تک میں جامع تعمید مرادآ باد میں نے تذريبي خدمات انحام دين حضورسر كاركلان هرسال جامعه نعيميه میں چلیے کے موقع بر ضرور تشریف لاتے ، ای دوران میں نے ائی آنکھوں ہے دیکھا کہ خواص تو خواص حضورعوام کو بھی بجر پور وقت دیتے تھے۔ان کی بریٹاندل کو سنتے تھے دعا در اورخصوصی تعویذات ہے نورا نوازتے تھے عوام وخواص مشغل ممنوں کی زیادت کرتے اورلوگوں کے کہنے بران کے گھروں بربرکت کے

لئے تشریف لے جاتے خصوصی دعاؤں سے نواز تے ہے ہوٹا ہویا ایک موقع پرسیدیا اعلیٰ حضرت قدی سرہ العزیز ارشاد سیوا مالدارہو ماغریب، ہرایک ہے یکساں محیت فرماتے تھے۔خود فرماتے ہیں۔" تجویدنع تطعی ہے قرآن واخبار متواتر وسیدالانس راقم الحروف کے جامعہ نعیمیہ میں قیام کے دوران ہرسال عرض والجان عليه وعلى الدافضل العسلوة والسلام واجماع تام صحابه وتابعين مسكرني برغريب خان برتشريف لات اورخصوسي دعاؤل سے وسائر ائر كرام عليهم الرضوان المسعد ام حق واجب وعلم دين شرع فوازت - بجول كرول يروست شفقت جيرت اورخصوص الهی ساے مطلقانات بتاناکل کفرے۔ المعساذ قسال الله عبت فرماتے۔ یہی وجہے کدمیرے تمام بجے اور المدر حضورت بہت ہی عقیدت وعبت رکھتے ہیں اور حضور کے دست الدی بر

آخرين دعامومون كدرحت البي كاشيم بهاران ان كي قبرو رعنائيان قائم رين اور ميس آب كي تعش قدم ير يطني كي توفيق

> آمين بجادسيد المرسلين عليه افضل الصلوة والتسليم ابر رحت تیرے مرقد برحم باری کرے حشر تک شان کری ناز برداری کرے فا کے بعد بھی باتی ہے شان رہبری تیری خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تھھ پر



Haji Gulam Rasool Husain Bhai

#### Mmdha

#### Timber Mart

Traders in Old Doors & Windows Demolisher of Old House Navsari Bazar Ruderpura, Main Road,

Near Police Chowki- Surat- 395002

اكست ۲۰۰۲ء

تعابينامه فوث العالم

چیف ایڈیٹر:انٹر ف ملت شیز اد ہ حضور شیخ اعظم سید محمد انثر ف کچھو جھوی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈیاعلاءومشائخ بورڈ

# حضرت سرکارکلال اورا داروں کی سرپرستی

قارى كنيق احمراشرني ، گھاڻم يور ، كانپور

برميح شب تاريك كاسينه چركرآ فأب عالمتاب إني كرنين تجمير تاظهور يذمر ہوتا ہے اورمنزل بدمنزل جانب کھیہ پہو ٹج کر سجدور بن موجاتا ہے ہر ماہ ایک بلائی دائر ، افق مشرق سے نمودار موكرتاريك راتول كالتلسل وتواتر فتم كرتاب اور بتدريج اي کمال کو پہونچکرشبہائے تیرہ وتار کونور کا گہوارہ بنا دیتا ہے لیکن چند ایام کے بعد ہی بردؤ غیب میں روبوش ہوجاتا ہے۔ مرتبائے دراز کے بعد زمس کا خواب شرمند ہ تعبیر ہوتا ہے اور ذرا سے وقفہ کے بعد داغ مفارقت دیکرحسرت زوه وآرز ومند چیوژ جا تا یے گلٹن بی نوع انسان میں شبنم ریزی کے بعد نہ جانے کتنی کلیاں مسکراتی ہیں گر تمازت آفآب حوادث اورگردش روز گار کی نذر به وحاتی بین کیکن ان گلوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جنگی شکھنگی وشادانی کوز مانہ کی نظروں عصاد جمل ہونے کے بعد بھی محسوں کیا جاتا ہے افق انسانیت ربعض ايسمبتاب بمى طلوع موت بي جوايي نوراني كرنول كودامن مي سمیث کراینے ساتھ نہیں نے جاتے کدان کے بعد تاریکیوں کا راج قائم ہو بلکہ اینے روحانی ونورانی جلوے فراوانی کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تا کدان کے بعد بھی اہل زمانہ برتار کی مسلط ندہو سکے آسان آدمیت بر بھی ایسے آفاب بھی جلوہ بار ہوتے ہیں جنگی ضیاء باشاں غروب ہو جانے کے بعد بھی ظلمتوں کوسکہ نہیں جمانے ديتير \_

ایک ایمای بے غبار مہتاب وضیاء بار آفآب افتی انسانیت برایک دور کے آغاز کی خرائیکرسسسسا مے کے اداخر میں طلوع ہوا اور

روحانی ونورانی جلوہ سے عالم کوا بیام نور کیا کہ کا اور کے اور کا بند میں اوجھل ہونے کے بعد بھی تاریکیاں اسکے جلوہ پر غالب نہ جسکس اور ہمیشہ اسکی ضیاء پاش کر نیں پردہ ظلمت کے پیچے ہے بھی جسلمالتی رہیں اس اہ شریعت و مبر طریقت کو دنیا میں سرکار کلاں کی عرفیت ہے شہرت کی جسے انوار علوم شرعیہ کی ایسی برکھا برسائی کہ افتادہ وزمین بھی لہلہ اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے لالہ زارین گئی جلوء طریقت کا ایک ایسائش اور دیکھتے ہی دیکھتے لالہ زارین گئی جلوء طریقت کا ایک ایسائش و الا کہ ان گئت لوگوں کے دلوں کو منور شریعت کا ایک ایسائش و الا کہ ان گئت کی کھلی کتاب ہے جس کی شریعت کا ایک روشن باب اور طریقت کی کھلی کتاب ہے جس کی تفصیل کے لئے ایک دو وفتر نہیں بلکہ دفاتر درکار ہیں لیکن بہاں مرف ایک بہلو کے جیش نظر اختصاراً گفتگو کی جاری ہے تاکہ بیا واضح ہو سکے کہ اس معروف ترین شخصیت نے یہ گراں قدر واضح ہو سکے کہ اس معروف ترین شخصیت نے یہ گراں قدر کارنا ہے بھی انجام دیے ، شب و روز مریدین و متوسلین کی مشکلات کو طل کرنے والے فض نے تعلیم و بلنج کا فریعنہ اس طرح بھی انجام دیا ہے۔

مداری اسلامیہ جود ٹی علوم کے تقیقی مبلغ اور فد ہب اسلام کے سیچتر جمان ہوتے ہیں جن سے علمی ود ٹی فیضان کالنگر عام تقسیم ہوا کرتا ہے جواشاعت دین کے اہم مراکز اور متحکم قلع سمجھ جاتے ہیں جہاں سے ایک عظیم ذمہ داری کو پورا کیا جاتا ہے انگی سر پرتی وگرائی بھی ایک عظیم ذمہ داری ہے جے ہمیشان کا ندھوں کی تلاش وجہتو رہتی سہ بھوا ۔ کا دن سہار لیس اور تدم داؤ کھڑا کیں کی تلاش وجہتو رہتی سے بھوا ۔ کا دن سہار لیس اور تدم داؤ کھڑا کیں

ما بهما مرفوث العالم

سركاركلال تمبر قارى كئيل احداشرني 💳

تا كداشاعت دين وتبلغ اسلام كالهم كام عروج وترتى كي شاهراه ير داری کوحفرت سرکار کال علیدر حمد الحق والرضوان نے نہایت ہی شبت فرمائ جس كى روشى مين أسمنده تعليل بأساني اس راه يرجل فرز تدكو 1991 مين كهوديا

چنانچه متعد و مدارس اسلامیه کی سریری کا وزن این كاندمول يرسنبالا، جنكي تفصيل بيان نبيل كى جاسكى صرف چد مدارس كالتذكر ومقعود بتاكرآب كى مبارك زندكى كاليركوشعدم ذكركاثا كانهبويه

### حامعة نعيميه

ابل سنت کی و عظیم درسگاہ جس کی عالمگیر شہرت نے حدود ہند کا حصار تو ڑ دیا اور بیرونی ہند بھی جس کے فرز ندوں نے ای صلاحیتوں کا لوہا منواکر مادر علی کا رعب و وبدیہ قائم کیا۔ صدرالا فاضل عليدالرحمه نے اس عظيم ادارہ كى بنياد ركھي اور اسكى رتى عن خاصاً لبجد الله ب يايال كوشفين صرف كين إس عظيم درسگاہ کو اولا آپ علیہ رحمۃ الحق والرضوان کے مادرعلی ہونے کا شرف حاصل ہوا چونکہ صدر الا فاضل علید الرحمہ آپ کے جد ایجد اعلى حصرت اشرفى ميال عليه الرحم كمريدا ورخليف تصاور دربار اشرفی کے نیاز مندعقیدت کیش تھے ساتھ ہی ایک جید محقق و مرتق بھی اس لئے دادا جان نے محمل تعلیم کے لئے حضرت سرکار کلال عليه الرحمه كوآب كي سيردكيا اورسرز من مرادآبادكوبي بلنديال نصیب ہو کمیں کداس نے غوث وقت کوانی آغوش میں لیا۔ میری

ناتص معلومات کے مطابق فراغت کے بعد آپ نے مندیثن گامزن رہے اور حادثات واختلافات کی ٹھوکروں ہے عاجز آگر ۔ الحدیث کو بھی زینت بخشی۔ ہمیشہ اس عظیم درسگاہ کے سرپرست مقعمد اصلی مضخرف نه جوجائے ، مدرے کی تبلیغی کادکردگی اور رہے مختلف مواقع پر آپ جامعہ میں جلوہ بار ہوتے اور انتظامات و ویی خدمات می سرپرست برابر کاشریک موتا ہے۔اس عظیم ذمہ اور قدریس سے متعلق بدایات نافذ قرماتے۔ وستار بندی کے حسين مناظر عمى آب كارخ ضوبارا يك عجيب دكش كاسال بانده حسن وخوبی کے ساتھ بھمایا اوراس راہ میں این تا تناک نقوش قدم دیا تھالیکن جامعہ تعیید نے اسینے اس عظیم سر پرست اور قابل فخر

## جامع اشرف

اس ادارہ کو ند صرف سر برت کا شرف حاصل ہے بلکہ آ کی درید خواہشوں کی محیل کا نام جامع اشرف ہے۔ آپ بی کے وست اقدس سے اس عظیم ورسگاہ کا سنگ بنیا در کھوایا گیا اور بر بلند كارنامه حفرت يتخ إعظم صاحب سجاوه آستانه عاليه امتر فيه يكفو جمه مقدسہ نے خانواد کاشر فیہ کے دیگر افراد کی اعانت اور حمایت ہے انجام دیا۔(۱)

جامع اشرف نے آپ کی سر پرس میں عروج وارتقاء کی وہ منازل طے کیں کہ حاسدین ونخالفین جو جامع اشرف کے وجود کو وقتی جذبات که کردلوں کوتسلیاں دے رہے بتھے انگشت پدنداں رہ كئے -آج اس درسگاه نے جہال مدارس اسلاميد ش اپناوجود متواليا عدوين بيش قيمت تف بهي عوام المسلت كويش ك جوديناك مختلف گوشوں کو جامع اشرف کی علمی شعاعوں سے منور کرد ہے ہیں اس عظیم در مگاه کی سر برتی میں آپ تا دم آخرسر گرم عمل رہے۔ اشر فيهمصباح العلوم مباركيور

ونيائ سنيت من بدور كاه عان تعارف نبين اس كاستك بنياد مجد وسلسلة اشرفيداعلى حضرت اشرفى ميان عليدالرحمد في اسيخ دست الدس سے رکھااور آب ہی کی مقدس ذات اس کی بانی و

🗖 ماہنامہ غوٹ العالم اگست ۲۰۰۹م

تارى كئيق احداشر ل

سر کار کلال تمبر

کلاں خی رکی جمل شور کی لینی حضرت مدرالعلما و بیر علی بمولا ناتھ المیمان صاحب قبلہ بھا گھوری مفتی عبدالرشید صاحب قبلہ بمولا ناتھ کی بوٹس صاحب قبلہ بمولا ناتھ مبار کور تشریف لے مے ۔ وہاں معلوم ہوا کہ ہٹگا می مالات بر با ہونے کے بعداب نہ کوئی سابق عہد بدار ہاور نش حالات بر با ہونے کے بعداب نہ کوئی سابق عہد بدار ہاور نہ کوئی سر پرست ، تمام کے تمام اعتبارات مدرمدرس کو ہیں چٹا نچہ بینورانی قافلہ فورا واپس آگیا اور مبار کور میں قیام پذیر ہوا۔ اس مقدس جماعت کی روائی کے وقت عوام کے جم غیر نے سر پرست نہ ذور کہ فضا میں کورئی تر دور کا کے جودور دور کی فضا میں کورئی تر دور کے اس طرح اشر فیدائی عظیم سر پرست سے دور کی فضا میں گوئی کے وقت عوام کے جم غیر میں میں سے دور کی فضا میں گوئی کے اس طرح اشر فیدائی مقلیم سر پرست سے خطبی کو یہ کہر پائے دو یا کہ مقصد اشاعت اسلام تو بیلیم دین شین ہے لور میں والنہ سے مورواست میں میں والنہ سے مورواست میں میں والنہ سے مورواست میں میں والنہ میں کورہ تی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا ۔ (۱)

دارالعلوم محدييه ممبئ

عروس البلادشم مبی جہاں کشرت سے علا و کرام کی آمدورفت
رہتی ہا اس اہم شہر میں کسی مدرسہ کا نہ ہونا کس قد رجیرت ناک
ہوگا اس کا انداز وو بی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں تبلیخ وین
مشین کے جذبات مجل رہ ہوں تعلیم اسلام کی اشاعت کے
حوصلے پروان چڑھ رہ ہوں ، آپ کی سر پرتی میں میں کی سرز مین
پرایک ادارہ وارالعلوم محمد یہ کے نام سے قائم ہوا۔ جس کے بائی و
مبائی آب بی کے براور حبتی اور پچپا زاد بھائی اشرف العلماء
معنرت علامہ سید حامد اشرف صاحب علیہ الرحمہ ہیں میں کی کی
مرز مین پراس ادارہ کی آبیاری نے ایسے الیے شکفتہ پیول کھلائے
جن کو دیکھنے والے صرب سے سکتے رہ گئے اور عروج و کمال کی

مانى برجيها كراس كانام بى اس حقيقت كاغماز برقصبه مار کوراورملحات میں آپ کے مریدین بکٹرت تھے اورسب كرسب در مخدوم سے وابست وفيض يا فتہ تھے آب كى مخلصان ترغيب و د بی حذبات کا بدائر دیکھنے میں آیا کہاس مدرے کی تغییر میں شركت كے لئے خواتين اسلام نے اسينے زيورات تك اتاركردے دے اور جاندی کی ایک کر اہی ، کرنی صفرت مخدوم الشائخ علیہ الرحمة والرضوان كى بارگاه من نظر كى منى جس كوآب فى مدرسه اشر فیہ بی کے لئے وقف کر دیا۔اس کی ترقی یا فتہ شکل کو الجاسعة الاشرفيد كے نام سے جانا جاتا ہے طاہر ہے كر تن كے بعد بانى نہیں بدلیا ورنہ برشب وروزتر تی پذیرا داروں کے بانیان کرام بدلا كريس مح اورايك اداره كيكون باني نظرة كيس مح ، تاريخ کے مفات پریے شارنظیریں اس کی منھ بوتی دلیل ہیں جوالل علم یے تخفی نبیں یا علیٰ حضرت اشرنی میاں کا بانی ہونا ایک الی زئدہ و حاوید حقیقت ہے جس کو لکھتے ہوئے خود حقیقت بھی لرزال و كريزان اورحسرت زدان نظراتي باليامحسوس موتاب كداس حقیقت میں اینا وجود منوانے کے حذبات تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ الل حفرت اشرنی میاں اپن زیست کے آخری کھات تک اس ادارہ کی سریری فرماتے رہے اور آپ ہی کے مبارک ومسعود دور شوال ١٩٥١ء ش اس عقيم درسكا وكوايك على كوبرناياب مرس كى شکل میں میسر آیا جس کی **گونا کو**ں کوششیں ترقی کی راہ میں معاون و مدوگار ثابت ہوئیں۔اعلیٰ حضرت اشر فی میاں علیہ الرحمہ کے بعد حضور محدث اعظم بند اور پحرسر کار کلال في اس عظيم درسگاه کي سريرسي كى دمدوارى اين كاندمول يرلى اورورجه بدرجرتى وية رے۔ 1944ء سے اے وا وتک تقریباً جارسال آپ نے سر پرتی ك فرائض انجام ويهي كدناكاه يرخبر موصول بوئى اورحسورسركار

الكت ٢٠٠٧ء المسالم الكت ٢٠٠٧ء

قارى كئيق احمداشرني 💳

آخری حدوں تک پہنچادیا۔ حضرت سرکار کلال علیہ الرحمہ کا بیہ بوبیک آبیا شی کر کے سبز وزار کیا بلک آپ کے جذب ُ خلوص وللبیت ردمانی فیض تھا کے علی شخر کاری کے لئے ایس منگل فرز مین میں بھی نے وہ کل کھلائے جنہوں نے صحرا کو بھی کلستال بنا دیا۔اس کے د نیائے گشن علوم مصطفوی کی فصل بہار اس کا لطف محسوس کیا اور علاوہ اظہار العلوم پر مانپور (ایم بی) محبوب پر وانی راج محل اور دیگر بے شاردارس کی سریری کا او جدان نازک کا عصول نے برداشت كيا اور اس عظيم ذمه دارى كوبحسن خولي نبحايا جن كاسلسله مندوستان و باكستان و بنكله دليش تك كهيلا مواسيدالله تبارك و تعالی ہبسدت و جماعت کواس ولی کال کے علمی فیضان ہے ہمرہ

حواله جات:

ورفر مائے۔ آمین۔

(۱) عامع اشرف كاذكرونغارف انشخ أنتى

(٢) الديوبتديت ماه نور، جولالً ٢٠٠٦ وص ١٠، جام نور جولالًى ۲۰۰۷ می ۵۱ مبندوستان کیا ہم بداری من معلم نمانستلم

(۳) روداددارالعلوم محربه ۱۳۹۲ه

With Best Compliments from:

Imtiyaz Ashrafi

Kangri Wala Store

Gopipura Momnabad Surat

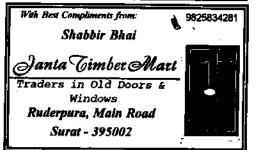

سرز من ميئ علوم شرعيد يجبهم ريز كلول عدم كالمحى - (٣) جامعة عربيه ناكيور

اس تاریخی اداره کی بنیاد حضرت سرکار کلاس کے استاذ گرائی علامد مفتى عبد الرشيد خان صاحب قبلد اشرنى في محموج وشريف ت تريف لے جانے كے بعد شمرنا ميوريس ڈالى۔ جس كاتعلىمى معارایک زماندیں فاصابلند تھا اس درسگاہ کی سریرتی کے لئے مجى حضرت مفتى صاحب قبله كي مجوب ومقتدر شا كرده عضرت سركار كلال كى يا كباز شخصيت كالتخاب عمل ش آيا- تادم حيات آپ كى سريتي من جامعة مربيرتي يذير ربااورآب عليه الرحمايي استاذ گرامی کی اس عظیم یادگار کے ذریع شجر اسلام کی آبیاری کے لئے جهدملل فرماتے رہے۔جس کاثمرہ یہ ہوا کہ علماء کرام کا ایک عظیم قافلہ تعلیمات مصطفوی ہے مرین جوااور چندروز میں اس خطر ارض کوانوارعلوم شرعیه سے منور کردیا۔

مدرسه نورالعلوم تيفني \_راميور قصہ سیفنی مخصیل شاہ آباد ضلع رامپور میں واقع ہے۔اس معمولی قصبہ میں ایک الی درسگاہ قائم رہنا جس کے فارفین میں این قدرتا آن قدر ....اییا کوئی نہیں ہوتا جو تدریبی ملاحیت نہ ر کھتا ہو۔ آب ہی کے فیض اور سریرتی کا اثر ہے اس معمولی قصب میں شتنگان علوم کا جم غفیرد کھے کر بیشعرز بان برآ جا تا ہے۔ چن میں بھول کا کملنا تو کوئی بات نہیں زے وہ پھول جو کلشن بنا ئے صحرا کو الغرض آب نے اپی عرق دیزی سے ندمرف کلتان علوم

ابنامه فوث العالم آكست ۲۰۰۲م

### سر کار کلال نبر

# ایبا کہاں سے لائیں کہ جھسا کہیں جے

#### مولا ناجابراحمد گونچه، پوست مجملو یا پیلی بھیت

جب ہم چود ہویں مدی کی آخری و بائیوں اور پندر ہویں صدی
کی ابتدائی وہائیوں میں خانقائی لوگوں کا سرسری جائزہ لیج ہیں
تواکثر خانقائی لوگوں میں اوصاف خانقائی کا فقدان نظر آتا ہے
دیان انہی میں ایک ایک ہتی بھی ہے جس میں عشق و کرفان
مریاضت دیجا ہو ، ترکیبنفس ، بنسی بفس کٹی بفس وشنی ، روثن
مغیری، خوش حراتی ، خوش گفتاری، میر وضیط ، جلم و بر دباری ، خو
وورگزری ، جن آگائی ، اعلیٰ ظرنی ، غرباء واقرباء پروری ، حیاداری،
مریحت کی پاسداری، خداتری جیسے تمام خانقائی اوصاف بدرجہ
اتم موجود ہیں ۔ وہ ذات ہے آقائی مرشدی مخدوم المشائح ، عارف
باللہ، فانی نی اللہ بر من اسرار الی نظر کروہ و پرورد و چہار مجوباں ، بقیة
المسلف ، جنہ الخلف، تاجدار والایت ، اہام الل سنت اعلیٰ حضرت
موانا الحاج الایک سو دسید شاہ محموق و الشائے کے شون بو وقشین
موانا الحاج الایک سو دسید شاہ محموق و الشائے کے سیاف خوس برنظر
آستانس نی جسید سرکار کلاں رحمہ الشعلیہ کی ۔ یہ محق خوش اعتقادی
کی بنیاد برنیس کہ دبا ہوں بلکہ آپ کی ذات کے فتف گوشوں پرنظر
کی بنیاد برنیس کہ دبا ہوں بلکہ آپ کی ذات کے فتف گوشوں پرنظر

ایک مرتبہ میں اور موانا رضاء المق صاحب الثرنی خلیفہ سرکار کالل (رضہ اللہ علیہ سرکار کاللہ کا رہے ۔ جو رہم اللہ اللہ اللہ اللہ کا دن تھا نماز جو مختار المساجد میں اواکی نماز سے فارغ ہوکر مجد سے معزت کے ساتھ دیا کے ساتھ کہ ایک سائل نے سوال کر دیا۔ موان تا نے حضرت نے فرمایا: "ارے موان تا نے حضرت نے فرمایا: "ارے

بھی ا بھی جھوڑو'اس جواب کون کر میرے ول میں عجیب وسوے سرا بھارنے لکے۔ ای حال میں حضرت کی نشست گاہ میں حضرت تبسم فرماتے ہیں اور ارشاوفر ماتے ہیں کہ سجد میں سوال كرنا بهي منع إدرسائل كودينا بهي منع با تناسنة بي من جرت میں پڑھیا کہ سرکار کومیری ولی کیفیات کی اطلاع ہوگئی ہے اورمیرے ولی خلجان کوآب دورفر مارہے ہیں ۔وہ بھی اس طرح كدكسي دوسرے كوية بھى نہ ہلے۔ مِن برا بچھتايا كەمرشد كے فعل پرایسے باطل خیالات کودل میں کیسے جگہ دے دی، حضرت نے توشربیت کی باسداری فرمائی بیروش خمیری بی تو تقی کدمیرے دل کے حالات مشاہرہ فر مارے تھے اور میری اصلاح بغیر طزر وتشنیع کے فرمارب تقيد درمخار جلدام المساوعة عثانيا سنبول الاساج میں ہے کہ مجد میں سوال کرنا حرام ہے۔ فاوی رضوبہ جلد ٢ می ١٣٣٧مطوعتى دارالاشاعت فعل آباديس بيد معجدي اي لئے مانگنا جائز نہیں اوراے دینے سے بھی علاء نے منع فرمایا ہے ، يهال تك كدامام المعيل زاجرجمة الله عليه نے فرمايا: "جومجد كے سأل كوايك بيرواءات وإسخ كدستريسي الله كام يرد تأكداس يبيكا كفاره بوئداس كمطالعدك بعدب ساخة زبان برآیا کدمیرے آقاتو قرآن یاک کی اس آیت کریر کے دلول و مغبوم كمعداق بير إخبشو عبادالذين يستمعون القول

ما بينامرخو شالعالم المستعدد العالم المستعدد العالم المستعدد العالم المستعدد العالم المستعدد العالم

مرير کارکلال نمبر

فبنبعون احسنه "اے مجوب! آپ میرے ان بندول کوخو تجری تریر آنے والول کودی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ" ہر کہ برس دیجے جوبات کو سنتے ہی پھراچھی بات برگل کرتے ہیں۔

> وغيره يره هكريبل فارغ بوجات اوراوك يرص روجات وآب ان کے فارغ ہونے کا تظار فرماتے رہے۔ بھی نہیں فرمایا کہ

خ شخری ہاس کے لئے جس نے مجھد مکھایا میر سد کھنے والوں کا تذکر مائی زبان و تحریب سے رایا ہے۔ کودیکما ال طرح آب نے سات مرحبدارشاد فرمایا: آب اس سلسلهُمْ وهُ جَانغزاهِي ساتوي نمبريرين وواس المرح سبه: الله عند القاور جيلاني رضى الله عند

قبر مابيايد مرادش برآيد وآمرزيد وشود انشاء الله تعالى ، لعني جوخص بهي حضرت کی ذات اپنے بیگانے بھی کے لئے نمون ہے۔آپ فقیر کی قبر برآئے گاانٹا واللہ اس کی مراد ہوری ہوگی اور جنشا جائے گا۔ کے انداز تکلم سے غیر بھی متاثر ہوئے بغیر نیں روسکا تھا مجھی کسی مرکار کلال نے اس فرمان عالی شان کی توضیح فرمائی کہ محدوم یاک ے عنت کیج میں بات نہیں فرماتے گفتگو میں بیشہ خیال فرماتے کے فرمان کے دوجعے میں ایک جھے کا تعلق تو ہرایک سے بہواہے كركسي كى دل فكني شهونے يائے ، چنانچه عاشورا مى نماز ودعائے ووسلم ہويا غيرسلم اور دوسرے جھے كاتعلق مرف الل ايمان وايقان لے لوگ المال معرب عرب على الله جمع موت آب دعا عدم الله على مراد كاليدا مونا مرفاص وعام كے لئے اور بخشے جاتے کی بشارت مرف ایمان وانقان والول کے لئے ہے۔ جوبھی ایمان والان کے ساتھ آپ کی قبرمبارک بر ماشر کے کا انتا ماللہ بخشا جلدى كروجلدى كرو، بكد فرمات "بوجائ كان عادت نيس ب٥ بائ كالمبارك بويرادران طريقت كوكر مركار كان يرولت مردة غوث المظم مين بحي وأخل بين اورغوث العالم مين بحي بهم اس نعت آب کی ذات اقدی توالی بےشل ہے کہ جس کے دیکھنے پر جتنی بھی ختی منائی کم ہے۔آپ کی ذات بے شل کیوں نہ ہو؟ والے كوحفرت غوث اعظم مجوب سحانى ايوالبركات مى الدين سيد جبدآب كے جدامجد ومرشد فظر كرد وويرورده سريحيوبال جبوب ربانى عبدالقادر جیلانی نے خوشخری دی ہے۔جس نے مجھے یامیرے مجمددسلسلماشرفید فی المشائخ ،امل معرت سیولی حسین اشرنی جیلانی و كيمن دالول كود يكما "طويسي لسمن دانسي وداى من داني" السروف بداشرني ميال قدى مره ف آب ك نمايال موف

جناب لطیف صاحب اشر فی شنراد پوری بیان کرتے ہیں کہ جب منسور المرنى ميال زيادت حرين كمين كي لئے تشريف لے جارب مے تو سرکار کلال آپ کورخصت کرنے کے لئے ممئی 🖈 حفرت شاه دولا 🖈 حفرت شاه منوراله آبادى 🖈 حفرت بندرگاه تک معے وہاں سے حضور اشرى مال عليه الرحمہ نے الله طا اخوندر واميورى المع معترت محمامير كالجي الله عال صفرت مير والدجناب محد منيف صاحب الثرني كونوا فكماك جيازك اشرفی میان به مرکار کان-اے سلسلم موریقادریکهاجا تاہے۔ پلیٹ قارم پر بزار ہا لوگ فقیر کورخست کرنے آئے۔فقیر جس جسففس فاعلن واهان اورعبت كساته آب كي زيادت كي المرف يجي وكماع ، فقير كايوتا (سركار كلال) ان بزارول كي ومنتی ہے الی عل بشارت قوت العالم بتارک السلطنت بجوب میشری نمایاں اور بلندنظر آتا ہے ، لگا ہے کہ اس فقیر کا بوتا بررگ یزدانی، سلطان سیداشرف جها تکیرسمنانی رض الله عند نے بھی اٹی میں اپنے باب دادا سے بھی نمبر آ مے لے جانگا۔حضور اشرفی

ايتامةوثانوام اگت ۲۰۰۲ء

مولانا جايراتير

"مو توافیل ان نمو توا" کی زندہ مثال ہے۔ گویا کہ آپ مرگ طبع سے پہلے مرگ نفسانی پانچے تھے، ای لئے نفس کا فریب آپ پر نہیں جلا ہے۔ بظاہر تو آپ دنیا میں تھے اور بباطن ملائے اعلی میں۔ غرض یہ کہ آپ کی زندگی کے جس گوشے کو بھی دیکھتے تو آپ ان مثال آپ جر را مالوں کھتے تو آپ ان مثال آپ جر را مالوں کھتے

ایا کبال سے لائی کرتھے ساکمیں ہے آئینہ کیول ندووں کرتماش کیں ہے ش ش ش ش ش ش

حضور مخدوم المشائخ سرکار کلال علیه الرحمه کی قد آورگوناگول صفات کی حال شخصیت اورآپ کود بی جماعتی کارنامول پرمشمل سرکار کلال نمبر کی اشاعت پرمشمل سرکار کلال نمبر کی اشاعت پر مضور تا نکه ملت اورحضور انشرف ملت کومبارک بادی پیش کرتا ہے۔ سگ دربار انشرف محمد رفیق اشرف میموریل محمد رفیق اشرف میموریل انجنیئر مخدوم اشرف میموریل مانبینال درگاه کچهوچهه شریف موبائل :936549719

میاں کی تکاہوں نے سرکار کلال کی پیشانی مارک برآ ٹار بزرگی وسربلندی بھین بی میں دیکھ لئے اوراس کا اعلان وتذکرہ بار بافر مایا چنانچہ حضور سرکارکلال نے اپنی حیات میں جودی وروحانی خدمات انجام دیں وہ رہتی دنیا تک روشن رہیں گی گرویدہ ک كوركوتو كيخونظرنيس آتاس بن سورج كالميح قصورنيس بسركاراشرني اليي مثال آب بي يايول كبئه میاں کاتحریر کردہ وہ خط افسوس اکبر پور کے بھیا تک سلاب کی نذر ہو گیا۔جس گوشے سے بھی آپ کی ذات کودیکھیں مکا ویگانہ نظرآتی ہے۔ بڑے بڑے حادثات میں بھی صبر فخل کا وامن نہ چیوفا تھا۔می اعوامی جب کچھ روش بھا کے شیدائیوں نے این مفادات کی محیل کی خاطرآب کو برعم خوایش وارالعلوم اشرنيه مبار كيوركى سريرتى معزول كردياس وقت بحى آب كى پیشانی بر بل نبیس بڑے۔آپ نے ندکوئی قانونی مارہ جوئی کی · اورنه بی ان مفاد پرستوں کوعوام کی عدالت میں پیش کیا، بلکہ پچھ لوگوں نے آپ سے عرض بھی کیا تو آپ نے انہیں فاموش کردیا اورفر مایا کہ چلودین کا کام کرنے دو۔واہ رےنفس ڈکٹنی! جس ادارہ کے بانی آپ کے جدامجد ہوں، جے اینے خون جگر سے سراب كركے يروان چڑھايا مو ، برسوں تك جس ادارے كى آپ کے اہل فائدان نے آبیاری کی اور خود بھی برسوں تک وسعت ورقی دیتے رہے آج اس ادارے کی سر برتی ہے برفریب جالوں سے علا صدہ کیاجار ہاہے ، پھر بھی دل میں کچھ بھی بدلے کی آگ نہیں بحرک رہی ہے۔

الله الله الله الى بنسى توكى من بين ديمى سركاركال ف سريمانى سے بوطى برائ فش كومادى شهوف ديا جبدسب كوركر رف كا افتيار تماءاس كے باوجود آپ فيش وشنى كاجيا جاكا تي جوز ديا ـ آپ كى دات

ما بينا مرغوث العالم

مرکا رکلال تبر

## سركاركلال اورائكي آباء واجداد

مخدوم المشائخ حضرت سيدشاه محد مخار اشرف اشرنی البطانی سجاده نشیس آستاند اشر فيد حسديد سركار كلال درگاه مچمو چه شريف كا سلدنسب از مي واسطوں سے رسول الله سالية تك بنجا ب

جس كالجمالي فاكرحسب ذيل ب-

ا- حضرت سیدہ فاطمۃ الرّهراء رضی اللّه عنها : حضرت خدیجہا : حضرت خدیجہا : حضرت خدیجہا : حضرت خدیجہا : حضرت خلی ، نکاح حضرت علی رضی اللّه عنه ہے رمضان المبارک 2 ھیٹس ہوا۔ رفقار و گفتار میں رسول اللّه تلقیقہ کا بہتر بن نمونہ تھیں ، آپ کو تین فرزند اور دولڑکیاں تھیں ، امام حسن ، امام حسین ، حضرت محسن ، میں دونہ بدور سیدہ ام کلثوم ۔ آپ کا وصال 3 رمضان المبارک سیدہ زیب اور سیدہ ام کلثوم ۔ آپ کا وصال 3 رمضان المبارک

۲- خضرت امام حسن رضی الله عند : 15 رمضان 3 ه يس ولادت بوكى ، حضرت امام حسن رضی الله عند : 15 رمضان 3 ه يس ولادت بوكى ، حضرت على ي شهادت في بدل كرحسن ركها - 20 رمضان 40 ه يس خفرت على كى شهادت كى بعد خليفه مقرر بوت اور 15 جمادى الاولى 41 ه عن اس سے وستم روارى اختيارى - آپ والم الله كا تھا - سيد سيد الويكر، 6 سيد في الاولى 40 ه سيد الله د ق سيد الويكر، 6 سيد عوالح د 8 سيد الله د وقت الاول 49 ه ش آپ كا وصالى موالور جن البقيع على مدفون بين -

۳- سید حسن تنی رضی الله عنه : 12 رمضان 30 هش ولادت بوئی آپ کاحسن و جمال دیکه کر حضرت امام حسن کی شکل مبارک کا ممان بوتا تها، ای لیچ آپ کوحسن ثنی کها جاتا ہے۔

آپ کے پانچ مینے تھے،سید عبداللہ کھن،سید اہراہیم،سید تن الف،سید داؤد،سید جعفر۔آپ میدان کر بلاش شریک ہو کرزخی ہوئے تھے۔17ر جب97ھ میں آپ کادصال ہوا۔

أواره

۳- سيدعبدالله من الله عنه 11. تا الرق الآخر 70 هيل بيدا بوت ، اخلاقي حيثيت بآب تمام نقائص بيرا بق بجي وجه بيدا بوت ، اخلاقي حيثيت بآب تمام نقائص بيرا بق بجي وجه بيدا بوت ميره كي بهيد سليمان بهيدادديس 14. رمضان 145 هيل ظيفه البيد عنه بالله عنه : آپ لقب الجون ب- 14 رمضان 152 هيل ولا وت بوئي ، آپ كي والده سيده وقيه بنت رمضان 152 هيل ولا وت بوئي ، آپ كي والده سيده وقيه بنت امام زين العابدين عيس ، آپ بي اه حسين اور عالم وفاضل تنه كثرت عبادت كرسب لاغر بوگ تقر بادون وشيد كذاب خلافت عن 6 رئية الآخر 213 هيلي وصال قربايا .

۲- سید عبدالله رضی الله عنه : آپ عابرش زنده دار نیم بچدکی دورکست نمازی پورا قرآن فتم کرتے تیم دوشنبه اور جدکو وظافر مایا کرتے تیم دوشنبه اور جدکو وظافر مایا کرتے تیم 193 هیم آپ کی ولادت ہوئی، آپ انتہائی متی ، صالح کریم اور فیاض تیم معتقدین ومتوسلین ہے جو پھی فر ملتی اے فرج فرماتے آگر پھی کا جاتا تو فقیروں بھی تقییم فرما دیتے ۔ آپ سے متاثر ہو کر بے شاد فیر مسلموں نے اسلام قبول کیا آپ کے سامت صاحبز اوے تیماور مسلموں نے اسلام قبول کیا ۔ آپ سے سید داؤ دسب سے نیادہ شہور میں صاحبز اور سے میں میں سے سید داؤ دسب سے نیادہ شہور

الت ۲۰۰۲

ما برتار ثوث العالم

سركاركلان تمبر

ہوئے مفر 288ھ میں وصال فر مایا۔

٨-سيدابوبكرواوُد : آپ كى كنيت ابومحداورابوبكر براج الدين لقب ہے۔ ااشعمان 245 ھ ميں ولا ديت ہوئی ، ہر وقت خثیت البی کا غلبر رہتا تھا۔ سائلوں کو بھی واپس نہ کرتے۔ آپ کے جارصاحبزادے تھے۔سید تھر،سیدعبداللہ،سید تھ عابد،سید شهاب الدين اورتين صاحبز اديال \_12 شعبان 321 هه ش مكه تحرمه میں وصال فر مایا۔

 9- سيد محمر: كنيت ابوالقاسم لقب ش الدين ع، 12 رمضان 299 ھ بیں ولادت ہوئی، حسن اخلاق وحسن گفتار میں یکانہ رُوز گار تھے۔ آپ کے بیٹے سید کمکی فرماتے ہیں اگر کسی رات تبجد کے وقت بیدارنہ ہوتے تو غیب سے آواز سنتا ،المصلونة حيو من السنوم يسا ابسالق اسم -آب ك يه بيني تقد سيد ، وصال بواغوث اعظم شيخ عبدالقادر جيلاني آب كفرزند تقر عبدالواحد، سيد عبدالوباب، سيد عبدالرزاق، سيديكي، سيد عبدالقادر بسيداحمه ،اورتين لز كبال :سيده آمنه ،سيده زينب اورسده عائشہ کیکن سید مجیٰ کے علاوہ سب بچین ہی میں فوت ہو گئے۔ الرئيج الاول 415 هير وصال موايه

 ابوعلى كنيت اور زايد ونتى لقب تقا- 17 شعبان 340 ھٹل پيداہوئے۔ اورزادولي تھے بجين ہي من خوراق عادات کا صدور ہوتا شروع ہوگیا تھا آپ چیسال کی عمر میں استاذ کے یاس بنیج تو جتنا استاذ بتاتے اس سے آگے براہتے ، استاذ متحیر ہوئے تو آب نے فرمایا ابن جرت نے شکم مادر میں گفتگو کی تھی میری تو چھسال آب كے دوفرز ند تھے۔ سيدموئ اور سيدا بوعبدالله اور امک صاحبر اوى۔ 24رمضان 430ھ میں دصال فرمایا۔

١١-سيد ابوعبدالله: 13 ررمضان 365 ه من ولادت

مولًى ـ انتبائي عابدوز ابد بخي اورمنيع فيض وكرامت تنهے ،نوسال كي عمر میں آپ نے تفسیر قرآن پڑھی ،آپ کی محفل میں ہزاروں انسانوں کا اجماع ہوا کرتا تھا جس میں ہر دین وغد ہب کے لوگ شریک ہوتے تھے۔آپ کے دویتے تھے سید ابوصالح موی اور سد

عبدالوباب رزيع الاول 472 هيس آب كاوصال موار ١٢-سيدا بوصالح موي : ابوصالح كنيت اورجنگي دوست لقب تھا۔ 27 رجب 400 ھ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ چہرہ مبارک آئيندانوارر باني كامر قع تفا\_جس محفل مين آپ رونق افروز هوتےوه محفل منور ہوجاتی تھی۔ زبان میں کمال کی قصاحت وشیریلی تھی، آپ کے زمانہ میں القادر باللہ ابوالعباس، اور القائم بامر اللہ ابوجعفر عباى ظفاء بغداديس تحر 11 ذى قعده 489 صي آيك ١٣ غوث الأعظم سيدعبد القادر جيلاني كم رمضان المبارك 470 ھر بروز جمعہ آب کی ولادت ہوئی، ابتداء ہی سے اللہ تعالیٰ کی نوازشات آپ کی جانب متیز تھیں، جارسال کی عمر میں بسم الله خوانی کے دفت ممل اٹھارہ یارے زبانی پڑھ ڈالے۔ استاذنے یو جھا یہ كب اوركيسے ياوكيا؟ فرمايا والده ماجده افعاره ياروں كي حافظه بين۔ سنتے سنتے مجھے یاد ہوگیا۔آپ کے نفل و کمال اور تبحرعکمی کی شہرت دور دور تک تھی آپ نے جار تکاح فرمایا جن سے 27 لڑ کے اور 22 الركيان بوكي - 11رئي الأخر 561 هين آب كاوصال بوا ١٣-سيد الوبكر عبد الرزاق: 18 ذيقعد ، 528 ه ش آپ كي

عمراع، ای دن سے استاذ نے آپ کو عارف باللہ کہنا ناشروع کیا۔ ولادت ہوئی ۔ آپ نے والد گرامی حضرت غوث اعظم سے تعلیم حاصل کی۔ آپ کو گوشنشنی بہت پیند تھی۔ نہایت منکسر المو اج اور صابروثنا كرتنع حافظ حديث وجيد فقيه يتحآب كفرز ندول مي شَخْ الوصالح ، شُخْ الوالحاس ، شَخْ عبدالرحيم ، شُخْ سليمان اور شُخْ اساعل

**ا** ما بينامه غوث العالم أكرت ٢٠٠٧و

🗖 سرکارکلال تمبر

سرہ رمین ہر بہت مشہور ہوئے۔آپ کاوصال6 شوال 603 ھیں ہوا۔

10- سید ابوصالح ناصر : نبایت متکسر المو اج ادر فیاض منصد رفتار می این والد ماجد کے بہترین نمونہ تھے۔ آپ کے دو فرزند تھے۔ آپ کے دو فرزند تھے۔ سید ابوسوی کی ادر سید ابوتھ مرجمہ۔

۱۶-سیدابونصر تحد : آپ نے والد گرای سے تعلیم حاصل کی اور صاحب فضل و کمال ہوئے۔ آپ کے تین فرزند تھے سیدعبدالقا در ٹانی سیدعبداللہ اورسید ظہیرالدین احد۔

ا سید ظیمیرالدین احمد : آپ بے پناہ سین اورعالم وفاضل تھے۔ مدت تک ریافتیں کرتے رہے اور مرتبہ کمال کو پنچے۔ بلکد آخر میں بیات تھے جب لوگ آکر کانوں میں بیات تھے جب لوگ آکر کانوں میں آواز دیے تو ہوشیار ہوتے اور نماز پڑھے ، نہایت مؤدب اور پابند شریعت تھے۔ آپ کے ایک فرزند تھے سیدسیف الدین کی گیا۔

۱۸-سیدسیف الدین کیل : آپ بهت بزے عارف،
بهت بزے ولی اور بهت بزے عابد تھے۔ آپ کے اندر حقد مین
اولیاء کی ثمان وعظمت نمایاں تھیں، عشق ومعرفت کے ملتهائے
کمال پر بہنچ ہوئے تھے۔ علوم فلاہری میں بھی بے مثال تھے۔
آپ کا کی فرزند تھے۔سیدش الدین تھے۔

٢٠-سيدعلاء الدين على : انتائي عابدوزام بخي اورمنع فيض

و کرامت تھے۔ ہروفت عبادت اور اطاعت الی میں مشخول رہے تھے۔ آپ کی اولا د میں سیدشش الدین محد سید بدرالدین حسن اور

سيد بدرالدين حسين بهت مشهور ہوئے۔

اا - سید بدرالدین حسن: علوم ظاہری وباطنی آپ والد ماجد سے حاصل کئے اور تمام علوم میں آپ کو پوری مہارت اور عبور حاصل تھا۔ آپ کے وعظ اور تقریر سے بے شار لوگ فیضیاب موئے۔ آپ کے دوفرزند تھے۔ سید منس الدین تحد اور سید ابوالعباس احمہ۔

۲۳-سیدعبدالغفور حسن : بزے عابد وزاہد اور حرص وہوں اسے پاک تے مشائخ وعلاء کرام کا بے حد احرّ ام کرتے تھے۔ حضرت سید مخدوم اشرف جہا تگیر سمنانی نے آپ کے فرز عرسید عبدالرزاق کو اپنی فرزندی میں لینے کی خواہش ظاہر فرمائی تو آپ نے برضاور غبت تبول فرمایا اور ہمیشہ کے لیے اپنے لخت جگر کی جدائی یراف تک نہ کی۔ جدائی یراف تک نہ کی۔

۳۷-سیدعبدالرزاق نورانعین : باره سال کی عربی سید خدوم اشرف نے آپ کوابنا فرز تد بنالیاا کا وقت ہے آپ حفرت کے زیر سایہ پروزش بانے لکے اور تمام ظاہری و باطنی علوم حاصل کر کے مرتبہ کمال کو پہنچ حفرت سید مخدوم اشرف کی طرح آپ نے عالم جوانی بیں مال، باپ ، عزیز دشتہ دار، گھر اور وطن سب چھوڑ کر صرف طلب معرفت کے لیے حضرت کی غلامی افتیار کی اور پوری زندگی کوشش پر معرفت کے لیے حضرت کی غلامی افتیار کی اور پوری زندگی کوشش پر

اكت ٢٠٠٧ء العالم

سرکارکلال نبر

قربان کردیا۔ آپ کے پانچ فرزند تقے۔ سید ملس الدین ، سیدسن، مہر سیدسن، سیدسین ، سیدسین ، سیدسین ، سیدسین ، سید شیر سید میں ہوا۔

10 میں میں نے ویٹ العالم حضرت سید محدوم امرف جہاتگیر سیسانی علیہ الرحمہ آپ کو بہت چا ہے تصان کا ارشاد ہے : حسن مااحسن العوم المراق و جہالی الوجود اکبر الوقو ہا شد ، بیتی ماراحسن سب سے نیادہ حسین اور سب و جہالی بڑا ناہم درگاہ ہوگا۔ ای لیے محدومی منشاء کے مطابق آپ بی اینے والمد کے ایک

گرای کے بعد درگاہ ٹریف کے بجادہ تھین ہوئے۔آپ کو ایک فرزند تھا سید محر اشرف آپ کا وصال 898 مدھی ہوا آپ کا مزار شریف روضہ مخدوم اشرف کے پائٹیں میں ہے۔

۲۹-سید محد اشرف: آپ پے دادا حضرت سید عبد الرزاق اورائین کے پر تو اور استان کے پر تو اور استان کی سیسی کے پر تو اور استان دائد ماجد سے سلوک دم وفت کے منازل ملے کیے اور بڑے صاحب فضل دکال ہوئے۔ آپ کے تین فرزند تھے سید محد اسید احمد اور سید حلد آپ نے فرزندا کر سید احمد اور سید حلد آپ نے فرزندا کر سید محد کوا پنا جا النیمن مثلیا اور 910 ہنگ وصال فرملیا۔

21-سید محمد: تواضع واکساری میں آپ بے مثال سے، ارباب علم ودانش کے درمیان آپ کی بوی مقبولیت تھی آپ کے تمن فرز عرضے سید حسن فانی بسید حسین فانی بسید ابوافقے۔

۱۸-سید ابوالفتی : آپ بڑے صاحب کشف دکرامات ہے، اجاع شریعت اور خدمت خلق آپ کی نمایاں خصوصیت تھی، کسی سائل کو خالی واپس نہ کرتے تھے آپ کے پانچ فرزند تھے۔سید عبد الرحمٰن ،سید احمد ،سید حجم وحمان ،سید نظام ،سید مبرارک۔

٢٩-سيد محد عثمان : آپ نے والد ماجد سيد العافق تعليم حاصل کي نبايت عظر المرز ان ليكن بلند مت ك مالك شف البيخ بيكان سجى آپ حقوق تص آپ كان الحاق كي تبرت دور دور تك تحى - سجى آپ خوش تص آپ كان الحاق كي تبرت دور دور تك تحى - آپ كان خوش من اخلاق كي تبرت دور دور تك تحى - آپ كيك فرزند شف سيد عزيز الرحل -

ما سير ورد الرحل المسل المسل المست سين يربت كما لك في رم كوني اور واضع من ابني مثال آب شيك ي را ب مي فيهد في او تي المست الما ين المست ال

۱۳۳-سیدشاه تراب علی : ریاضت دمهامه هی محفول رسید تے اکثر استفراق کا عالم طاری رہتا تھا۔ جروشت معفرت سید خدوم اشرف جها تگیرسمنانی علیہ الرحمہ کا جمال جہاں آراء پیش نظر موتا تھا۔ آپ کے ایک فرزندھے سیدشا والمندر پیش۔

ہوتا کا۔ اپ سے اید سرر سرمے سیوس المسلال ہے۔
۳۵ - سیدش الافلندر بخش : خدار سیدہ بعبول بارگاہ الی مصاحب
تصرف اور ابدال صفت بزرگ شے نہایت عارفانہ ہا تیں کرتے تھے
آپ کے دوفرزند تھے سیدشاہ مصب ملی اور سیدشاہ سعادت مل۔
۳۷ - سید شاہ سعادت علی : درویش صفت اور عادف
ہاکمال تھے۔ فقیرانہ ایس پہنچ تھے اور صوفیانہ وضع میں رہے تھے۔
عضرت عوث الاعظم کے بڑے شیدائی تھے۔ آپ کے دوفرزند

ا بهنام توث العالم المستحدث ال

سر کا و کلاال نم نیر

ريخ الله في 1313 ه شي بوار

الله الله المرفي المرفى : آب كاولادت 22رئ الأنى آب كامزار والدكراي كريبلوي ب-. 1268 منس مول روحال لفض وكمال كيساته الله تعالى ت آب كو يد مثال حسن وجمال يرجي نوازاتفا \_اورانوار باطني في ظاهري حسن وجمال کے اندر بے پٹاہ کھار پید آگردیا تھا۔ کثیر تعداد میں مشركين ونساري نے آپ كى صورت لى ياكود كيدكراسلام قبول كيا-آب كي صورت مبارك كي بار عين الل كشف كا الفاق ب كرآب بم شبيغوث اعظم رضي الدعنه تصليب كي عظمت شان كانتيجه تعاكه شاخ حسديه كي عياده نشين مفرت سيدشاه منصب على اورشاخ حسينيه کے سجادہ نشیں حضرت سید شاہ نیاز اشرف دونوں نے حضرت مخدوم اشرف کی سجادگی آب سے سپروفرمائی۔ اور آپ نے اپنے پوتے حضرت سيدشاه مخار الثرف اشرني البحيلاني سركار كلال كوانها جانشين و جارہ نشیں ما مزوفر مایا۔ آپ کے دوفرزند تھے۔ سیداحمد اشرف اور سید مصطفیٰ اشرف اور تین صاحبزادیاں تمیں ۔آپ کا دصال 11 رجب 1355 میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف آستانہ مخدوم اشرف کے جوب من نیرشریف کقرب می مرقع خلائق ہے۔

٣٨ - مولانا سيد احمد اشرف : آب كي ولادت 4 شوال 1286 هر بروز جعه بوئي \_آپ مادر زاد ولي تھے - بہت كم مدت میں کمالات روحانی سے متصف ہوئے لطبیعت میں کمال استغناء الاجاتا تهارونيا اورطلب دنيا سے بميشد دورر ب\_آپ كي تقرير مرجع خلائق ب ووعظ میں بری تا تیر ہوتی تھی \_ بار ماالیا ہوا کہ وعظ کے درمیان لوگ چنے مارکر بے ہوش ہوجاتے تھے۔آپ کی پھیل علوم پر رسول الشيكان \_ خواب من آب كى دستار بندى فرمائى \_ مجراي والد باجداعلی حضرت سیدشاہ علی حسین اشر فی علیہ الرحمہ کے زیر سابیہ منازل سلوک طے کیے۔ آپ کے ایک فرزندسید شاہ محمد مخار

ما بنامة وث العالم

تقديسيد شأواشرف صين ادرسيوشاه على صين آب كاومال 23 · اشرف جاده نشين سركار كلان اورتين صاحبز اديان تعين \_والد ماجد ى موجودكى يس آب كاوصال 14 رزي الأنى 1343 هيل موار

وه-سيدشاه محمر مخار اشرف سجاده نشين سركاركلال آب کی ولادت 1333 ه میں ہوئی علوم طاہری کی تعمیل کے بعد اسيخدادا اعلى حطرت سيدشا وعلى حسين اشرنى عليه الرحمد عمريد وظیفہ ہورسلوک ومعرفت کے منازل طے کیے۔آپ تن اللہ کے ساتھ حقوق العباد كے معاملہ مستخق سے بابند تھے۔ عابت ورجہ احتياط كولموظ ركهنا آب كي عادت ثانية مي - فتار المساجد ( ميكو يحد مقدسه ) خانقاه اشر فيه اورمولا ناحمه اشرف بال كي تغيير ده گرانفترر کارنا ہے ہیں جو دنیا وآخرت میں آپ کی عظمت کے شاہد ہیں۔ آپ نے دو تکاح فرمایاتھا جن سے یا کی فرزند(۱) پیرطریقت شیخ اعظم سيد شاه محمد اظهار اشرف (جانشين وسجاده نشين) (٢) بير طريقت سيداحد اشرف (٣) پيرطريقت سيدعلى اشرني (٣) پير طريقت سيدانواراشرف(٥)سيدسناشرف اورتين صاحبزاويال بير\_آپ كا دصال 9 ررجب الرجب 1417 ه مطابق 21 نومر 1996 بروز جعرات بوارآب كا مزارخانقاه اشرفيد حسليد سر کار کلال درگاہ کھوچھٹر لف میں این والدہ ماجدہ کے پہلو میں

ماخذومراجع :

(١) سيراعلام النبلاء (٢) سيرت غوث أعظم (٣) سفية الاولياء (م)سيرت اشرفي (٥) تذكره مولانا احمد اشرف.

**ተተተ** 

# يشخ المشائخ سركا كلال رحمة الله عليه كي جانشيني

مفتى عبدالخبيراشر في مصباحي صدرالمدرسين مخدوم اشرف مثن پندُوه وشريف، مالده (بنكال)

علم وعرفان كے تا جدار ، امام الل سنت ، سالك را وطريقت ، غواص ، برحقيقت، عارف حقاني المام روحاني مجبوب رحماني شيخ المشائخ سيدي ومرشدي حفزت علامه مفتى الحاج سيدشاه محموعار اشرف اشرني جيلاني سركاركلال سجاده نشين خانقاه حسليه اشرفيه كچو چهرمقدسه كي ذات والا صفات رِقلم كوجنبش دينا مجھ ہيج مدال کیس ہابرہے۔

من 🗟 ام وكم زيَّ ام بیارے از کی ناید کارے

تاہم بیہ چندسطور بارگاہ عالیہ سرکار کلاں میں بطور نذر پیش كرنے كى سعادت حاصل كرر بابوں كه دريائے فيوض و بركات سر کار کال کے چند قطروں سے میری زیست خزاں رسیدہ میں بھی بريالي وشاداني آجائے \_گر قبول افتدز بعز وشرف \_

أمام الاتقياء تاج العرفاء والعلماء ، شخ المشائخ سركار كلال رحمة الله عليه كى كتاب زندگى كاهر باب روش وتابناك ہے۔ عقید تمندان سرکار کلال کے لئے مضعل راہ وسرمایہ افتار ب اورخصوصاً الل خاندان الشرفيد كے لئے باعث مسرت وشاد مانی ہے۔ چنانچہ عالم ربانی واعظ لا ٹانی ،سلطان المناظرین بحرالعلوم المامعلوم وقنون حفزت ملامه سيدشاه احمد اشرف اشرني جيلاني قدس سرۂ النورانی کواللہ عز وجل نے ایک شیرادہ اور تین شیرادیوں ہے بہرہ ور فرمایا شہزادہ صغری بی میں پیک اجل کولبیک کہد گئے۔ وحسنات ہے،آپ کی ذات ستودہ صفات سے سکروں ایسے ولادت کاسلسلہ چند سالوں کے لئے رکا رہا آخر ساس اید ا با استُو ث العالم

مطابق ٩١٣ أكِعلم وعرفان ك تاجد ارحضور سركار كلال رحمة الله عليه رونق آرائے عالم ہو بے من جری کے اعتبارے "محم محتار" اور من عیسوی کے اعتبار سے محد مخار اشرف 'تاریخی نام قراریایا۔

خاندان انثر فيه من تحصيل علم دين دونياكي ايك نيك شكوني رسم ہے کہ نومولود یج کو چھٹی کے دن قلم پکڑا کر پچھ تحریر کرایاجاتا ہے چنانچہ خاندانی وستور کے مطابق آپ کی بھوپھی محتر مه محمد كي خاتون وختر نيك اختر مخدوم الاولياء بهم شبيه غوث جیلال اعلیٰ حضرت اشرنی میال رحمة الله علید نے اپنے والد ماجد جدامجد حضورسر كاركلال ساس تيك رسم كواداكر في كى درخواست کی حضوراعلی حفزت ہم شبیغوث اعظم نے قلم تو پکڑایا ہی ساتھ ساتھ اپنا تاج مبارک بھی پہنایا اور فرمایا ''میرا یہ بیٹا ولی ہوگا'' حضور مخدوم اللادليا ومحبوب رباني اعلى حصرت انثر في ميال رحمة الله علیہ کی اس طرز ادائیگی رہم برغور کیجئے تو پہ= جلنا ہے کہ اعلیٰ حضرت اشر فی میال نے سرکار کلال رحمۃ الله علیہ کوچھٹی کے دن بی اپناولی عبد اورجانشین مقرر فرمایاتها البته اعلان جانشنی آب نے تقریرا اب ولدعزيز عالم رباني عرص جبلم كموقع يرفرمايا اورتحريرا ٢رجادي الآخره ٥٥ ١٣٥٥ وكوايك وصيت نامد كے ذريعي فرمايا۔

مخدوم الاولياء مرشدالعالم محبوب رباني اعلى حضرت اشرني ميال رحمة الله عليه كي حيات طيبه بخزاق بملني كمالات ومنع بركات واقعات وابسة ومسلك مين كهآب في مستقبل ك حالات

> چیف ایڈیٹر:انثر ف ملت شہز اد ہ حضور شیخ اعظم سید محمد انثر ف کچھو جھوی دامت بر کا تھم العالیہ بانی وصدر: آل انڈیاعلاءومشائخ بورڈ

🗖 سرکارکلال نمیر

مفتى عبدالنبيراشرني

وکیفیات سے متعلق جو قر بلایا جیسا آپ نے کردیا و بیابی ہوایہاں
ندان دافعات کودرج کرنے کی مخبائش ہادر کوئی موقع وکل ہے
آپ کی ذات گرامی جن کی نگاہوں کے سامنے ہے یا آپ کی سوائح
عمری کے مطالعہ کا جنہیں کچھ موقع ملاہ وہ اس سے بخو فی واقف
ہیں۔ بہی وجہ ہے کقلم پکڑانے کی رسم ادائیگی کے وقت تاج پہنانے
کے واقعہ کی خبر جب آپ کے فرزند ولبند عالم رباتی ، داعظ لا فائی سیدتا
مرکا راحمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ کو بچی تو آپ نے برملا اور بیقین ارشاد
فر کیا دو حضور نے ان کواینا و کی عہد بھی بناویا ہے۔"

سجادگی یا جائشنی ایسا ایم فریفد ہے جس سے عہدہ برآ ہونا ہما شا کے بس کاروگ نہیں بلکہ اس کے لئے ایک کافل انسان کی ضرورت ہے جس کے اندر زنعت آکرونظر، وینی جولانیت واستحضار، علمی مجرائی میرائی، تبحرعلمی ورمز شنای بخلوت وفیاضی بخرباء میروری ،ساکین نوازی ،شفقت وعطوفت ، خلق ومروت جودوعطا، فضل و بخا، زید وتقوی کی مختر یہ کہلی ات زندگائی کا بر بر بل انوار مصطفائی ہے تایاں و درخشاں ہو۔

شریعت مطهره کی پابندی ظاہری و بالمنی خصوصیات میں داخل ہو۔ نرائض وواجبات سنن ونوافل کی پابندی عادت ثانیہ بن چکی ہو۔ بلاشہ میساری صفتیں شخ المشاکخ مرشدی سرکار کلال رحمة الله علیہ کے اندر بدرجه الله موجوز میں۔جس کا اعتراف علائے ذوی الاحترام اور برخاص و عام کو بھی ہے۔

الملیحفر ت مخدوم الاولیاء اشرقی میاں رحمۃ الله علیہ نے اپنے جانشین برحق کے اندران صفات عالیہ کانظر باطن وظاہر سے ملاحظہ فر مایا اوراطمینان قلب حاصل کر لینے کے بعد اعلان جانشیٰ فرمایا چنانچہ ڈاکٹر سید تجم اللہ بن اشرف لکھتے ہیں۔ 'انہوں نے فرمایا چنانچہ ڈاکٹر سید تجم اللہ بن اشرف لکھتے ہیں۔ 'انہوں نے دحضور شخ الشائخ مرشدی سرکار کلال رحمۃ الله علیہ نے مطمئن علوم وفنون کی تحمیل کرلی تو ان کی استعداد وصلاحیت سے مطمئن این استام

ہوجانے کے بعد حضرت اشرفی میاں نے اپنی وفات سے ایک ماہ قبل ۲ جمادی الآخرہ ۵۵ ۱۳ اچ کوایک وصیت نامہ کے ذریعہ انہیں اپنے بعد خانواد وصفی کاسجاد وشین بھی بنایا تھا۔ "(آئیزاشرن ۸۸)

مخدوم الاولیا عضوراعلی حضرت اشر فی میاں رحمة الله علیہ فی اس وصیت نامه میں مخدوم المشارکے سیدنا سید سرکار کلال کی شان اقدس میں جوارشاوات رقم فرمائے ہیں ان کا ایک اقتباس منضاً قار مین کی نذر ہے۔

"دفقيرسيدابواحمد تحميلي حسين اشرقى جيلانى سجاده تشين درگاه روح آباد بحو چه شريف شلع فيض آبادا بي تمام قرز عدان فائدانى و برادران ايمانى ومريدان ومتوسلان سلسلة شكر فيه وعقيد تمندان آستان اشرفي کوآگاه کرتا به کداس فقير نه پهله اب فرزند مطلق وظفيه برخ عالم ربانی واعظ لا ثانی مولا نا ابو امحود سيدا حمد اشرف رحمة الله عليه کو ابناو کی عبد اورا بي بعد سجاده نشين جاده اشرف المسانی مقرد کي تقال عبد اورا بي بعد سجاده نشين جاده اشرف کو بعار ضام الله و الما و طاعون حالت نماز بين شهادت پائي تو ان کی مجلس چهلم مي بموجود کی فرزندان خاندانی و مريدان و خلفاء ..... اورتمام بهندوستان سے محبان سلسله جوآت سب كے سامنے فقير فرند كورندان بي تو اور دلبند سيد محموقار اشرف خوف عرف عرف ايمان ميل مي بموجود کي فرزندان جان سليد جوآت سب كے سامنے فقير فرند کي فرزند کي فرزند اين واپنام يد کر کے ابناو کی عهد بنایا۔

الله تعالی کالا کھ لاکھ کو کہ اب ان کی وستار بندی ہو پیکی ہے اور تمام علوم معقول و منقول تفسیر وحدیث ، فقہ ومعانی وتصوف کو بکمال جانفشانی جامعہ اشرفیہ (جواس فقیر کا بنایا ہوا وار العلوم ہے) ہے حاصل کیا۔ اور فقیر نے اپنی آرزوؤں کے موافق ان کو دکھیلیا اور ابتا سے المیان فرمان کے ذریعہ سب کو آگاہ کرتا ہوں کہ نورنظرم وعصائے ہیرم مولانا سید شاہ محرمخار انشرفی جیلائی زاداللہ علمہ وعرفانہ میر بے بعد سجاوہ فشینی جادہ

سركاركلان تمبر منتي عبدالخبراترني

اشرف المسمنائی خاندان حتی سرکارکلال کے بیں جوشل میرے مراسم عرک شریف ۲۶ دعوم الحرام نما زمغرب سے ۲۹ دعوم الحرام تک اداکر تے رہیں گے۔ (اعلان دفرمان جانشن)

قار کین کرام ندکورہ بالا اقتباس میں خط کشیدہ جملوں کو بار بار پڑھیں۔ کتنے پرلطف ہیں بیہ جملے! کتنے دکھی وجاذب ہیں بیدالفاظ! کس قدر گہرائی و کیرائی معانی ہیں ان جملوں کے اندر!! کہ اعلی حضرت اشرفی میاں نے اس فر مان عالیشان کے ذریعہ نصرف جانشی سرکار کلال کااعلان فرمایا بلکہ اس جادگی میں مرضی البی کے شامل ہونے کا ظہار بھی فرمایا اور اسپنے جانشین برجن کو مطلق وفلٹ نی مغرومحدث فقیہ واصو کی مختصر بیکہ بحرامعلوم والفنون ہونے کی سندوڈ گری بھی عطافر مادی۔

#### دارالعلوم اهلسنت عظمت مصطفي

عائشة مخرقبرستان ماليكاؤن ضلع ناسك مهاراشر

حضور شخ اعظم حضرت علامه مولانا مفتی سید محمد اطہار اشرف اشر فی جیلانی صاحب قبله مطله النورانی کی زیر سرپرتی ، قائد ملت علامه مولانا سید محمد محمود اشرف اشر فی جیلانی صاحب قبله کی قیادت میں اور شیدائے اشر فیت محرک اول جناب الحاج محمد اشر فی فہیم کی کوششوں کا وشوں کا بتیجہ جو سرز مین مالیگاؤں کے شالی حصے میں عرصر دراز سے دین متین کی اشاعت اور علم حق کی تبلیغ کی ترویج کے لئے میدان عمل میں روال ووال ہے۔ دارالحد بیث ، دارالا فقاء ، شعبہ عالم وفاصل ، حفظ وقر آت پر بنی ادار و مؤاشب روز متحرک ہے۔ دوال ہے۔ دارالحد بیث ، دارالا فقاء ، شعبہ عالم وفاصل ، حفظ وقر آت پر بنی ادار و مؤاشل ور متاب کے طعام وقیام اور علاج و معالجہ کا محمل لظم ونسق دارالعلوم کی ذمہ ہے۔ لہذا اہل خیر حصر ات سے گزارش ہے کہ ہمہ وقت تعاون سے نواز تے رہیں اور سعادت دارین کے ستحق بنیں۔

#### ترسيل زركايته

حافظ محمر شمس الدين اشر في ، ناظم اعلى دار العلوم عظمت مصطفى عائشة معرضتان ماليكا و ن المعنى ناسك پن-423203 فون نمبر: 230875 -02554



### صفات کمالیہ کے جامع تھے میر سے سرکار کلال

مفتى محمد منظرحسن خان!شرني مصباحي امامغوثه مسجد بملي شاه كمياؤنثر ،نيتا نفرنگر گھاٹ كوير ،ويسٹ مبئي \_ ٨٦\_

مسلمہ کے مابین فروی مسائل میں شدت بسندی کود کھ کرافسر دہ تھا، وہی مقدس ہتی جوعلاء ریائیین کے نز دیک اسلام ومسلک الل سنت کی حقانیت کی چلتی پھرتی پر بان تھی ،و بی مرشد کال که 🕝 جن کے خلفاء کی فیرست میں الی الی شخصیتیں ہیں کہ جن کے خلفاء كے خلفاء بھي عالم اسلام مين دين وسديت كي عظيم خدشيں انجام دے رہے ہیں اوروہ خانقا ہوں اور مدرسوں کی آبرو بھی حدامجد قطب الاقطاب بم هيبهه غوث اعظم يرورده سرمجوبان محبوب رياني حضورسير تااعلي حضرت اشرفي مياں رضي المولي عنه نے فرمایا تھا کہ میرایوتا پیدائش ولی ہے،جنہیں دنیا مخدوم المشارمُخ غواص بحرمعرفت أم هيبه غوث اعظم برورده جبارمجوبال مفتي اعظم ابوالمسعو دسيد شاه محمرمخار اشرف اشرني البحيلاني حضور حضورسركا ركلال رضي الله تعالى عنه كي مقدس وات ير طائرانہ نظر ڈالنے ہے قبل معلوم ہونا جاہئے کہ بزرگی کوئی موروثی دولت نہیں ہے کہ جونسلاً بعد نسلاً چکتی آوے کی بلکہ حاصل ہوتی ہے۔ علماء راتخین و بزرگان وین نے جن صفتوں کوولی کی معرفت کے لئے آلہ بنایا ہے ان اوصاف ہے متصف ہونا ہی اصل ولایت ہے۔ خاندانی جاہ وحشمت کسی کوو لینہیں بتاسکتی۔

رب قدیر کااحسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی ہوام ہےلبریز ہوتی تھیںوہی ذات بابرکت کہ جن کاول امت ہدایت ورہنمائی کے لئے کم دہش ایک لاکھ جوہیں ہزار انبیاء كرام كوبدايت ورجماني كاسرچشمه بناكرسطح زمين برمبعوث فرمایا۔ اس نورانی سلط کے خاتم بب سب کے آ قا مشفع المذمين يتاليَّهُ بن \_آ قاعلِيَّهُ كے بعد نبوت ورسالت كا در داز ہ بند ہوگیابدایت ورہنمائی کانہیں۔ ان نفوس قدسہ کے بعد ہدایت ورہنمائی کی ذمہ داری رب بشیر ونذیر نے ان کے سے نائیمین لینی اولیا ء کاملین وعلاء رمانیین کوعطا فرمایا۔ ان دونوں ، جیں ، وہی عارف باللہ کہ جن کی پیدائش کے وقت ہی آپ کے مقدس جماعتوں نے مردور میں بےلومۃ لائم بلاتفر لق ندہب ولمت خلوص وللبيت ہے لبريز ہوكر دين اسلام كى عظيم خدمتيں انحام وس\_( اورانثاء الله تعالی ویتیں رہی گی) ان مقدیں جاعون کی مسائل جیلہ ہی کاصدقہ ہے کہ بہت سے راہ روااوردل پھیرے صراط منتقم برگا مزن ہو گئے۔ ای نورانی سلیلے کی ایک کڑی جن کے رخ زیبا و جمال آراء کود کھے کر سرکارکلاں سے جانتی اور پیچانتی ہے۔ (رضی اللہ تعالی عنه ) عارفوں نے بلاتا مل ور وو کے ہم شبیفوث اعظم کہااورجن کی علمی شخصیت ہے متاثر ہوکروقت کے متعقین و مذقعین نے ایناا مام اورنزاعى مئلول مي فيصل حق پيندنسليم کياو بي مقتدا و پيثوا که جن کی بارگا فیض بخشش کی غلامی و ضدمت گزاری کوعوام وخواص بزرگی تقوی وطهارت ،خشیت اکبی وشر بیت کی یابندی ہے نے دارین کی سعادتوں کا سر مایے عظیم تصور کیا۔ وہی داعی برحق کہ جن کے جرؤ ماک کی ایک زیارت نے نہ جانے کتنے گم مستعثان راه کوراهبر بنادیا ، و ہی مرجع خلائق کہ جن کی محفلیں قال الله وقال الرسول كي صداؤس سے يراورعلم وعرفان كے نوراني

ما بهنامه توث العالم

#### مفتى محد منظر حسن

#### -ولی کون

مخض ہوا میں اڑے اور خلاف فطرت امور خلام کرے تواہے صاحب دل مت مجھو بلکہ جوتبع شریعت ہواہے ہی صاحب دل سمجھ،خلاصہ یہ کہ جوعائل شریعت نہ ہووہ ولی ہو ہی تہیں سکتا۔

ندکورہ اقوال و تعریفات کی روشی میں جب ہم حضور سرکارکلاں رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کامشاہدہ کرتے ہیں تو ہیں اللہ بات روزروشن کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ حضور سرکارکلال رضی اللہ عنہ مندوستان کی عقیم وقد یم خانقاہ ،خانقاہ قادر سے چشتیہ اشر فیہ صدید کا فروظیم سے بلکہ اپنے وقت کے ولی کال اور عارف باللہ ومرشد کا ل جمی سے بھونکہ آئ بھی حضور سرکارکلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کرنے والے اور سفر وحضر میں ساتھ رہنے والے اور سفر وحضر میں ساتھ رہنے پوری چوراس بات پرشاہد ہیں کہ حضور سرکارکلال رضی اللہ تعالی عنہ کی والی ساتھ رہنے پوری چوراس سالہ زندگی علم وعمل ، ذہر وتقوی فیضل و کمال ، افلام وایار وسادگی کا بیکر تھی ۔ آپ کی زندگی کا ورق ورق حبنم کی طرح با کی زندگی کا ورق ورق حبنم کی طرح با کی زندگی کا ورق ورق حبنم کی طرح با کی ہیں ماتھ بی ساتھ بی ساتھ

سنن وستحبات پر بھی کم ل عالی ہے۔ حضور سید شاہ مفتی قطب الدین اشرف اشرقی البحیلانی وامت علیبا فیضانہ ہے اکثر نشستوں میں حضور سرکار کلال رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکر کا جمیل سفنے کاموقع لمار امسال بھی عرس مخدوی کے موقع پر حضور سرکار کلال رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانہ پر فاتحہ کے دن والد کرم خلیفہ قطب اعظم کے ساتھ موقع نعیب ہوا۔ آپ نے تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے حضرت نے اپ آخری دور میں بھی جبکہ فقاب شدیدتی واجبات بسنی وستحبات کو بھی حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبا فرماتے ہیں کہ و لی وہ ہے جے و کیمنے سے اللہ یا دآئے مظلمین کے نزدیک ولی وہ ہے جواعتقاد صحیح منی پرولیل رکھتا ہواورا عمال صالحہ شریعت کے مطابق بحالاتا ہو۔

حشور صدر الافاضل عليه الرصد (زير آيت) "الاان اولياء المله لاخوف عليهم و لاهم يحزنون" تحرير فرماتي بين كه ولحالله وما يحزنون المي حاصل كر إور طاعت الهي هي مشغول رب، اس كاول نور جلال الهي كي معرفت بين مشغرق بو، جب و يجيو ولاكل تدرت الهي كود يجيد اور جب سے تو الله كي آيش عي سنے، جب بولے تو الله كي تات كرے اور جب و كت كرے اور جب كوشش كرے تو اك اور جب كوشش كرے تو اك امر عي كوشش كرے جو ذر ايج قرب الهي بوالله كي ذكر سے نہ المر عي كوشش كرے جو ذر ايج قرب الهي بوالله كي ذكر سے نہ تعظي اور چيم ول سے ضدا كي مواغير كون دو يجھے۔

علامه سعدالدين تعتاز اني تحريفر ماتے ہيں:

الولى هو العادف بالله تعالى اوصفاته حسب ما يمكن المهمواظب على الطاعات المحتنب عن المسمواظب عن الانهماك في اللذات المعموض عن الانهماك في اللذات الشهوات. ليتى ولي و مجودسي طاقت ذات ومفات الى معرفت ركن والا اوامركا بجالات والا ، وثوانى عي بيز كرة والا بواورماته عى ما تحدث بوات نفسانيك كناره شي مجى افتياركرة والا بو

سيدالطا كفد حعرت جنيد بغدادي رضى الله عند نے فرمايا كدكوفى

بابناميغوث العالم

🗖 سرکارکلال نمیسر

كامطالعه بعى فرمات ماوران كے چيره چيره اقتبارات كواني قرآن مقدى مى ب"ان السليدن آمنوا وعملواالصلحت نشتوں میں بیان بھی کرتے اورا گرکوئی حوالہ کے متعلق عرض کرتا ۔ سیجعل لیے ہالم حسین و دا" بینی جوایمان لائے اورنیک عمل بھی تو آب حوالہ کے ساتھ ہی ساتھ کتاب مثلوا کر دکھلابھی ڈیتے 👚 کئے توعنقریب اللہ تارک وتعالیٰ ان کی محیت لوگوں کے ولوں میں تھے۔ مفتی محمد رضاء الحق اشر فی تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ای ڈال دیگا نیز احادیث کثیرہ ہے تابت ہے کہ رب کا نئات اپنے نشتوں میں اکثر فرمایا کرتے کہ حقوق العبادی میں لوگوں کی سمجوب بندوں کی محبت ومقبولیت کوزمین وآسان والوں میں عام گاڑی زیادہ مجنتی ہے۔ بہت مشکل ہے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ آ دی حقوق العباد ہے نکے بائے رب العالمین نے سکومجوب بنالیتا ہےتو حضرت جرائیل علیہ السلام ہےفرما تاہے کہ آپ کے اندروہ جاذبیت عطافر مائی تھی کہ جوایک مرتبہ آپ کی فلال بندہ میر اعجوب ہے قد حضرت جرئیل علیہ السلام بھی اس سے زبارت کرلیتا وہ آپ بی کاگرویہ وہ موجاتا۔ آپ کہیں جلوہ گر سمیت کرنے لکتے ہیں ،پھر معترت جبرئیل علیہ السلام آسانوں ہوتے تو یاک باطنوں کا طلب فیوش کے لئے جمکھوں لگ جاتا علم میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فلاں بندہ کو مجبوب رکھتا ہے سب اس وادب کے درنا یاب وظلم خانقابوں کے مندنشیں ہمی اینے دامنوں کودائے رہے۔ آپ حقوقین کی ادائیگی میں حدورجہ میں جی اس کی مقبولیت عام کردی جاتی ہے اس لئے تو ہر جگہ حساس دحاق وجوبند تتھے مجمعی ذرہ برابر بھی اس ہے غافل نہیں '' بزرگان دین کی مارگاہ میں مستغیض وستعیر ہونے والوں کا میلیہ ہوتے۔آپ کی مجلسیں بروقاراورآپ کا بیان بالکل شائستہ ہوتا، گار ہتاہے جوان نفوس قدسید کے محبوب ومتبول ہونے کی روش 🕆 جوبر کس وناکس کے سمجھ میں آجاتا تھا۔ حاجت مندوں کے دلیل ہوتی ہے۔ ماجت روا، بیکسوں کے سمارا اورمعییت زدوں کے دلوں کے در مان تصرآب علم دادب داخلاق وكردار وحسن صوري ومعنوى الأغرام جامع صفات كماليدنور چشم خانواده اشر فيه شيراره كشاه جيلان معظیم سلم تعد جب کسی سے مفتلوفر ماتے تو اس کواجنبیت مجمی ان ہی نفوس قدسیہ میں سے ایک تھے کہ جن کی محبت خالق کا حساس نبیل ہونے دیتے ، بلکہ شفقت آمیز لہیے میں گفتگو کرتے ارض وسالو کوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ مبان نوازی وغریب بروری آپ کاطرهٔ امّیاز تماحقیقت ب کہ جوان مفتوں کا مال نہ ہووہ وین وسنیت کی خدمت کربی ہی کی بارش فرما تارہے اور ان کے فیوش وہرکات کے سل رواں ہے نيس سكما جدها تيكه درجه ولايت يرفائز مور

اور جب بندؤ مومن ان اوصاف حميده سے متصف موحاتا ہے

بھی ترک نہیں فر ماما اوراگریماں موجود ہوتے تو بلا ناغہ کتابوں ۔ تورب العالمین اس کی محیت لوگوں کے دلوں میں ڈال ویتا ہے۔ کرویتاہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالی کی بندہ كومحوب ومحل وآسان والياس ومحبوب ركعت بين إيمرزين

بلامالغه میں رتح بر کرنے میں حق بحانب ہوں کہ صاحب

ولمن ورجيم ، بصدقة رؤف ورجيم ان كمرقد الورير نوروكبت بم كنهگارون كوبواسطة شخ سيراب قرما تارب\_آمين

\*\*\*

مامنامه تموث العالم أكست ٢٠٠٧ء

#### مولا نامحمه إرون اشرقي

### سركاركلال اوراطاعت والدين

مولا نا حافظ محمد بارون اشر في كونچه كهلو ئيا۔ پيلي بھيت (يو يي)

يرورد كارعالم نے بلندمقام عطاكياتھا، جے نداپنوں سے غفلت تھي۔ دنيابقة السلف،عمدة المخلف مخدوم المشائخ سيد شاہ محمد مخارا شرف شفیروں نے فرت ساری زندگی محبت تقیم کرنے میں گذاری۔ اشرفی وجیلانی سرکارکلاں علیہ الرحمہ کے نام نامی سے جانتی اور مگھر اور خاندان کا ہرفر د کہنا نظر آتا ہے کہ حضرت مجھ کوسب سے سمبیانتی ہے، اس مقدس ہتی کے دجود مسعود کا آفماب عالمتاب زیادہ جائے تھے، مریدین سے ملے توان کا بھی بی کہنا کہ حضرت ۲۶رجادی الاخری ۱۳۳۳ھ مطابق ۱۲رکی 1919ء شب جہار شنبہ ہم کوسب سے زیادہ جائے تھے جی کہ عام متعلقین میں سے کس ایک بجے کے وقت ایک تاریک عالم کوروٹن و تا بناک کرنے کے ے ملاقات کیجے تو وہ بھی بہی قول دہرا تا نظر آتا ہے کہ حضرت کو لئے سرز مین مجھوچھ مقدسہ ضلع امیڈ کر عمل طلوع ہوا ادر رشد جھے بوا بیار تھا۔ کیا انداز محبت تھا! کتنی محبت تقیم کی کہ ہرایک کو وہدایت کے بے شار چراغ جلاکر ورر جب الرجب سراس بھ يي احساس كرحفرت مجه كوسب بزياده جائة تھے۔

يى وه ذات گرامى ب جس كے عفو وورگذر، علم كافق ميس رويوش بوكيا-و پر د باری، جود دسخانه خل وعطا،صبر ورضا،عدل ووفا غرباء پروری و على ونوازى، وتكيرى وفريادرى، اخوت ومروت ، حن تدبروحن ولى براللدرب العزت كى جس صفت كاغليه وتا بواي صفت ال معاشرت، رہیری وراہ نمائی، عاجزی واکساری ، فرماں برداری ولی کی پیچان بن جاتی ہے اس لئے دلی کی تعریف میں مختلف اقوال واطاعت شعاری، خوش اخلاقی ولمنساری ومہمان نوازی، کشف ملتے ہیں کسی نے ولی کی پیجان ریخان خلق قرار دی کسی نے ذشمنی وكرامات، تقوى و پر بيزگاري، دلجو كي وحوصله افزائي، شرم وحياء فنس كودلى كى علامت بتايا، كوئى كهتا بدلى وه ب جيد يميوتو خدايا عفت و یا کدامنی، ایار وقربانی، جن شناس وجن کوئی، ارشادوتذ کیر، و آجائے، کس کا کہنا ہے ولی وہ ہے جیے پیچانو تو خدا کی معرفت عشق رسول وخشیت اللی، ما بندی احکام قرآنی و پیروئی سنت نبوی موجائے، کوئی کہداٹھا ولی وہ سے جوخشیت ربانی والا ہو، کس نے اور ذوق عبادت وشوق ریاضت کا جواب نہیں ملآ۔ یبی وہ ذات 💎 تقوی ویر میز گاری کو دلایت کا نشان تشہرایا، کوئی ولی کی تعریف گرامی ہے جس کا انتخاب مخدوم سمنانی کی سجادہ نشینی کوزینت بخشنے میں یوں گویا ہے کہ دلی شریعت کاعنوان اور حقیقت کی برہان ہوتا كے لئے ہوا تھا۔ چنانچەاس نے اپنے جدامجد كے مثن كوفروغ بخرض كرسب نے اپنے اپنے ذوق اور غلب صفت كے مطابق

چودھویں، پندرھویں صدی جمری کی ایک عظیم شخصیت جے لائل ہادر کماھذاس کاحق ادا کرستی ہے۔اس عظیم الشان ستی کو مطابق الارنومبر 1991ء بروز جعرات ایک بجے دنیا نے ظاہری

ایک ولی بول تو تمام صفات الہیکامظیر ہوتا ہے محرجس وے کریہ ثابت کردیا کہ واقعی ایسی ہی ذات منصب سجادگی کے ولی کی تعریف کی لیکن جب ہم حضور سرکار کلال علیہ الرحمہ کی ذات

اگست ۲۰۰۲ء ما بهنامه غوث العالم مولانا محمر بإرون اشر في 🖛 سر کار کان کنبر 🖿

> اقدس يرنظر دالتے إن تو آب برتعريف كےمصداق نظرآتے ہیں۔ مخائش ہوتی تو واقعات کی روشی میں ہرایک تعریف پرروشنی ڈ الی جاتی گر اس مختصر مضمون کاعنوان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ابھی آپ کی زندگی کے اس شعبے پرنظر ڈالتے ہیں جوآج کل کے آوارہ ماحول اور بالخصوص ان بیٹوں اور بیٹیوں کے لئے میٹارہُ برایت ہے جنہوں نے حقوق والدین کوپس پشت ڈال دیا ہے۔ ال شعبے كانام بي" اطاعت والدين" -

كى بى تقى كەپدرېز ركوار عالم ربانى ، واعظ لا تانى سىدشا دمولا ئااحمر اشرف عليه الرحمه كاسائهُ شفقت سرے اٹھ گيا ۔ اس طرح والد گرای کے ساتھ حسن سلوک کا زیادہ موقع فراہم نہ ہوسکا مگر والدہ ً مرمه جوحفرت بي كول كمطابق وتتكى رابعه بعريقيس، ر بتا۔ انکا ساب رحت تادیر جھایا رہا اور آج بھی ظاہری دنیا ہے ہیں۔ (میامالنی جلدہ منحد۳۲۳) او ممل ہوکر شفیق والدہ کے پہلو میں آئی شفقت دمیت کی آغوش میں ہونے ویا اور انثا ماللہ میدان بخشراور جنت میں بھی دونوں کی معیت كانظاره سجى ديكميس مح اورمعلوم بوجائ كاكدوالده كي خدمت كا کیا صلہ ہوتا ہے۔ چونکہ والدہ کرمہ کے ساتھ حسن معاملہ کا زیادہ حق ہے؟ فرمایادہ دونوں تیری جنت ودوزخ ہیں۔ (رواہ ابن ماجه) موقع ميسرآيا باس لئے أنبيل كے تعلق كھ حالات واقعات پيش روشی میں دالدین کی اہمیت اوران کا مقام معلوم کرتے ہیں۔

قرآن باک میں ارشاد فرمایا گیا (ترجمہ) اورتمہارے رب نے بیقطعی فیصلہ فر مادیا کہ صرف اسی (اللہ) کی عمادت کرو

اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، جب تمہارے باس ان میں ے ایک یا دونوں بڑہائے کو بیٹی جا کیں تو انہیں اف ( تک ) نہ کہو اور نہ انہیں جم کو اور ان کے ساتھ نری سے بات کرو اور ان کے لئے اسینے عاجزی کے باز وانتہائی رخم کے ساتھ بچھا وواور دعا کرو۔ اے میرے رب (میرے) ان دونوں (والدین) بر رحم فرما جیبا کرانہوں نے بھین میں میری پرورش کی ۔ (یارہ ۱۵ ارکوع ۳) .

حضرت ابوطفیل رضی اللہ تعالیٰ عند کہتے ہیں کہ میں نے حضور سر کار کلال علیه الرحمه کی عمرشریف ابھی چودہ سال ایک روز دیکھا۔ جب میں بچیرتھا کہ ایک خاتو ن حضور سلی الله علیه وسلم كي خدمت اقد س شمي آئيس ، جي وه قريب پنجيس تو حضور سلي اندعلیہ وسلم نے اپنی جاور مبارک ان کے سئے بچیار ن اور ان کوائی جادر مبارک پر بیٹے کا تھم دیا۔ ہیں نے لوگوں سے بوچھا بیکون خاتون بي؟ جن ي حضور صلى الله عليه وسلم اتى تعظيم وتو قير فرمار ب تبجد گذار بصوم وصلوة كى يابند ، طاوت كاريشوق كهاشته بهى يا دنيس بين تو لوكون في بتايا كه يدعضور صلى الله عليه وسلم كى رضاعى والده

حضرت ابودرداء کی روایت ہے که رسول الله صلی الله آرام فرما ہیں۔ مال کے کمال شفقت اور سعادت مند بیٹے کے علیہ وسلم نے فر مایا کہ باب جنت (کے اندروافل ہونے) کا وسطی جذب خدمت نے کو یا ایک دوسر کوعالم برزخ میں بھی جدائیں دروازہ ہے اگرتم جا بوتو اس کی مجدداشت کرو ( جا بو ) محودو (رواہ احمدوالتر مذي)

أيك فخص في عرض كيايار سول الله مان باب كااولا ديركيا حفرت بایزید بسطامی علیدالرحمد کا قول ہے کہ میں نے سے جاکس گے۔ بہلے ہم قرآن وحدیث اور بزرگوں کے اقوال کی جالیس سالہ عبادت سے وہ کمال حاصل نہیں کیا جو جھے مال کی خدمت ہوا۔

حضورسرکارکلال علیدالرحمد چونکداحکام قرآنی کے بایند، اتناع سنت کے عادی اور اقوال اسلاف پریختی ہے کاربند تھے۔

أكست 1904ء 🗖 مامنامه توث العالم مولانا محمه بارون اشرنی

ساتھ بی ساتھ والدؤ تحترمہ ہے بے پناہ مبت تھی جس کی بنایر بھی بھی کوئی کام والدہ کی مرضی کے خلاف نبیس کیا حتی کہ درگاہ شریف بھی بغیروالدہ کی اجازت کے نہیں آتے تھے اور والدہ کوبھی اینے گخت جگر كى بياداتى بىندى كدايك بارحضورمركاركلال عليه الرحمه كيميريدين ومعتقدین سلسلہ کے ساتھ والدہ کی اجازت کے بغیر درگاہ شریف تشريف لے آئے تو واپسي ميں والده ماجده نے ذراسخت ليج ميں فرمایا۔ابتم میں اتن آزادی آئی ہے کہ میری اجازت کے بغیر جہال کی جاہے چلے جاؤ۔۔۔۔حضور سرکار کلاں علیہ الرحمہ فریاتے یں میں نے محرمان لیج میں جواب دیا۔ ای جان کہیں نہیں میمانول کے ساتھ ان کے اصرار پر درگاہ شریف حاضری کے لئے فرورت تی - بن ان کے لئے قدیمے بنار ہاتھا اس لئے آپ سے چلا گیا تھا اور اجازت لینا مجول گیا تھا۔اب میں آئندہ مرتے دم ملے میں تاخیر ہوگئ۔'' تك انثاء الله آب كي اجازت كے بغير قدم كھر سے بابرتين تكالوں گاور بحمه و تعالی مجرمی ایسامو تعنیس آیا۔ (مرشد کال مفیده)

ایک مرتبہ آپ نماز عشاء کی امامت فرما رہے تھے ۲۳-۳۰ سال کی عمر شریف تھی جهاعت میں حضور اشر نی میاں علیہ الرحمة بحى موجود تصيحدے كى حالت يش كى كى آواز كانوں يے ككراني معجم ميان توري امال بلاوت بين " (حضرت مركار كلال كوان كى بزرگ محميال كهدكر يكارتے تھے )آب كى والده چونكداس وقت معیفی کے عالم میں تھیں آواز سنتے ہی آپ بے خود ہو گئے۔آپ خود فرماتے ہیں ای واز جیسے ال میرے کان میں یا ک ش بےخود مو کیانہ جانے ای جان کون ی آفت میں بر گئیں سے ایک طرف نماز دوسرى طرف والده كى تكليف كاخيال، يس بة تابو موكيا اورادكوں كو تجدے بی کی حالت میں جیموز کروالدہ کی خدمت میں پہنچ کما۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا بہ بٹابت الخلاء کا تمیددور ہونے کی وجہ سے جھے تکلیف ہوتی ہے اس کو تریب

بوادو۔اگرآب چاہے تو یکام کمی مزدور، خادم یاعقیدت مند ہے لے سکتے تھے مرجذب خدمت نے مرکوارہ نبیل کیااورآپ نے خود بی اینے ہاتھوں سے قدمیے بتایا۔ کس نے بچ بی کہاہے کہ مخدوم بنا حاہتے ہوتو خادم بن جاؤ پر در دگار عالم تہیں مخدوم بنادے گا۔ آپ ابھی قدمچہ بنائی رہے تھے کہ ایک فخص اسے نافر مان بیٹے کے ساتھ حفرت کے مکان پر زیارت کی غرض سے حاضر ہوا۔ فادم نے جائے ناشتہ کرایا۔ معرت قدمید بناکر فارغ ہوئے اور باہر تشريف لائے تومريد نے دست بوي كى حفرت نے ارشادفر مايا: "ميرى والده ماجده ضعيف بين ان كو قديم كي

ا تناسفته بي اسمريد كي آنكھوں ميں آنسوآ محے اور عرض كرنے لگاحضورآب إنى والدوك لئے اپنے ہاتھوں سے قدميہ بنا رہے تنے۔اللہ اکبر احضور میرار بیٹا ہے میرے بیٹے کے لئے اس ے بڑھ کر اور کیا تھیحت ہو عتی ہے۔حفرت نے فر مایا معلوم ہوتا تعاكبال بعار كواي بين يدي تكيف تقى (ايناسور) مگر جب والده ماجده كومعلوم ہوا كەقدىميەمفرت نے بنايا بي انهول في الساتو زواديا حضرت مركار كلال كومعلوم بوا و والده عصوض كيا -اى جان آب فيقيرى اس خدمت كو قبول نہیں کیا۔ تو فرمانے لگیں۔ بابوا بات صرف میری نہیں ممکن ہے اس کومیرے علاوہ گھر کا کوئی دوسرا فرد استعمال کرلے اور میرے لئے یہ تکلیف کی بات ہوگی کہ جانشین مخدوم انٹرف کے ہاتھوں کا بنایا ہوا قدمچہ کی دوسرے کے استعال میں آئے۔اس الح من في است و داويار

والده ماجده كي خدمت واطاعت من آييخ كوئى كسرباتي نبیں رکھی اور بھی کوئی ایسا کا منہیں کیا جووالدہ کی تاراضکی کا سبب

🖚 ما بهنامه توست العالم

اگست ۲۰۰۷م

مولانا محد بارون اشر في

سركا ركلال نمبر

ایک دن عمرے کھ پہلے آستانے سے ازنے کے لئے مرمی ک طرف آر ما تھا کہ اچا تک نے سے سرحیاں ج حتا ہوایا فی جدافراد يمشتل أيك نوراني قافله نظرآ بارحضرت سركارعليه الرحمه كاوه نورانی چروآئ تک میری نگامول کے سامنے ہے۔ آپ کے ساتھ آب كے خادم خاص محمد افضل اور استاذ محتر محضرت مولانا غلام غوث ماحب اور دو تمن لوگ اور بھی تھے۔ میں نے اپنا والبی کا اراد وملتوی كرديا اور حفرت كے ساتھ ددبارہ آستانے پر حاضر ہوا۔ آستان مخدوم باک پر مفرت کی سیآخری حاص بی تقی فقدم بوی مجل بوشی اور عطرریزی کے بعد آپ نے اسے جدامجد کی بارگاہ یس گر بدوزاری کے ساتھ ابنا معروضہ پیش کیا پھر اولیا ومجد میں یکھ در تشریف فریا اقدى سے تحرير فرماديں۔ والده ماجده نے فرزند ارجيدكى اس ، ہوئے۔ چرة انورآستانے كى جانب متوجة تعااور يورى توجيك ساتھ کیجیفر مارہے تھے میں بالکل ہی قریب تھا آواز سنائی وے رہی تھی گر الغاظ مجد من بيس آرب يتع كرا تكون سے برابراشك جارى تے وال کی حاصری کے بعد بارگاہ اشرفی من شریف لے مجے تمام مرارات کی زیارت کرتے ہوئے خانقاءتشریف لاتے پھر خانقاہ کا أيك أيك كوشد بغور ملاحظه فرمايا \_ جب آب محيد اعلى حضرت اشرفي کے شالی بالائی برآ کہ ہے پرتشریف لے گئے اس وقت حضرت شخ اعظم معاحب سجاده بھی ہمراہ تھے۔حضرت کی کری جالی کے ہاس رکمی محتی وہاں ہے آپ جالی کے ذریعے ٹالی جانب خانقاہ کا معاینہ فرما رے تھے کہ حضرت شخ اعظم صاحب سجادہ نے عرض کیا حضوریہ حضرت نے آخری جلدانی والدہ ماجدہ کی تربت برفر مایا۔ جب سائے کی جگریسی رہے کی جو سجدے مصل سے اگر حضورا سے تول فرمالیں تو میں محد کی بردیوار توڑوا کراس کی جیت ہے ملاووں گا۔ یہاں طلبہ بیشہ تلاوت کرتے رہیں تے ،نمازیوں کی آمدورہ نے بھی بعد بھی حضرت نے جواب دیا میری نجات قو مال کے قدموں ی

ہو پھر بھی والدہ ماجد وکی وفات کے قریب آینے عرض کیاامی جان سے عصر کا وقت بھی آستانے ہی برگذار تا تھا۔ جہاں تک ہوسکا میں نے آپ کی خدمت داطاعت کی ، دانستہ طور بر مجى كوئى كام ايسانيس كياجوآب كى نارانسكى كاباعث بويحربمي بحيد ے اگر کوئی فروگذاشت ہوگئی ہو، کوئی کام آپ کی طبیعت اور رضا کے خلاف ہوگیا ہوتو آج مجمع معاف کردیجئے۔ایے لخت مجگر کی اس بات كوسفة ال مال كي الكمول من النوا مح اوراب بارك لاؤلے پر دست شفقت کھیرتے ہوئے فرمانے لگیں۔میرے بیارے بینے! مل تم سے دامنی ہول تم نے کوئی کام مرک خوثی کے طلف نیس کیامیرے ملم میں تمہاری کوئی خطانییں ہے پھر بھی میں آج حميي معاف كرتى مول مي تم سے خوش موں \_ آييے والدو ماجده سدرخواست كى كرآب يمي جمليمير ين من ايندست خواہش کو بھی یورا کردیا اور اسے ارٹٹا وفر مائے ہوئے جملے ایک کاغذ من تحريفر ما ديے۔آب نے آخرى عمرتك اس كا غذ كو تحفوظ ركھا اور وصال ہے پہلے وصیت فر ہاوی کہ والد ہ ماجدہ کی اس تحریر کومیری قبر كاندر ركود ياجائي كوياآب ني مال كاس معانى نام كواجي آخرت کے لئے عات کا پروان تعور کیا۔ (الینا صفح ۵۲)

صدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت مال کے قدموں کے پنچے ہے۔اس ارشاد پرآپ کو کائل یقین تھا جس کا ثبوت آپ نے اپنی زندگی میں مال کی خدمت واطاعت کر کے چیش کردیا بھر تمنا یمی رہی کہ آخری مکن بھی ماں کے قدموں تلے ہو۔ جنانچہ چلہ بورا ہوگیا تو آیے آستانہ مخدوم کے ساتھ ایے تمام بزرگوں کے حرارات برحاضری دی اور فانقاہ کے ہرمقام کا بغور معائد کیا۔ على (راقم الحروف) معى ان دنول ائن مراد ك حسول ك لئ ادهري سد ب كي ادرير البعي يسيل كادراده ب اتناب سنن ك بإبندى سية ستانة مخدوم بإك عليدالرحمد برحاضرى ويتاتفا فيلم

أكست ٢٠٠٧ء

ابتامه فوث العالم

مولانا محمه بارون اشرنی 💳

میں ہے۔ حضرت صاحب مجادہ نے بعد میں ایک دن فرمایا کہ تبااگراس جگہ کوقبول کر لیتے تو میں ایس عمارت تغییر کرا تا کہ دنیاد مجلس علی موجاتی تحر قربان جائے حضرت نے مال کے قدمول پرسب قربان کردیا۔ایساسعادت مند بیا قست ہی ہے کسی مال کونصیب ہوتا ہوگا۔حضرت نے حدیث پاک ریمل عمل مرکے دکھادیا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور بیہ جنت والدہ ماجدہ کی خدمت کرکے بمیشہ کے لئے حاصل کرلی۔ چنانچه جب وفات كريب آب كي والده ففر مايا --- بيئاتمهاري جوخوائش مو ما تك لوتو سعادت مند بيني في عرض كيا كجمه نہیں اگر ہوسکے و قبر کے لئے تھوڑی کی جگدایے قدموں کے نیچ عنایت فرمائیں ورندائے آبائی قبرستان ہی میں مجھے رہنا پڑے گا۔ آپ کی اک مات سے دالیدہ ماحدہ کاول بھر آ بااور فریا<u> ز</u>لگیں \_

"بیٹائم نے مخدوم ماہم شریف کا مزارد یکھا ہے کہاں ہے؟ ان کا مزارتو ان کی والدہ ماجدہ کے مزارکے پہلوہ ی یں ہے تا اتو کیاوہ انی مال کے قدمول میں بیں؟ مجھ سے مدہر رہیں ہوسکا کہ جانشین اشرف کواسینے قدموں کے نیچے رکھوں ،میری خواہش اور میرا تھم میر ے كتم ائى قبرميرى آغوش ميں بنوانا۔ ايك سعادت مند بياائي مال كر آغوش ميں روكر بھي مال كے قدمون تلے بر مرشد كامل صفيه ١٥) اور پھرآپ نے ایسانی کیا آج اپنی والدہ ماجدہ کے مزار کے پچتم جانب پہلو میں آرام فرماہیں۔اللہ رب العزت ہر مال میٹے کے لئے آپ کے اس سلوک کوذر بعیر کہ ایت بنائے۔ آمین بچاہ سید المسلین \_

گرتبول انتدز بعزوشرف

**ፊፊፊፊፊፊፊፊ** 

#### à 9322115646, 022- 24115648

A Mohd. Yusuf Abdullah (09869210090)

☆ Mohd. Shuyeb I. Kasmani (09869419138)

A Mehmood Y. Kasmani (09322115646)

### Engerdages

(Manufacturer High Quality Sundry Fishmeal Sterilished Fishmeal and Supperior of Poultry Feed Ingrediants) Haroon Trading Compound Sewri Cross Road, Near Railway Station, Sewri (West) Mumbai-400015

Fax : 022-24186776, 56221449

E-mail:mm\_ashrafi@hotmail.com

مابهنامه تحوث العالم اكست ۲۰۰۷ء

#### مولانا لوشأدعاكم

### سر کارکلال اوران کی چند کرامات

مولا نانوشا دعالم كشن تنجوى استاذ جامع اشرف انسان کوکسی ولی کی ولایت کاعزم ویقین اوراس کی ذات بابر کات

کالوگوں کا مرکز عقیدت ہونا اوراس کی طرف قلبی حیکاؤ اور دلی میلان تجمی ہوتا ہے جب اس کی تظر اس کے تصرفات وکراہات

جب ہم حضور سرکار کلال کی سیرت ذی عظمت کامطالعہ كرتے بيں تو جميں اس امر كے اعتراف سے جارة كارنيس موتا كەللەتغالى نے اس مردىق آگاد ، ماطن شناس كوتصر فات وكرامات اورخوارق عادات کی نعمت برعظمت سے وافر مقدار میں حصہ عطا

قارئین غوث العالم کے معلومات میں اضافہ کرنے اور دهر کتے دلوں کو سکین فراہم کرنے اور مضطرب وے قرار لوگول می زندگی کی نی روح پھونکنے اورافسردہ ویوسردہ چروں میں ہشاشت و بثاشت کی لہریں دوڑانے کے لئے حفزت کے کشف وکرامات اورتقرفات کے تعلق سے چند واقعات ولایت کے معترف ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہیائے اورارتحال کبیرتھا جس میں صبر وفکیب کے دامن کو پکڑے رہنا پرصغیر الاالمعتقون" تابه الربات الانتيل كياجا سكاك كايك عام اورفانوادة الثرنيك جمله افراد كے لين صوصاً أيك علين مرحلة قار

بقية السلف عمدة الخلف تاجدار ابلسنت عارف بالتدحضور مخدوم المشائخ سركار كلال حعرت علامه ومولانا ومفتى سدشاه ابوالمسعو دمحمه مختار اشرف اشرفي جيلاني معروف بدمجر ميان عليه الرحمة عافيض آستانة اشرفيد صديد كاشار مندوستان كان مشائخ يربروتي بـ طریقت وارہاب معرفت میں ہے جنہوں نے اپن زندگی کے حسین ترین ایام کوصرف اورصرف رضایئے اکبی وخوشنو دی ریانی کی خاطر دین حنیف کی نشر داشاعت اوراعلا عکمیة الحق کی سربلندی وسرفرازی کے لئے وقف کردی اورندمعلوم کنے مم کشتگان راہ كونجات كے ساحل ہے ہمكنار كرديا اورائے اقوال وافعال اوراعمال وكردار ہے سے ثابت كرديا:

> دین کا کھے کام کرناہے سید مے سے بس اس کتے جارر ہاہوں

حضورسرکارکلال کی سیرت طیب برنظر ڈالنے ہے واضح موجاتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک باب درخشدہ وتابندہ تھا،آپ کی کویائی ہویا خاموثی ،آپ کا قول ہویا عمل ،آپ کا سفر ہو یا حاضر خدمت ہیں جن کو براجے کے بعد مناصر ف آپ حضرت کی یا حفز،آپ کی جلوت ہویا خلوت ،آپ کی رفتار ہویا گفتار ،آپ کی طفولت مویا کبولت، آپ کی جوانی مویاییری عرض که آپ کی برمجبور موجائیں مے که حضرت کی ذات والاصفات کا وصال زندگی از مبدتالحد اتباع رسول اور شربیت مطبرہ کے سانچے میں پرملال بندر ہویں صدی کے رابع اول کے لئے ایک سانچ عظیم ڈھلی ہوئی نظر آتی ہے اورایک ولی کی ولایت کااصل معار استقامت على الشريد بى بحييا كدارشاد الهى ب. "ان اولياة ك باشدون من آب ك معتقدين ومتوطين ك لي عوا

مامنامة وث العالم أكست ٢٠٠٧م

#### مولانا نوشادعا لم

گفتنہ کے بعد البج رات کواپنے چند عقید تمند ول کے ہمراہ حضور داتا گئے بخش الا ہوری علیہ الرحمہ کے ردھنہ اقد س پر حاضری دی تمام لوگوں کو باہر چیور کر تن بنہا اندرداخل ہوئے اور دروازہ بند فرمالیا بھوڑی ویر بعد باہر تشریف لائے اور سرور ہوکر ارشاد فرمایا: کل شیخ ہوتے ہی سارے علاء رہا ہوجا کیں گے اور بھٹو خود چانی کی مرا بی گرفار ہوگا، چنا نچش ہوتے ہی بینجر پورے باکستان میں آگ کی طرح بھیل گئی کہ بھٹو گرفار ہوگیا اور جوآب باکستان میں آگ کی طرح بھیل گئی کہ بھٹو گرفار ہوگیا اور جوآب نے فرمایا تعاونی ہوایعنی بھٹوکو بھائی کی ہزادی گئی ، تی ہے جوجذب کے عالم میں نگلے لب مومن سے جوجذب کے عالم میں نگلے لب مومن سے وہ بات حقیقت میں نقد یر الی ہے

ایک مصیبت زدهم بدکی حاجت روائی:

آپ کے ایک مرید جناب حاتی عبداللہ اشرنی کا بیان ہے جو بالینڈ کے رہنے والے ہیں کہ ایک بار میری اڑی بہت تخت بیار ہوگی اور مرض نے اس قدر شدت اختیار کی کہ بہت کچھ علائ ہوگی اور مرض نے اس قدر شدت اختیار کی کہ بہت کچھ علائ ومعالج کیا گر ''مود ہے نہ دار '' آخری مرسلے ہیں ڈاکٹروں نے کہا، اگر چہ اس کی حالت سے بہتے کی امید نظر ہیں آئی تاہم گر دے کا آپریش کرالیں اس ہم لوگ اور مایوں ہوگئی اور وہ بستر کردے کا آپریش کرالیں اس ہے ہم لوگ اور مایوں ہوگئی اور وہ بستر بوٹے گی اس کی نہ پرواشت ہونے والی تکلیف کود کی گر کھر کے بار ادر بھی رو نے لگے کہ ایک کی میں نے آبدیدہ ہوکرانی بوری سے کہا کہ اب سوائے اس کے کوئی صورت نہیں کہ ہم اپنے جیرومرشد کی روحانیت پر بھروسہ کریں اور اس عظیم مصیبت کے وقت آئیل کی روحانیت پر بھروسہ کریں اور اس عظیم مصیبت کے وقت آئیل کی روحانیت پر بھروسہ کریں اور اس عظیم مصیبت کے وقت آئیل کی روحانیت پر بھروسہ کریں اور اس کی طرف لولگائی اور اپنی بیا سنائی اس نے بیرومرشد حضور سرکا رکھاں کی طرف لولگائی اور اپنی بیا سنائی

### یانی سے کھاراین کاختم ہوجانا

چنانچ ایک مرتبه کاواقد ہے کہ سرز مین گجرات میں صرت خواجہ داناعلیہ الرحہ کے آستانہ ہے قریب ایک سمجہ میں اوگوں نے پانی کے داسطے بورنگ کروائی تو پائی بجائے شیریں نگلنے کے کھاری نگلنے لگالہذا دوسری جگہ بورنگ کیا گیا گرو ہاں بھی پائی کھاری بی نگلنے لگالہذا دوسری جگہ بورنگ کیا گیا گیا دیا ہیں ہواجس اتفاق کہ ان دنوں حضور سرکار کلال انہیں علاقوں میں تبلغ وارشاد کے فرائش انجام دے رہے تھے جب اس جامع سمجہ میں آپ کی تشریف انوری ہوئی تو نوگوں نے صورتحال ہے آگاہ کیا ، آپ نے فرایا فیک ہے ہے گرانی سمجہ میں آپ کی تشریف میں ہے گئے اور اپنے قدموں کے بینچ نے میں پرایک جگہ دائرہ سربایا اور فرایا یہاں بورنگ کرواؤانشاء نے نے نوریا ہوئی این میں ہورنگ کرواؤانشاء کے دوایا تو جی بورنگ کرواؤانشاء کروایا تو جی بورنگ کرواؤانشاء کروایا تو جی بورنگ کرواؤانشاء کروایا تو وی پائی جگھاری نگل تھا اب سیٹھا نگلے گا

(سركاركلال بحيثيت مرشدكافل م٠٨٨)

### ظالم كى بلاكت اورمظلوم كى ربائى:

ذوالفقار علی بجٹو نے اپنے عہد حکومت میں پاکستان کے بہت ہے علاء کرام کوقید کیا اورا یک شب اپنے وزراء ہے کہا کہ کل مجمع ہونے سے پہلے ان علاء کرام کول کردیاجائے ۔اندازہ رکایا جا کہ لوگ کس قدر پریشان ہوئے ہوں گے ۔حسن انفاق کہ ان دنوں حضور سرکا دکلال اسلام آبادی علامہ سیدشاہ ابوالبرکات علیہ الرحمہ کے بہال قیام پذیر شے اوری ،آئی ، وی حکمہ میں حضرت کا ایک مرید بھی تھا اس نے الب کرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر بدوح قرسا خبر سنائی بین کر آپ نے ایک خدمت میں حاضر ہوکر بدوح قرسا خبر سنائی بین کر آپ نے ایک

اگست ۲۰۰۷ء 🖶

ما بهنامه غوث العالم

مواإ نا نوشارعالم

مولوی نے آخرآگ پر قابو یانے بربہت جدوجہد کی مرتبعہ کھ بھی تہیں نکلا آخر کارحضور سرکار کلال کواطلاع دی گئی اور آب ہے دعا کی درخواست کی گئی آپ نے بین کرجلال بھرے آواز میں ارشاد گی۔اس کے بعد آپ رویوش ہو گئے خداشاہ ہے کہ یلک جھیکتے ۔ فرمایا کہ آگ کے ساننے کھڑے ہوکر کہہ دو کہ مخذار اشرف کا حکم بى اجا تك ميرى لاكى جوچند ليح بل بستر يراوث يوث بوربى تقى بيمكر خال كردوچنانچ جيسے بى آگ كے سامنے جاكريہ جمله دهرايا میا آن کی آن می پورے گھر کی آگ بچھ گئی ۔ بچ ہے گفتنه اوگفتنه الله بود گرچه ازحلقوم عیدالله بود

(مرشد کال ص ۱۲۸)

ندکوره بالاواقعات کی روشنی ٹیس بیدائدازه لگانا مشکل نہیں ے کہ بناشیہ آپ ولایت کے ایک اعلی مقام پر فائز ،اورصاحب كشف وكرامات بزرگ تضاورتز كيرنفس اوراتباع شريعت وسنن کے بنتیج میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک میں یہ تا ثیرود بعت فرمادی تھی کہ عالم جذب وکیف میں جس کے لئے جوفر مادیے اے وہ ال حا تا الل عقل وخرد کے لئے حصرت کی مرتبہ<sup>ا</sup> ولایت کا ندازہ لگانے کے لئے حضرت کا بیارشاد ہی کانی ووائی موكا كدايك ون مقام ناز سے آپ نے اپنی مجلس میں ارشاد فرمایا: اگریں جاہوں توایک ایک کر کے سب کا حال بتادوں مگرروک لگادی کی بے بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ (مرشد کال ص ۲۰) \*\*\*

> شخ میں سارے مشاک کے میرے روثن ضمیر سیدی مخار اشرف آپ ہیں چیروں کے پیر آپ کا کردار ہے اک عکس کردار حسن آب کا رخسار انوار نی کا انجن 🖈 علمان غنى احمدآبك

تواجا تک میں نے دیکھا کہ آپ کمرے میں جلوہ افروز ہیں اورایے عصائے میارک کے اشارے سے فرمارے ہیں:میرے عزیز گیراؤ مت ابھی چندہی لیج میں تمہاری اڑکی ٹھک ہوجائے اور تکلیف سے بلیلار بی تنی اٹھ کریٹھ گئ اور کینے گی کہ میری ساری تکلیف دورہوگی ایبا لگتاہے کہ جیسے کسی نے میرے سارے درد کو مینج لیا ہواس کے بعدمیری لڑکی کی صحت دن بدن اچھی ہوتی گئی ، اوراب بحدوتنالى بالكل محت مند بيدهينا بيمير يرومرشدكى ایک عظیم کرامت اور بہت بزا کرم ہے کہ آن کی آن میں عالم مشاہرہ میں اینے وجود فلاہری کے ساتھ کھوچھ شریف کی سرز مین ہے روائي فرمائي اورا ہے ایک نئي زندگي عطافر مائي

(مرشدکال ص۱۲۵)

#### آپ کے تصرف کاایک نا قابل فراموش واقعهز

ایک مرتبه حضور سرکار کلال مرادآ بارتشریف لے گئے کدای دوران ایک روز آب کے مرید کالے خال کے مکان میں آگ لگ گئی اور بہت ہی سرعت کے ساتھ سیلے لی اوگوں نے بھانے کی بہت کوشش کی گربچھ نہ سکی جیرت کی بات ریتھی کہ جس صندوق میں كيرْ عن من جب اس من آك كي تو يحد كيرْ عبل رب من ادر کچم بالکل محیح وسالم نظر آرہے تھے لوگ صورت حال کو بجے نہیں یار ہے تھے کہ کہیں آسیب وغیرہ کا چکرتونہیں ہے،صاحب خانہ کا ایک بمساید جود بالی تما صاحب خانه کو لے کر فورایک و بالی مولوی کے یاس بینیااوراے صورتحال ہے آگاہ کر کے ساتھ لیتا آیاوہانی

🗃 مابينامه توث العالم 🖃

مركا وكلال تمبر

مخدوم المشائخ حصرت علامه سيدشاه محمد مختارا شرف اشرفی الجيلانی کی حيات طيبه پرمشمل "سرکار کلال نمبر' کی اشاعت پرحضور شخ اعظم اور حضرت قائد ملت کومبارک بادپيش



#### رےیں۔ مکتبہ فیضان اشرفی



ہرطرح کی دین ، دری وغیر دری کتابوں اور قرآن مجید ، پارے ، مخدومی چراغ ، اشر فی رومال ،
مخدومی کا جل ، صلی مناسب قیمت پر حاصل کرنے کے لئے تشریف لائیں۔
مکتبہ فیضان اشر فی ، جائے اشرف خافقاہ اشر فید حسنیہ سرکار کلاں درگاہ کچھوچھ شریف ضلع امبیڈ کرنگر (یوپی)
فون: 9839908994 - 276159

حضور مخدوم المشائخ سركار كلال عليه الرحمه ك نام سے منسوب "سركار كلال نمبر" كي اشاعت قابل مبارك باواقدام ہے۔ منجانب: قاضى منيو احمد اشرفى ائن قاضى سيد فياءالدين اشر في ائن قاضى سيد فياءالدين اشر في (نائده ابنار فوت العالم) "بيت الفيعان اليس المحارضا اسٹريث ، كنگھيا لوله يشنش (بيار) حضور خدوم المشائخ سرکار کاال علیمالر حمد کے حیات طیب پر مشمّل "سرکار کلال نمبر" کی اشاعت پر چیف ایڈیٹر سید تھ اشرف صاحب قبلہ کومبار کباد پیش کرتے ہیں۔ منجانب : محفوظ عالم اشرفی (نمائدہ ماہنار فوٹ العالم مراد آباد) غوث العالم میموریل ایج کیشنل سوسائی کیاباغ ، بہا در گئے ، مراد آباد

ون: 0591-2325409

اگست ۲۰۰۱ء

مامتامه غوث العالم

#### 

# وہ نہ غافل رہے مجھے اک آن بھی

مولانا محدا كبرعلى اشرنى نعيى درس نورالعلوم مجدد بيعنايتيه قصب يفنى مخصيل شاه آباد بضلع رام بور بيوني

اس طرح کہنے پرمجورہوا: تیرے جلوؤں نے سجائی اور کوئی المجمن میری محفل جب ترے جلوؤں کے قامل ہوگی

میری من جب رے بودن کے مان اول لیکن پریشانی کے عالم من کھھایام گذرے ال تھے کہ حضور شیخ الاسلام واسلمین کے اس شعر نے دیکھیری فرمائی اور

میرےزخم دل پرمرہم کا کام انجام دیا۔ گو میری زندگی ان سے غافل رہی

و پرن رمین می کے مان دی وہ وہ نہ غافل رہے جھ سے اک آن جی

وہ نہ عامل رہے بھ سے ال ان ہی حضرت کے درجات حضرت کے مراجب ومناقب اور ان کے درجات و کمالات پر کچھ عضر کرنا جھ جیسے بے بیناعت و کم علم کے لئے

سورج کوچراغ دکھانے کی طرح ہے۔

الله جمية في شدر انسان كيس كى بات تمين

فضان محبت عام تو ہے عرفان محبت عام نہیں"
بس بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے جدامجد حضور رحمت
عالم م مخار دوعالم ، فخر کا نکات صلی الله علیہ وسلم کے سیجے نائب،
سیرت طیب کے مظہر کامل اور عفو و درگذر، جودو خاوعطا ، شرم دحیاء،

برت عبیت برن فراد میں ایک میں ایک میں است میں ہے۔ گفتار و کر دار ، عادات واطوار میں آپ کے برتور ہے۔

حضور سلی الله علیه دسلم کی سیرت طیبه کا تم الله موند ہوجاتا بی کاش الا بمان، عارف رحمٰن ہونے کے لئے کافی ووافی ہے، یاد رہے کہ بید وعوے صرف دعویٰ کی حد تک بی محدود نہیں بلکدان سروآجیں گرم آنوآنوؤں بی خون دل کہرے ہیں اس طرح افسانددرافسانہ ہم سیدسلطان مخدوم اشرف جہا تگیرسمنانی رضی اللہ تعالی عند کا سب سے پہلا کمتوب گرامی مجھے یاد آرہا ہے آپ تحریر فرماتے ہیں

کہ جب خداد نمر قد ویں اپنے کسی بندہ پرخاص فضل وکرم فرما تا ہے تو اپنے اس بندے کی کسی بیر کامل کی طرف رہنمائی فرما تا ہے، رب کا کتا ہے کا وہ بی خاص فضل و کرم اس احتر پر بھی ہوا کہ اس نے جھے اپنے فضل ہے اپنے خاص بندے، حقیقت ومعرفت کے بحر میکرال،

وراث ني ٔ آخرالزمان، پروروهٔ چهارمجوبان ، عالم ربانی چیرلا ثانی، مخدوم الشائخ حضرت علامه شقی ،سیدی دسندی دمولائی الشاه السید

محر مینار اشرف صاحب قبله اشرنی ، جیلانی سرکار کلال کھو چھ مقدسہ،علیدالرحمة والرضوان کے دست حق پرست پرشرف بیعت

نعیب فرمایا بکین اس وقت میری عرکسنی کی تنی " ۸ میداین میراوه وقت الشعوری کا وقت تها ، ش این مرشد "علیه الرحم" کی محفلوں

وفت لاستوری کا وقت کھا، میں اسپے مرسمہ علیہ الرحمہ ک صول یے دوراور ملا قانوں سے محروم، رفتہ رفتہ من عمر بڑھتا گیا، شعور بیدار

ہوتار ہا ہمرشد برحق کی چند تحفلیس اور بعض ملا قاتنیں دل پر آئ بھی

ائی یادول کے نقوش شبت کے ہوئے ہیں، کین جب تک فیضان مرشد سے ممل طور پر مالا مال ہونے کا وفت آیا وامن ول کو کو ہرمراد

يركرن كاوقت آيااور عن اليخول اى ول مين كمتاتها:

مجملو ہوا یہ حاصل نبت سے کمی منزل اب میرے تصور میں مرے بیرکی صورت ہے

ما بهنام غوث العالم

مولانا تحما كبرعى اشرقى

وجودل کی بے شار دلیلیں آپ کی زندگی میں موجود تھیں، آپ کے بارے میں ان لوگوں سے معلوم کیا جاسکتا ہے جو خوش نصیب مسلمان حضرت کی ضدمت عالیہ میں رہے اور جنہوں نے آپ کے مسلمان حضرت کی ضدمت عالیہ میں بقیبنا وہ حضرات ان وجودک کی مشب وروز قریب سے دیکھیے ہیں بقیبنا وہ حضرات ان وجودک کی دلیل کے لئے کانی ہیں۔

آپ کورب کا نتات نے ایباول مختار بنایا کہ مرید ومعتقد نے آپ کو جب اور جہال سے پکاراتو اس کی فریا دری آپ نے ای وقت فرمائی اوراسینے جاہتے والوں کی ہرموقع پر د عکیری فرمائی مکی سائل کے سوال کورونہیں فرمایا خودفقیرراقم الحروف في بيمي "بعد وصال" آپ كى بارگاه يين دامن مراد پھیلایا یعنی ائی والدہ کے لئے خاتمہ بالخیر کی درخواست کی مطلب بيركد ميري والده كاحال يجمداييانا ممنته يدقفا كهوه ايني یے علمی کی وجہ ہے کفر میرکٹمات بول دیا کرتی تھیں بہی میرے سمجمانے بچھاتے پر پکھردنوں کے لئے خاموش رہیس ،اس کے یعد پر کوئی تکلیف ہوتی تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا جملہ زبان پرلے أتيل جس سے كفرلازم آتا تھا ان حالات نے ميرے قلب وجگر کو پریشان کرر کھا تھا کہ آسان سے میرے اوپر اک بجل مری لین سیدی مرشدی کے وصال کی جانکاہ اطلاع نے میری حالت بدل کے رکھ دی۔ میں نے فور ا کچھو چھے مقدر کے رخ کیا اور حفرت کی جمیز و تلفین میں شرکت کا شرف حاصل ہوا، رسوم ترفین کے بعد جب فقیر نے سلام رخصت عرض کیا تو والده كاخيال آيا ميرے دل ير عجيب سا اثر موا اور روروكر بارگاه مرشد می عرض کیا که حضور میرے ادیر اتنا ساکرم واحمان فرما ويبجئه كدميري والدوكا خاتمه ايمان واسلام ير مؤجائ این بیعرضی پیش کرنے بعد محروایس آیا والد و بستر مرگ پرتنیں میں نے سلام کے بعد مزاج پری کی اور ان کو پچھ

سمجمایا اور کلمات کفر نے تو برکر نے کی ہدایت و تلقین کی انہوں
نے میر کی دعوت تبول کی اور کلمات کفر سے تو بہ کی ، پھر میں نے
عرض کیا کہ اب آپ صرف کلمہ طیبہ کا ورد کریں آپ نے کلمہ
طیبہ کا ورد شروع کیا تو کر بی دیا اور تا دم آخران کا بیور دجاری
وساری رہا یہاں تک کہ سرکار کلاں علیہ الرحمة والرضوان کے
وسال مبارک کے چوہیں روز بعد داگی اجل کو لیک کہا، انسا
الله و اجعون ۔

حفرت کی روش خمیری پر کسی کوشک وشید بوسکتا ہے ان است اور بیداری قلب کی روش خمیری اور بیداری قلب کے شام بین بار ہااییا ہوا ہے کہ آپ کی بارگاہ شی دست بوی کے سائے مریدین ومعقدین جس سے کوئی اپنے ذبین وول جس پھی فریادیں کچھ سوالات عرض کرنے کی غرض سے ماضر ہوتا اور اوب واحر آم یا شرم وحیاء کے باعث اس کی زبان ندکھل پاتی تو الی صورت بی خود بی ان فریادیوں کی فریاد کو اپنے انداز بی بیان فریات اور آسلی بخش جو بابات عطافر ہاتے ای طرح ان سارے موالات کو جوکی تحب کے سطح فربان پر انجرتے ان کور تیب وارقائم موالات کو جوکی تحب کے سطح فربان پر انجرتے ان کور تیب وارقائم فریات کی درابین سے مزین فریاتے ، ای سلسلہ کی ایک کر گ

بیاس زماندی بات ب که جس وقت (۱۹۸۵) ہم لوگ مرادآبادشریف کی تقیم در کری درسگاه جامع نیمد کے اعرز یر تعلیم و تربیت ہے۔ بیر دمرشد کی تقریب میں ضیا پاشیوں کے لئے جامع نیمی تشریف لائے ہوئے تقاس وقت آپ حاجی الحرمین عارف باللہ جمت الخلف استاذ محتر م صوفی محربین الدین صاحب قبلہ محدث امر دہوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے جمر و عالیہ میں قیام پذیر ہے میرے تر سی اور قلعی دوست اور ساتھی صفرت مولانا محد حنین صاحب اشرنی نیمی مرادآبادی این جمین میں چھ

ما مِنَا مَهُوتُ العالم

أكست 1907ء

مولانا محمد البرعلى اشرنى

سوالات ترتیب دے کرحاضر بارگاہ ہوئے محفل بھی ہولی تھی علمی مُنْتَكُومِ إلى ربي تقى ، چند لحات كے بعد حضرت نے مولانا صاحب کے سادے سوالات ترتیب وار ارشاد فرمائے اسکے بعد جوابات کو اور کسی مجبوری کے تحت کوئی دوسرااستعال کرلیتاتو آپ کے لئے از مضوط دلائل کے ساتھ سمجھا یا محفل برخاست ہونے برسب لوگ سرنوان تمام چیزوں کا بندوہست کیاجاتا۔ ائی این رہائشگاہ کی طرف ملے گئے مولانا کا بیان ب کہ جسے ای میں نے ججرہ شریف سے قدم نکالا مجھے فورا اپنے سارے سوالات سفقت فرماتے اور بعض اساتذہ کوتو اپنی سند صدیث ہے بھی نواز ا باوا مے جب کہ میں آپ کی گفتگو میں ایسامحو ہوا کہ اپنی بات بیان انہیں میں سے قائل ذکر ہیں حضرت علامہ مولانا الحاج قاری محمد

ایے وقت کے حاتم طائی تھے اور حضرت عثمان غن کے برتو بخرض جہال فیغان مجمد پرخصوص فیضان ہے اور کھسوس نظر کرم مجھ پر ہی زیادہ ہے۔ صاحب قبلہ اشرنی جیلانی کے توسل سے جاری وساری ہے۔

الله رے چٹم رحت کچھ اس طرح اٹھی ہر ایک نے یہ سمجھا میری طرف نظر ہے

ببرهال مية حضرت اي خوب جانة إن كه كهال اور س كوكتنا نوازت بين ليكن مين ميروض كرونگا كه قصبه سيغني بھي ان بی مبارک بستیوں میں ہے ایک ہادرووی میں کی بستی ہے يجهر بن والى نبين باس لئ كدآب ابن زير رير عظم والے ادارہ کے سالانہ اجلاس میں بسلسلة وستار بندی تشریف لاتے اور اہل سیفنی اور قرب وجوار کے حضرات آب کے فیوش وركات سے مالا مال ہوتے ،حضرت جس بستی على تشريف لے جاتے اپنی قیام گاہ تبدیل کرنا پند نفر ماتے ، مدر سرنو رالعلوم کے مالاندا جلاس میں ہمی تشریف لاتے یا درمیان سال میں تشریف لاتے توتیام کی دوسری جگدنفر ماتے ، بلکای برانی تیام گا مورج ديت ميا در ب كدوه قيام كاه ب جناب ذاكر نزاكت حسين صاحب اشرني كامكان ، ماشاء الله أكرمهمان يكآئ روز كارب

ابنام توث العالم

توميز بان بھي وفاداراور بچا فدمت گذار ہے، جس بستر اور پلنگ بر قبلہ گائی آرام فرماتے تو بجراس کوآپ ہی کے لئے خاص کرویتے

آب اینے اس ادارہ کے اساتذہ وطلبہ یر بے حد متيق الرحمن صاحب قبله اشرني تعيى ناهم تعليمات مرسدنور العلوم سركار كلال كى درباد لى اور ذره نوازى كا تو عالم نه بوجهو كويا سيفني تخصيل شاه آباد منلع راميور، يو بي اوربيجودو سخاوعطا كاسلسله حفرت کے وصال باک کے بعد بھی آپ کے جانشین حضرت کی جاہیے جس سے یو چھتے وہ بھی جواب دیتا ہے کہ میرے پیرومرشد کا اعظم تاجدار اہل سنت مخدوم العلماء سید الشاہ محمد اظہار اشرف

ا کابر بن خانوادهٔ اشر فیدگی مروحاني عظمتون كوسلام المحضور مخدوم المشائخ كى حیات مبارکہ کے مختلف گوشے ير ماهنامه غوث العالم كي طرف ي "سرکارکلان نمبر" کی اشاعت پرنیک خواهشات محمد اسلم اشرفى جري والي مدن پوره بنارس

> چيف ايڈيٹر:انٹر ف ملت شہز اد ہ محضور شیخ اعظم سيد محمد انٹر ف کچھو حچوی دامت بر کا تہم العاليه بانی وصدر: آل انڈیاعلاءومشائخ بورڈ

#### مولاناانعام الحق اشرني

### مير ميرمر كاركلال عليه الرحمه

مولا ناحافظ انعام ألحق اشر في ناظم إعلى اداره احمد بيراشرف العلوم بسبري باغ ، ييشه

قطب الكونين غوث التقلين سيدمى الدين عبدالقادرغوث اعظم بزرگوار في حصرت مخدوم سمنانى سے ارشاد فرمايا كه يمن البي الأك رضى الله عنه كي اولا دياك حضرت قدوة الآفاق حاتى الحرثين سيد شاه عبدالرزاق نورالعين اشرفي جيلاني رحمة الندعليه سجاد وتشين حضور غوث العالم محبوب يزواني مخدوم سلطان سيداشرف جهاتكير سمناني رضى الله عندكي اولاوش من مخدوم المشائخ حطرت سيدشاه محمد عمّار اشرف اشرفي جيلاني سجاوه نشين سركار كلال رحمة الله عليه اورجمله بزرگان خانواد هاشر فیه بن\_

سيدعبدالرزاق نورالعين اشرقي جيلاني رهمة الله عليه كا آبائي وطن ممال خدمت كزاري يرجحه كواپنا كرويد وبياليا ملک شام میں ایک شہر صامہ شریف ہے۔ متعل ہوکر حامہ شریف میں سكونت اختياركي اورآب حامدتي من پيداموئ ـجبحفرت غوث العالم سلطان سيداشرف جباتگيرسمناني قدس سرواينه بيرو مرشد حضرت شاه علاء الحق تننج نبات اسعد لا بورى بيندُ وى رضى الله عنه کی بارگاه (پنڈوه شریف، بنگال) کچھوچے مقدریہ میں اقامت پذیر ہوئے اور دہاں ہے دنیا کی سیاحت کے لئے <u>تُکلے تو</u> حامہ شریف بھی تشریف لے محتے۔ حامہ میں آپ نے حضرت سیدعیدالغفور حسن جیلانی رحمة الله علیه کے گھر قیام فرمایا جومفرت سید عبدالرزاق نورالعین کے والد بزرگوار ہی اور عفرت نورالعین کی والدہ ماحدہ حضرت مخدوم اشرف سمناني رضى الله عندكي خالدزاد بهن بير \_

النبيت عصرت نورالعين معرت مخدوم اشرف سمناني قدس سرہ کے بھانچ ہوئے۔جس وقت معرت نورالعین نے معرت مخدوم سمنانی کی رفاقت اختیار کی ہے اس وقت سیدنور العین کے والد

کوخدا کی راه میں آپ کی آمد بر قرمان کرتا ہوں اور جو کچھ میراحق اس کی گرون برے میں نے اسے بخش دیا اوران کوآب کی فرزندی مى ديا \_ حفرت نورالعين نے السفه سال تك حفرت محدوم اشرف سمنانی رضی الله عنه کی اس قدر خدمت کی که حصرت محدوم انثرف نے خش بوكرارشادفرمايا قرزىدنورالعين نياس قدرميرى خدمت كي كركسي بشرف جحه كواس قدرمنون احسان نيس كيا فرزندنورالعين

حفرت نورالعین کوحفرت مخدوم انثرف سمنانی ہے بھی خاص نبت حاصل ہے۔جس کی بنیاد پر سیدعبدالرزاق نورالعین کی اولادامية نام كرماته المرف لكاكر حفرت مخدوم الشرف مناني رضی الله عنه ہے روحانی نسبت فرز ندی کوظا برکرتے ہیں اور اشرفی نگا کرنسبت بیعت وارادت کااعلان کرتے ہیں اور جیلانی لگا کر حضورغوث الثقلين سركارغوث اعظم رضى الله عنه كي اولاد ہونے كالظهار قرمات بيران من كوئي شينيس كمسادات خانوادة اشر فيديعني حفرت سيدعبدالرزاق نورأتعين عليه الرحمه كي اولا د بالانفاق سادات نجيب الطرفين بن مشائخ خانواده الثرفيدي سادت اوران كااولا دغوث اعظم مونامسلم اورمتفق عليه بحلى كه خالفین بھی اس کی شہادت دیتے ہیں۔

حضرت عبدالرزاق نورانعين قدس سره کي يانچ اولادين موئيں ۔ جن میں ہے حضرت سيدمش الدين عليه الرحمہ كاوصال نو

مامنام غوث العالم أكست 4004ء

مولا نا العام الحق اشر في 🖿 🖛 سرکارکلان تمبر

عرى من عي موكياتها - بقيداولاد كاسائ كراي يدين المعرت سيدشا وحسن خلف اكبررجمة التدعلية وحضرت سيدشا وحسين خلف ثاني رحمة الله علية ارحطرت سيدشاه فريدرحمة الله علية ارحطرت سيدشاه احمد رحمة الله عليدان جارول اولا ويس حفرت سيدشاه حسن رحمة الله عليه حضرت نور العين عے جانشين مطلق اورخاف اكبر ہوئے جن كى اولاد رکھو چوشريف مي موجودين باي وجداس خاتمان كے سجاده نشين كؤوام وخواص سركاركلال سيادكرت بين اور تنفورخوث العالم مخدوم سلطان سیدا شرف جها تگیرسمنانی قدس سره کی نسبت یاک سے ال فاندان كوخانواده اشر فيد كباجا تا ہے۔

خانواده أشر فيرسر كاركلان مسلك الل سنت وجماعت اوردين متنين كى خدمت كے لئے عالى يرشيرت كا حال ب خاندان كا بر برفروكى ند كى حيثيت سے خدمت دين مصطفى مالف كواين لئے سعادت دارين مجمتا يرفانوادة اشرفيه كى عظيم فغصيتون من دارث علوم مصطفى حضرت علامه سيدشاه مولانا احمداشرف دحمة الله عليه كالجمعي نام آتاب-جودهرت محدوم الشارخ سيدشاه محد مخدار اشرف اشرني جيلاني سجاده تشين سركار كلال رحمة التدعليد كوالدبز وكوار بيل محدوم المشاكخ ك والد بزركوار ملك مندوستان ك طول وعرض شرويي ب مثال نورانی خطابت کے ذریعہ سواداعظم کے عقائد ونظریات کی ترجمانی كرك رباوماي ولاكل واضحه اور برابين قاطعه سالوان باخل عی زار ایر یا کرتے رہے۔ بیسب سرکار دوعالم اللہ کے فیغان کرم اورجشم عنایت کا تیجہ تھا آپ کی تربیت سرکار دو عالم اللے کے فیضان كرم سے مولى محى اجد سب كدعا لم روياش سركار كائنات فخر موجودات دمت عالم المنافقة في آب كى دستار بندى فرمائي تمي

المام الل سنت حضرت احمد رضاخان فاضل بريلوي دحمة الله عليه ني آپ كا ذكر خيريون فرمايا:

احمد اشرف حمدہ شرف لے ال سے ذلت یاتے ہے ہیں مخدوم المملت حضور محدث اعظم مندرحمة التدعليد في ايك مرتبد نر مایا که میرے مرشد (بیخی مولا نااحمه اشرف) اس وقت تک تقریر شروع نہیں فرماتے تھے جب تک چیٹم تصور سے سرکار دوجہاں ما لک کون ومکال آلگھ کی زبارت نہ کر لیتے ۔غالبًا ای وجہ ہے حضرت مولانا احمداشرف كيحوجيوى عليه الرحمة كواعلى حضرت فاضل بريلوي عليه الرحمه خاص طورير بريلي شريف بلوا كراين روحاني ونوراني محافل كى رونق مي اضافه فرمات اورمولا بالحداشرف رحمة الله عليه جتني ديرتقر بر فرمات إعلى حضرت فاضل بريلوي اتن ہاتھ باندھے کھڑے ہوکرتقریر ساعت فرماتے <u>تھے اعلیٰ</u> حفرت فامنل بریلوی قرمایا کرتے کہ مولا تا احداثرف کچھوچھوی کے وعظ کے دوران مجھے سرکار مدینہ سرور انبیا ملک کے دربار میں کھل کرحاضری نصیب ہوتی ہے اور بیمیرے بس سے باہرہے کہ میں سرکار دو جہال میں کے سامنے بیٹھار ہوں۔ مزید فریاتے ہیں کہ مولانا احداشرف كحوجهوي صحح النسب آل رسول اورفناني الرسول المناه السينانا كالعريف جس قدران كمنه ساجيى للَّتي ہے وہ كى اور سے نبيل ہوكتى رسالہ الاستداد صفحه ٩٢ عن حاشيه برحفرت مفتى اعظم بندمولانا مصطفى رضاخال رهمة الله علية تحرير فرمات بي كدالو محود احداش ف اشرفى جيلاني زيب بجاده مجموح بمقدسه حفرت غوث الأعظم رضي الله تعالى عندكي اولاد سے تھے۔آب مرشوال المكرم ١٨١١ه مي بروز جوريدا موئ اوراي والد بزر كوار قطب الارشاد مجبوب رباني حفرت سيدشاه ابواحد محمطى حسين اشرني ميال رحمة الشعليه كي حيات بي على كالمالي عن واصل بحق موئ حضور مخدوم المشائخ سركار

🖶 مابهنامه توثث العالم أكست ٢٠٠٧ع

مولانا انعام الحق اشر في

کلاں رحمۃ الشعلیہ آپ جی کے فرز عدار جمند ہیں۔ مولی تعالی ان کی قبر پر رحمت وانوار کی خوب بارش نازل فرمائے۔ آمین!

مخدوم المشائخ حضور سر کار کلال کے دادا اور پیرومرشد

شبيغوث التغلين مجدو سلسلة اشرفيه اعلى حضرت سيدشاوعلى حسين اشر في جيلاني (سجاده نشين آستانه عاليه اشر فيه سركار كلال) رحمة الله عليه حفرت سيدشاه حسن خلف أكبرعبدالرزاق نورالعين قدس سره کی اولا دیس سے تھے۔علماءومشائخ کے طلقے میں صوری و معتوی کمالات کے جامع ہونے اور سیرت وصورت میں حضور غوث یاک سے مثابہ ہونے کی بنار شبیاغوث التقلین سے معروف ومشبور تتهي ينانجه المام الل سنت مولانا احمدرضا خاں رحمة الله عليد كے بيرومرشد قدوة السالكين مولانا سيدشاه آل رمول مار بروی رحمة الله عليد نے الليصر ت اشرفي ميال كوشبيد غوث التقلين سے ياوفر مايا جب اعلى حضرت فاضل بريلوى عليه الرحمه كومعلوم بواكهان كے بيرومرشد حضرت سيدشاه آل رسول كى طبیعت زیاده ناساز ہےتو آپ خود بغرض مزاج بری مار ہرہ شریف تشريف لے محد حصرت سيدشاه آل رسول رحمة الشعليه في اعلى حضرت كود كيوكرفر مايامير بياس غوث اعظم عليه الرحمة والرضوان كى خاص امانت ب جے اولا دخوت من شبيغوث التقلين مولانا سيدشاه ابومحملي حسين اشرني جيلاني كيحوجهوي كوسونني اوربيش كرنى بياورد واس وقت محبوب اكبي حضرت خواجه نظام الدين اولياء چشتی رحمة الله عليه کے آستانه پاک ير بين محراب معجد ميں ملاقات ہوگی چنانحہ اللیفنر ت فاضل بریلوی دبلی تشریف لے گئے اورحفرت مجبوب البي رحمة الله عليه كيآستان برحاضري دي بحرسجه میں تشریف لائے تو واقعی پیر کی نشاندہی کے بموجب حضور اشرفی

میاں علیہ الرحمہ کو تحراب مجد علی پایا اور برجت میشعر کہا۔ اشر فی اے رخت آئینئہ حسن خوباں اے نظر کردہ و پردہ ' سد محبوباں پھرعرض مدعا کی حضوراشرنی میاں علیہ الرحمہ نے مار ہرہ شریف

پیرسرس برعای صوراس می سید استدار سمدے دار ہر است المحمد عادیرہ مربیعت میں حاضری دی حضرت شاہ آل رسول علید الرحمد نے سلسلہ قادریہ آئی سیانت کی اجازت وخلافت بخشی اور سیفر مایا کہ جس کا حق تھا اس سے بعد حضور اشر فی میاں علیہ الرحمہ حضرت شاہ آل رسول کے خاتم الخلفاء کہلا تے بعدہ آپ نے کی کوخلافت نہیں عطافر مائی۔
کوخلافت نہیں عطافر مائی۔

اس واقعدے معلوم ہوا کہ پھو چھ شریف اور پر بلی شریف کے اکا برعلاء ومشاکح جمیشہ ایک ہی تھیدہ ومسلک کر ہے ہیں ان کی اعتقادی قلری اور وحانی ہم آجگی ہے اہل علم اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ ایک دوسرے کا ادب واحترام بمیشہ کھی ظر کھا کرتے تھے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اعلیمنر ست فاضل بر بلوی خاندان اشرفیہ پھو چھ شریف ہے ہے انتہا محبت رکھتے تھے آپ اپنی مجلسوں میں اعلان فرماتے کہ جس نے توث پاک قدس سرہ کونہ و کیماوہ ہم شبیر نوٹ اعظم حضرت اشرفی میاں کود کھے لے۔ جن کی صورت و کھے کر ساراز مانہ کہہ انتما

(سيدا ظهاراشرف)

ونیا اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی کہ خانوادہ اشرفیہ میں اعلیم سے میں اعلیہ الرحمہ کی واحد شخصیت ہے جنہوں نے سلسلہ اشرفیہ کوعرب و تجم میں متعارف کرایا اور اس قدر اپنے سلسلہ کی اشاعت و تروی فرمائی کہ آپ کوسلسلہ اشرفیہ کا مجدو کہا جاتا ہے آپ اپنے جد کریم خوث العالم کے رنگ میں رنگے

اگست ۲۰۰۷ء

ما بهنامه توث العالم

مولانا انعام اكنّ اشر في 💳

ہوئے تھے۔ بھی وجہ ہے کہ آپ کارنگ سب سے خشمااورسب يد متازقها - جيها كه عفوان شاب على معرست مولانافضل الرحل الدورا بندوستان اوربيرون بند ، افريقه ، بإكستان ، انذو نيشيا منتخ مرادآ بادی رحمہ اللہ علیہ نے آپ کی تقریر سے متاثر ہو کر فر مایا تھا۔ : صاحبزادے جورتگ تم يرج عاب اس رنگ من آب كيفن محبت ہے کثیرعلاء کے قلوب رنگ جائیں سے ۔ الحمدللہ بہ بٹارت حرف بحرف صادق آئی۔ آپ کی بافیض محبت سے کیر اکا برعااء ومشامخ آب بی کرنگ میں رسطے ہوئے ہیں۔

> إلى غوث كى شكل يايا توخواجه كارتك اشرنی اعلی حضرت یه لاکون سلام اعلى مبيزت شبيغوث التقلين معنوراش ني ميان عليه الرحمه كالحمرا نتش اورزنك مخدوم المشامخ سركار كلال عليه الرحمه كي ذات مين بدرجهُ اتم موجودتما جب بحي من عفرت كے ساتھ سفر من رہتا و معرت اكثرية عم كنكنات:

> > جب تھے میں اشرفی ہے اور اشرفی میں توہ توپیر کیامجھ میںآئے ہجرووصال تیرا بچے شکل غوث الوریٰ کی لی ہے توہے شان رب العلیٰ اللیھر ت

مه ساری با تیں صرف عقیدت ومحبت کی بنیاد برمنی نہیں ہے بلکند میں نے اپنی ۱۳ اسالہ زندگی میں اینے پیرومرشد حضور سر کا رکلاں علیہ الرحمہ کی مقدس چوکھٹ میرگز ارا ہے آپ کی مقدس زندگی میں جو پچھاد یکھا اور سنا اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان ے اس کی ایک جھلک چین کرنے کی کوشش کی ہے،الل بھیرت ہے یہ بات بوشید ونہیں کی سمی شخصیت کے احترام میں دوسر دن کے ساتھ ساتھ اگراینے گھر والے ،خاندان والے اور کنیہ وگاؤں والے جبین عقیدت ٹم کردیں تو یہ چیز یھینا اس کی بلندی کر دار اورعظمت و ہزرگ کی دلیل ہے۔

چنانچہ مجی جانتے ہیں کہ حضرت پیر ومرشد کی شان بیتھی کہ ، بنكار ديش ، نيمال ساراعالم تو آب ك تدمون بي جملاي تعا مرکمروالے اوراہل خائدان اور کچوچھ شریف کابچہ ہو جا ہے جوان یا بوڑ حاسب آپ پر عقیدت کے بھول نچھاور کرتے تھے اور خاندان اشر فیہ کا تقریباً ہرفرد آپ کامرید ہے میاور یات ہے کہ

> هنر بجثم عداوت بزرگ ترعیب است محل است سعدي درچشم دشمنان حاراست

ہدیں وجہ اہل سنت وجماعت کے سروں سے آپ کا سار المعت بى سارے عالم من كرام ، مما ،آب كيا ك ايمان والول کی ونیاا جز گئی تمنا کیں لٹ تکئیں ،آرزو کیں پیوند خاک ہو گئیں ابھی آب کواس الجمن جہاں سے محے ہوئے دس سال ہوئے مرجب آپ کی شفقت وعبت یاد آتی ہے تودل تزب جاتا ہےاور بے چین ہوجا تا ہے۔

قابل صدر شک احرام بی وه حفرات جنبول نے حضورتم کار کلال قدس سره کی حیات وخد مات کوخراج عقیدت چیں کرنے کا بیز ااٹھایا ہے اوران کیملی خدیات اورگراں قدر نگار شات کو قیامت تک محفوظ رکھنے کے لئے انتظامات فرمائے یں۔ متعددد رسالوں نے آپ کی بارگاہ میں اینے اینے مخصوص انداز میں عقیدتوں کے نذرانے پیش کئے ہیں گراپ باضابطه ایک دستاویزی شکل شی سرکار کلاس پرخصوصی شارے کی اشاعت بھی اس سلسلہ کی ایک عظیم الشان اور نا قابل فراموش پیش کش ہے۔مولی تعالی کا میا بی عطافر مائے۔آ مین۔ \*\*\*

> <u>211</u>≡ ما بهنامه تحوث العالم أكمت 1404م

مولانا محرشعيب اشرني 🖬

### سركار كلان اورسكها نون

مولا نامحمه شعيب اشرقي انصاري وارؤنمبر لاوحيد منزل قصبيه تكهانون بفلع بدايون

ہم یہ احمد کا ہو سایا ہم یہ اشرف کا کرم مرشدی مخار اشرف باصفا کے واسطے مرشد برجق پیر کامل حضرت سیدمحمد مختار اشرف اشرفی ا بجیانی رضی اللہ تعالی عند مرکار کلاں کی وات پیمقدس برتحریر کرنا قلم 👚 ہوگیا اور آج بیستی قصیہ سکھانوں کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اُٹھانا احقریا ہرکس وناکس کے بس کی بات نہیں۔ یہ کا م تو صرف ب قصیہ میں آبادی ادر قومیت کا تناسب اس طرح ہے کہ مسلمان ستر عالم ،فاضل ، عارف وصاحب معرفت ودرجات اور اہل قلم ہی -انجام دے سکتے ہیں۔

> رساله غوث العالم كے ذريعه اعلان عام كه اداره حضور سرکارکلاں پرایک تاریخی دستادیز شائع کرر باہے اس امر میں حضرت کے واقعات جمع کرنے کوبھی کہا گیا۔ لبذا راقم کوبھی ہیرومُر شد کے مارے میں پچھوش کرنے کا شوق پیدا ہوااس کئے یہ چند سطور لکھنے کی جسارت کی ہے۔ پیشتر تحریر تلانی دمعذرت خواہ موں۔ سكهانول كامخضرتعارف

اں بہتی کو تیرہوں صدی عیسویں کے آخر میں حضرت قاضى شباب الدين سبروردى رحمة الله عليد في آبادكيا اوربساياجن كاسلسله كماره واسطول مع حضرت خليفه اول حضورابو بكرصديق رضی الله تعالی عندے متا ہے۔آب کے والد ماجد بزر کوار حضرت سيدحسن سلطان العارفين بزيم سركار اور حضرت سيد بدرالدين موئے تاب چھوٹے سرکار بدایونی کے ہمراہ ملک یمن سے تشریف لائے تھے۔موجود وسکھانوں وقرب وجوار کا علاقد آپ کواشاعت وہنے دین داسلام کے لئے دیا گیا۔ یہاں آ پ کے ذریعہ اسلام کو ا بنام توث العالم

خوب فروغ حامن ہوا اورآب نے ایک بری جھیل کے ساحل یرایک بستی آباد کی جس کا نام بستی شیخان رکھا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ عظیم'' ندر'' فروہونے کے بعدبستی شیخان کا نام بدل کرسکھانوں فيصد بزه ٧ اورابل ہنو دنمیں فیصد بر ٣٠٠ سبحی اقوام کے لوگ آپس میں ال جُل کرنہایت ا تفاق واتحادے رہتے ہیں۔

قصبه میں اشرفیت کی ابتداء:

بهارے بیارے نیصلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے قبل عرب کی حالت نہایت بدر تھی۔ ٹھک ای طرح اس بستی میں اکابرین اشر فیہ کی آمد ہے ایک صدی پیشتر کی حالت نہایت بدتر اور جهالت كي تصوير برجنتمي - بداخلاتي ،مظالم ،غصب جيسي جبالت عام بات تحى \_ چند بھلے اورشریف اننفس بھی تھے \_ جو تو م كانبو وَكثير كي مخالفت كي مناير كوشة شين موكرره كئ تقدان تمام تر برائیوں کی اصلاح حضرت اشر فی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی انیسو س صدی انبیں حالات میں گذری \_واضح رہے کہ سرحوس صدی اواخر اور ا تھار حویں صدی کے اوائل حضرت شیخ علیم الدین کے دور کے کچھ عرصہ بعد تک اولادِ قاضی شہاب الدین میں ولی الله اورصاحب درجات ہوتے رہے ہیں۔اعلیٰ حفرت تاج افجول مصرت مولانا الحاج شاہ عیدالقادر بدانونی رحمتہ اللہ علیہ نے الالع ك في من صفا مرده جهان تيز علن كاعم باي جكه

> چیف ایڈیٹر:انثر ف ملت شہز اد ہ حضور شیخ اعظم سید محمدانثر ف کچھو جھوی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈیاعلاءومشائخ بورڈ

مولانا محرشعيب اشرني

حضرت سید می الدین عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کوسی کرتے ایک وصاف کرکے جہالت کے گڑ مے بے زکال کرنی روشی اور اورشامت غوث اعظم سے كماحة واقف ہوئے۔

غریب نواز کے عرس شریف کے موقع براشرنی میاں کودیکھا اور ملاقات كى - تعارف مواكداشرني ميال اولا دغويد اعظم اوربم هييد غوث أعظم بي اور حفرت مولانا عبدالقادر بدايوني تاج افحول نے بے حد اصرار کرے حصرت اشرنی میاں کو بدایوں لائے۔ تب سے لینی ۱۲۹۳ھ سے اثر فی میاں کا پراموں آنے کاسلسلمشروع ہوا۔ حضرت اشرنی میاں کی نگاتار بدانوں آید يبدايون ظلع من آب ے مريدين كاسلىلد برحتاميا اعلى حضرت اشرنی میاں جناب حاجی رضوان احمر صاحب والدگرای حضرت شادآل بدايوني مالك ومدير مغت روزه جاري آواز بدایوں کے بیال قیام فرماتے اور تبلیغ اسلام کرتے۔ حاجی رضوان احمد بدایونی کی سرال کھانوں می تھی، آپ کے سالے جناب مولوي امير الله صاحب جوكه تهايت يزهے لكسے عالم باعل، ياك ميرت ومندين انسان تعي حفرت الثرني ميال سے طحاورايے كاؤل سكمانول من حفرت كولائة \_استعظيم كار فير من حفرت يشخ عبدالوحيد مختاراشرني انصاري رئيس سكحانوس وملاعبدالعزيز اور خطیب عاشق حسین صاحب آپ کے رفتی کار ہوئے۔حضرت شیخ بابر کت آمریہلی بار نصبہ سکھانوں میں ہوئی۔ آپ نے بھی سکھانوں مول بخش ، حضرت في عبد الوحيد مقار ملا عبد العزيز ، حالى مثى ايولكن ، مولانا حفظ الحن، حاجي محدهين، هيخ رضوان رضا، شمراد بحن رضا، حاتی انتخار الدین ،عبدالنی ،عبدالشبید ، حاجی جال الدين ممتاز الدين مولوي ذكا الله وفيره آب ك يبل مريدان سكمانون بير-اس طرح حضوراش في ميان كي سكمانون على بايركت أعد المداوي على بوكي اورآب في بتى باد أكوازمرنو

ہوئے اپنے سرکی آتھوں سے دیکھ البذا آپ تنظیما دھرے چلے ایمان کی دولت سے سرفراز فر مایا اور حضرت کے دست جس برست بر سجى مىلمانان سكمانوں نے بیت كى اور مريد ہوئے۔ آپ نے ر جب المالية الحول بدايوني في اجمير شريف من الربستي برخصوسي توجد وكرم فريايا الل سكمانون كوابنا والوري بولى ش بيني كوبوا كبتے بين )اور كھانوں كواينا كمر كبتے تھے۔

مرصدی اور ہر دور میں یکھا ایسے یا کیزہ نفوس ہوتے رہے ہیں،جنہول نے مردہ تو م کے اندرزندگی کی ایک روح پھونک دی ہادر برسوں سے سوئی قوم کوخواب غفلت سے بیدار کرانہیں منزل مقصود کا سیدها راسته بنایا بهنهوں نے دین اسلام کی نصرت اور مدہب الل سنت کی جماعت کو جز وزندگی بنالیا اور جمیشہ دشمنان اسلام کے مقابل صف آراءرہے، بیروہ مقدس ستیاں تھیں جنہیں الله تعالى نے اسے فضل وكرم سے مراہوں كى بدايت ،سركشوں كى اصلاح اورحق وباطل کے درمیان احمیاز پیدا کرنے کے لئے پیدا قرمايا تما جنهول ف اعلاء كلمة الحق كى خاطرايناسب كحدراو خدايس قربان کردیا تھا۔ حق کوئی اور راست بازی جن کا شعارتھا جن کے اندرسرفروشانه کمجاعت اورشرانه جسارت کے جو ہرنمایا تھے۔

انبیں برگذیدہ حضرات میں حضرت سیدمجر مخار اسرف اشرنی البیلانی سرکارکلال کی ذات بگرامی ہے۔

حضور سرکارکلال دور ولی عبدی ۱۳۵۱ م آب کی كواينا كمراورالل سكعانول كواينا فرزند كهدكر خطاب فرمايا\_آپ اسيخ حلقه مربدان مل بندوستان ادر بيرون بندنجي قصيه سكهانول کا تذکره ضرور فرماتے ۔ ایک سال دوسال بعدبستی میں ضرور تشریف لاتے اوربستی میں گھر گھر دورہ انرماتے بہتی بلدایرآپ كاخسوص كرم يرستى سونى مدى أفحى اشرنى ب- 1949ء ين عاتى محمطى اكبرومحدى رضاكى زيرتكراني حضرت كي توج خصوصى المنارعوث العالم سرکار کلال نمبر

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_قصبه من مجد منارا شرف كي تعمير مات يحميل كو پنجي رييزى عريض وعاليشان مجدستى كى بانجوين مجد ب-

ایک سال عرب شریف کے سوقع پر راقم الحروف اور کی لوگ عرب شریف سے دودن پیشتر کچھو چھوشریف بیٹی گئے علاوہ ہمارے اور
مجم مہمان لوگ آپ کے مکان پر موجود تھے۔ مہمانوں کی ضیافت میں حضرت کوئی دقیقہ باتی نہ چھوڑ تے۔ اپنے دست مبادک سے دسترخوان
بچھاٹا سالن بلیٹوں میں نکال کرہم لوگوں کے آگے بوھائی بعداز فراغت طعام سب سامان اٹھاٹا بیٹمام کام حضرت خوداپنے دست مبادک سے
کرتے ہم لوگ کچھ کام کرنے کو اٹھتے یا کہتے تو حضرت منع فرما دیتے۔ یہ ہمارے مُرشد کائل کی مہمان نوازی اور اعلی اخلاق کانمونہ،
درحقیقت میرے پیروم شدر حت اللعالمین کی اولاد ہیں اس کے سب آپ نے بھی پر کرم فرمایا ہے اور فرماتے ہیں اور فرماتے رہیں گے۔ کرم
درحقیقت میرے پیروم شدر حت اللعالمین کی اولاد ہیں اس کے سب آپ نے بھی پر کرم فرمایا ہے اور فرماتے ہیں اور فرماتے دہیں گ

ونیائے حق ومعرفت میں حضور سرکار کلال کیا تھے اور صاحب ورجات واہل معرفت کی نظر میں آپ کا مقام نہایت ارفع واعلی براقم الحروف اور راقم کے پسران محمد سرتاج عالم اشرنی ومحمد فخر عالم اشرنی محمد اشبر عالم اشرنی اور وختر فرقانداشرفی وابلیدراقم یعنی گھر کا ہرفرو

حضورسرکارکلال کائر بدوغلام ہے۔

آج قصبه سکھانوں شلع بدایوں یا بھارت ہی نہیں پوری دنیا میں اشرفیت کا بول بالا ہے۔قصبہ سکھانوں سلم سی انسی اشرفی ہے دمیر کسی فرقہ کا سکھانوں میں گذرنیں بہتی میں بری تعداد سرکار کلاں کے مریدان کے علاوہ صاحب سجادہ حضور سیدا ظہاراشرف وسیر مجتنی اشرف وقادری میاں اور اشرف انحکما سیدا حمد حسین کور کے مرید ہیں۔اس طرح پوراقصبہ اشرفی ہے۔

ر المسلومة من من من من من من المراد من المراد و المراد و المراد و المراد من المراد و المرد و

ر بال المساور المساور المساور المربع و من المربع و من المربع المان والول كى دنيا أيز عن الفاواشر فيه من والده ماجده كقرب شي آپ كى آرام گاه ہے۔ جہال مے فيض كادريا جارى ہے اور عالم فيضياب مور ہاہے۔ كيا چيز كى كى ہے اشرف تيرك كل ش-

**ል**ልልልልል

سرکارکلال نمبرکی اشاعت پرادار ه غوث العالم کے جملہ اراکین ومعاونین کومبارک بادپیش کرتے ہیں۔ مفتی ساجد حسین اشر فی ابن قاری ہارون اشر فی صاحب مدنپورہ بنارس

بابناميغوث العالم

### = سركاركلال نمير

### آ فآب ولايت سركار كلال

مولا ناجمه عابد حسين اشر في خليفة حضور في أعظم اشر في منزل في تكريز دنو داني مسجد بمرالا كماني مبئ ٠ ٧

عمل تعليمات اسلام كرمطابق مواكرتا تحارآب كامرعبه اخلاقي كتنا بلندتها اورآپ كن بلنديوں يرفائز تنے وہ احاط يخرير يه باہر ہے۔آپ کی بارگاہ میں برانسان کے دکھ دروکی دوالمتی تھی اورآب کی مارگاہ ہے لوگ ہمیشہ فیضیاب ہوتے تھے۔مہمان نوازی اور غرباء بروري مين ايك خاص مسرت وشاد مانى محسوم ، فرمات يتع يمي وجد ب كدوسال سے مجمدى دنول يبلخ ارشاد فرمايا تفاكد جارے آنے والے مہمانوں کوکوئی تکلیف ند ہونے یائے اور آپ كى بارگاه ميس غرباء وامراء كى عزت يكسال كى جاتى تقى آب الله اور اس کے رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے فعنل وکرم سے محبوب ہر خاص وعام تھے۔اتباع شریعت کی دولت سے سرفراز ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کومعرفت وحقیقت کا امام بھی بنایا تھا كيونكدآ سيعلوم ظابرى يس بعى بهت بلندوبالا مقام ركعة يتصاور حزل طريقت يس اين وقت كر ببركال تهدآب كى بارگاه من ظاہر وباطن او دمین ودنیا برتم کی دولت تقیم ہوتی تھی۔ جیاں کسی کی خاطرشکنی اور ول آزاری ندہوتی تھی اور نہ ہی کو کی شخص آپ کی بارگاہ سے افردہ خاطر جانے باتا۔ آپ کی شفقت وعنايت اس قدرتمي كه لوك آب كوشفق باب سي بمي كبيس زياده شفق جائے تھاورآب سے فیض ہمیشہ حاصل کرتے تھے۔حضور مخدوم المشاريخ كوغيرول سے زيادہ ابنول نے تكليف يهو نيالًى لیکن صابر وشاکر رہ کرآپ نے یمی فرمایا که کر بلامعلی میں دنیا ہمارے مبر کا امتحال لے چکی ہے اور ہمارے آباء واحداد نے اكت ٢٠٠١ء

حضور مركار كلال رحمة الله تعالى عليه في كلشن ولايت كي جس مقدس یاغ میں آکھیں کھولی تھیں اس ماحول کے نقاضوں سے بعد چان بے کہ حضور خدوم المشائخ میں ولایت کے آ فار بھین تی ہے ہویدا تھے۔ زبدوتقوی کے ساتھ اپنا بھین اور اٹی جوانی کے ایام گزارے۔ ویکھنے والوں نے بہت قریب سے دیکھا۔ زندگی کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ کے سانیج میں ڈھلی ہوئی دکھائی دجی تحی محبوب خداصلی الله علیه وسلم کی پیاری بیاری سنتولها کی جمیشه يابندى فرمائي مزاج كابيعالم تفاكرانتاني فليق تصآب مجمكى کی دل شکفی بیس فرماتے بلک دلوں بر بمیشد مر ہم رکھتے تھے اورلوگوں کے بیب اور کمزور بوں کوئیس ڈھونڈتے تھے۔ آپ کی زبان بھی مجمی تنکخ اور درشت کلے ہے آلودہ نہ ہوئی ۔ گالیاں دینے والوں کو بھی دعائیں وے رہے ہمیشہ بردیاری اور درگذرے کام لیتے رب\_آپ فرزندان اسلام کوانتهائی محبت ے دیکھتے تھے۔انداز منتكويس اس قدرشري اورجاذبيت نمايان تحى كهجوبهى آب ہے لما آپ کا گرویدہ بن جاتا بیتمام صفات آپ کی ذات عالی من تمامال تغير اور"العلماء ورثة الانبياء"كم طابق عنور سید عالم رومی فداوصلی الله علیه وسلم کے نائب صاول اور سیجے وارث تھے۔ خاندانی شرافت اور ہاشی مزاج کے بےمثال نمونہ تھے۔آپ کی حیات یاک کے بر برشعے میں اطاعت حق ،حسن كردار دخلق عظيم كي جملكيال بدرجه أتم موجودتمس آب انتها أي رحم دل، نرم حراج ، نس كهه، راست كوادر حيم وشين تص- آب كابر ما به نامه کوث العالم

چیف ایڈیٹر:اشر ف ملت شہزاد ہ حضور شخ اعظم سید محمد اشر ف کچھو چھوی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈیاعلاء ومشائخ بور ڈ مولا ناعابد سين اشرقي

خرے کہ آئ ہمارے درمیان دوسرے فتی اعظم ہند تھنور نور م المشاکخ حضرت علامہ الحاج مفتی سید شاہ تھ محتار اشرف اشر فی جیلانی تجادہ شین سرکار کلال کچھو چھم تقدسہ موجود ہیں۔ اب دنیائے اٹل سنت کی ساری امیدیں ان بی سے وابستہ ہیں۔ سجان اللہ! کتنا گہر اتعلق کچھو چھادر بر کی کے درمیان رہا ہے بیسب بزرگوں کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سجی عقید تمندول کوان بزرگوں کے قتی قدم پر چلنے کی تو فیش کال عطاء فرمائے۔ آئین ٹم آئین!

اس وقت منصب بجاد فت في برحفرت مخدوم المشائ كف خلف اكبر ولى كائل، اسلاف كى روش يادگار، زينت خاندان اشر في حفرت علامه مولا نامفتى الحاج سيد شاه محمد اظهار اشرف اشر في جيلا في صاحب قبله دامت فيوضهم فائز بين اوار لا كھول عقيد تمندوں كے دلوں كى دھڑ كن بن كرر بنمائى فرما رہے ہيں مولى تبارك وتعالى حضرت صاحب بجادہ سركار كلال كوصحت كالمدعا جله عطا فرماء ئے اور ان كى عمر شريف ميں بے شار بركمتيں عطاء فرما كر بم غلاموں كے سروں برحضرت كا سابية تا دير قائم ودائم فرمائ آمين ثم آمين - بجاہ سيد المرسلين سلى الله تعالى عليد وسلم -

**ተ**ላ የ የ የ የ

ہواؤں میں فضاؤں میں ابھی خوشبو بھر جائے تہارا ذکر سرکار کلال کوئی جو کر جائے غمول کی دھوپ کا یہ پڑھتا سورج خود اتر جائے اگر ایک بار ان کے در یہ میری چٹم تر جائے یہ اٹل دل بھی اس کی رفعتوں پر ناز کرتے ہیں تیری پرنور صورت آ کے جس دل میں تھہر جائے تیری پرنور صورت آ کے جس دل میں تھہر جائے

اگست ۲۰۰۷ء

خندہ پیٹانی سے کامیانی حاصل کی ہے بیقو میرے گھرکی روایات بیں جوآتی بھی ہاشی خاندان میں جاری ہیں۔میرے خاندان کی بیہ عادات رہیں ہے کہ وہ دشنوں کوبھی دعائیں دیتے ہیں اور سے بدلہ لینے کے بجائے درگذر فرماتے ہیں۔

دنیاے سنیت کے عظیم پیٹوا وضل بریلوی رضی الله تعالی عندنے جس عظیم بستی کا تاریخی نام رکه کرآثار ولایت کا اعلان فرمایا تعالی کا ظهورتو حضور محدوم المشارك كى حيات طاهرى ميل بار بادنيان ديكها نیکن حضور مفتی اعظم کی نگاہ ولایت نے نماز جنازہ کے لئے مخدوم المشائخ سركاركلال كالتخاف فرماكرعوام وخواص يرحضور مخدوم الشائخ كي ولايت وامامت وقياوت كوواضح كركے ميرانابت كرديا كرونيائے سنديت كى قيادت اى شفرادة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ك باته من ب جودین اور دنیا میں مختار ہے اور سب کی نگاہ عقیدت میں اشرف ب حضور مفتى أعظم كے جلوى جنازه ميں سادات كرام كى كى تقى؟ نہیں! یے شارسادات کرام موجود تھے تی کہ مار ہر ومطبرہ کے عالی نسب سادات کرام بھی جلوہ گر تھا ہے وقت کے جیرترین محدثین اور مفتیان عظام بھی کثیر تعداد میں شریک جنازہ تھے خاندان رضویہ کے بھی پرزگ حضرات موجود تصال كے باوجود مفتى اعظم بند محت سادات كى تكاه انتخاب صدرنشین حضورسیدی سرکار مخدوم اشرف جهانگیرسمنانی قدی سره النوراني كے جانشين طلق حضور تغديم المشائخ سركار كلال حفرت علامه مولانامفتى الحاج سيدشاه محمر عناراشرف اشرني جيلاني رضى التدتعالى عند يريرني جونكه حضور مفتى أعظم عارف كامل يتصاوراني عارفانه نظرسيه و کھدے تھے کہ جس کاش انتخاب کرنے جاربابوں وہ چار کجو بوں کے نگاہوں کے بروردہ ہیں حضور مفتی اعظم کے وصال کے بعد جلہ تعزيت ميل جأشين مفتى أعظم حفرت علامدر يحان رضا خال عرف رصانی میال نے اعلان فرمایا تھا کہ کون کہتا ہے آج ہم میں مفتی اعظم نہیں ہے آج ایک مفتی اعظم بندواغ مفارقت وے کئے بی او ہمیں ابنام توث العالم

چیف ایڈیٹر:انٹر ف ملت شہز اد 6 حضور شیخ اعظم سید محمد انٹر ف کچھو چھوی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈ ماعلاء ومشائخ بور ڈ مولا بالحرشيم الدين

## سركاركلال اوراتباع شريعت

مولا نامحرسيم الدين كامل ثقافي مدرس مدرسهامير العلوم سمنانيدا شرفيه ريكهو يحصر نيف اسبية كرتكريوبي

خدوم المشائخ حضور سركار كلال عليه الرحمة والرضوان أيك اي گھرانے میں پیدا ہوئے جوعلم فضل، زہد وتقوی، مبرورضا اور نضلت وقناعت میں سکڑوں سال قبل ہی ہےمشہور ہے، والد محترم عالم رباني واعظ لاثاني سلطان المناظرين حضرت علامه سيد احمدا شرف اشرفى جيلاني عليه الرحمة والرضوان كونهذيب وتعرن بملم ومعرفت اورعشق وآ مجی سے سنوابہ نے اور کھارنے میں اعلی سرایاناز میں لئے وہ سرو ناز تشریف لایا جے دنیا سرکار کلال اور حضرت اشرفی میاں کا ہاتھ رہا۔ یمی وجہ ہے کہ آب ایک ماوتمام محدوم الشائ کے تام سے جاتی پیجاتی ہے۔ اور بدر کامل بن کرافق عالم برضیاء بار بوے اور قلیل عرصه میں آب کی علمی جلو ور بزیوں ہے ول اور دیاغ عشق رسافت کی کیف آور مرمستوں سے جموم المحے آپ علم ولیافت ،فضل و کمال کے گوہر تابال تھے ہی وجہ اللے كداديان باطله كے خلاف بلادر لغ سيدسير ہوجاتے اورآپ کی حاضر جوالی اور سوالات کی مسلسل ہو جھارے مقائل لرزه براندام موجاتا اور کھودرے بحث ومباحث کے بعد رفر پکر ہوجانے میں ہی اپنی عافیت مجھتا۔

آپ کی تمین صاحبز ادیوں کے بعد ایک صاحبز ادہ کا تولد ہوا گر وہ کمسیٰ میں بی داغ مفارقت دے کر الوداع کید گئے،اب کوئی اولاونر سنہ ہی ندری جس ہے چسنتان اشر فی میں نکھارآ تااور کوئی گل خندال عی ندر باجس سے دل کی بر مرده کلیوں میں مسرابث بہامیسر ب-ك كول كعلته ، ال كرب واضطراب اورفكر وتر دديس ماه وسال گذرتے رہے مگر امید کی کوئی کرن مچوٹی دھائی نہیں ویتی، اوھر تہذیب وثقافت اور تعلیم وتربیت بر کامل توجہ وی گئا۔ چنانجہ آپ مركا ياندلريز بوتا جار باتحا إورنيلكون آسان في بهي آلكسيل

موند لی تھیں، ابر ہاراں کا دور دور تک نشان نہ تھا، کشت آرز د بوند بوند کوترس گئی تقی اور ۲۳ رسال کا ایک طویل ادرصبر آز ماعرصه بونهی گذرگیا قریب تھا کہ کشتی امید ڈوب جائے کدر حت بزوال کے شفقت بھرے ہاتھوں نے تھیکی دی، ڈھارس بندھا کی اور پھر دیکھتے ی د کھتے گلاب ویمن کی رنگت اورچنیلی ونسترن کی مبک اینے وجود

آپ کی ولادت چونکه۲۳ رسال کے مبر آ ز ماوققہ کے بعد ہوئی تھی بدیں سبب خاندان والوں میں بے بناہ سرت کی لہر دوڑگئی، داواحضور اعلیٰ حضرت اشر فی میاں علیہ الرحمہ نے اولین فرصت میں ملاحظه کرتے ہی فرمایا تھا''میرایہ پوتادلی ہوگا'' پیخضر سافقرہ جہاں داداحضور کے باطنی کشف وصاحب معرفت ہونے کواجا گر کرر ہا ہے وہیں نبیرہ دلبند کی معنوی خوبیوں کوقبل ازوقت ہی آ شکارا بھی کررہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ منکرین علم غیب کے بگریر برق خاطف بن کرگرتا اور بدانتاه دیتا ہے کہ خداوند قدوس کے عطا فرمانے ہے نہ صرف یہ کہ رسول گرامی و قارصلی اللہ علیہ وسلم کوعلوم غیبیر حاصل بیں بلکہ ان کے غلاموں کے غلام کو بھی بیدولت گرال

عمر کے ابتدائی مرحلہ سے عی عادات واطوار ، اخلاق وکردار، نے میزان الصرف سے شرح وقایدتک جامعداشرفیہ مچھوچھ

اكت ٢٠٠١, مامينام غوث العالم سر کار کلال غیر 👤 🕳 مواد نا محرا مراد کار کلال غیر 🕳 💮

شریف بی میں پڑھااور پھر دیگرفتون مندافیاء کے شہوار حفرت مفتی عبدالرشید صاحب فتح ری سے حاصل کے اور آخر میں محقق زمان، فاضل یکانہ، محدث المل، فاضل بے بدل، فائق اقران، مفسر قرآن حضرت علامہ محمد تعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ المہادی سے دور و صدیث کی تعلیم کھمل کی اور اس طرح آپ اپنے زمانہ کے ایک جیدعا کم دین بن کرا بھرے۔

جدامجد اعلی حضرت اشرفی میاں کی نگائیں جس معیار اور جس سانچ میں و مطلح ہوئے ہوئے کی تلاش میں تھیں اس معیار برآپ بالک کھرے تابت ہوئے ،جس برآپ کی جانشینی سے متعلق ان کے اعلان کا بیا قتباس شاہد ہے۔

"الله تعالى كالا كه لا كه شكر برك اب ان كي وستار بندى موجكي بياورتمام علوم معقول ومنقول تنغيير وحديث وفقه ومعاني وتصوف كو بمال جانفتاني جامعهاشر فيهجواس فقيركابنا ياموا دارالعلوم ب، ہے حاصل کیا اور فقیر نے اپنی آرز و کے موافق ان کود کھ لیا اور اپنا سحاولی عهدیایا" (حغرت کی تلمی تریراشرن حمین میوزیم می موجود ہے) مخدوم المشائخ حضور سركار كلال فقدوا فنأء كيسمندر بين بهي غوطه زن ہوئے اور بڑے ہی گراں بہا موتی حاصل کئے حامعہ اشر فیہ کچھوچھ میں مند تدریس پر متمکن ہوکر جہاں آپ نے طلبہ کی علمی یاس بچمائی و ہیں مسند افتاء پرجلوہ افروز ہوکرآئے دن پیدا ہونے وا\_لے حوام کے مشکل اور گنجلک مسائل کی عقد ہ کشائی فرمائی۔ فاوئ نولی کے کام میں تسلسل تو ندرہ سکا کیونکہ خانقائی ذردار بول کے پین نظر تبلینی دورہ بھی ضروری تھا محرکسی نہ کسی طرح آپ نے یہ خدمت ایک مدت تک انجام دی۔ آپ کے نوک قلم سے تحریر شدہ فآوےاں امر کے داضح ثبوت ہیں کہ فقہ خنی کی کتب میں آپ کو کال دسترس بلکہ چیرت کی صدتک گہرائی اور گیرائی بھی حاصل تھی۔ خدوم المشائخ حضور مركار كلال ميدان تصوف كيشهوار تيء،

مايئام توث العالم

صبر ورضا بفقر وقناعت ، زبد واتقاءاو راتباع شريعت آب كاطر هُ امّباز تما ي وجه ب كدا ي المحام المحمول في آب كففل وكمال اورتقوى ويربيز گاري كالو با مانا،عبادات وريانسات مينستي اور كابلي قريب مجمى نه يُعِنَّلَ مْرانَصْ وواجبات اورسنن برعال من بلكهاس ايك زینداویر،آب اولی اورانضل پربھی ممل کرتے، چنانجدا یک مرتبہ گھٹنے ميں شديد تکليف تھي اور بوجه پيري ضعف ونقابت بھي طاري تھي، جلنا پھرنانوالگ رہاخودے کھڑا ہوجانا بھی بس سے ماہر تھا مگراس ضعف ونقاجت اور ورد وکرب کی حالت میں بھی منن وآ داب کی بھر بور رعايت كرساته عمادت كاحال خودانيس كالفاظ ميس الماحظ يحج : ''ایک دن نہایت کمز دری تھی بغیر سہارے کے بیس کھڑ انہیں ، ہوسکتا تھانماز کاوقت ہو چکا تھا کھڑے ہونے کی بوری کوشش کی مگر پیروں میں بانکل قوت نہیں تھی افضل (خادم خاص) ہے کہا مجھے كرا كردو انضل نے كہا جصور بيٹوكر بى برھ ليجة ، من نے كہا: مجهے مئلہ نہ بتاؤ جو کہدر ہاہوں وہ کرو، سہارے سے اس نے مصلی بر کھڑا کردیا اس کے بعد بحمرہ تعالی پوری نماز قیام ورکوع اور سارے ارکان وآ داب وسنن کی رعایت کے ساتھ اوا کی۔ مہ میرے دے کافضل عظیم ہے۔ (سرکارکلال بحثیت مرشد کال) صديث شريف من آيا بالصلوة معبواج الممؤمنين نمازمؤمنوں کی معراج ہے اور یہ بندگان خدا جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی ساری توجہ سٹ کرموائی عز وجل کی طرف مرکوز ہوجاتی ہے اور اس محویت کے عالم میں ایے سرایا کو مجى فراموش كرجاتے بيں مخدوم الشائخ كى نمازكى يمى كيفيت تھی اور کیوں نہ ہو کہ آپ دافع فتن ،خیبرشکن ،شیر خداعلی مرتقلی کرم الله وجيه الكريم كے فرزند دلبند اور سے حانشین تھے جن کی تحویت کا بیرحال تھا کہ پائے اقدس میں دشمن کا تیر پیوست ہو گمیادر دکی شدت کی وجہ سے نکالنا د شوار تھا ای دوران نماز کا وقت آگرا نیت بائد ہ

اگست ۲۰۰۲ء

218

مركار كلال غير

کرکٹر ہو گئے مصاحبین بڑی جانفشانی کے بعدات نگالے میں کامیاب ہو گئے مصاحبین بڑی جانفشانی کے بعدات نگالے میں کامیاب ہو گئے گرحمر خدا کو خرتک ندہوئی، نمازے فراغت کے بعد بی فرمایا "تم لوگ تیر نگالے کی خاطر کھڑے ہونا؟ عرض کیا حضور! ہم تو تیرنگال بھی میکے اورآپ کو خبرتک ندہوئی؟"

ایک صاحب کول میں شوق بیدا ہوا کہ کی خدار سیدہ صاحب کرامت بزرگ کے وسع حق پرست پر بیعت ہوجا کیں اور وہ ای ارادہ سے سیدالطا کفہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کی خدمت بابرکت میں پنتی گئے اور ان کی نشست و برخاست کا بغور جائزہ انے گئے جب ہفتہ عشرہ گذرگیا اور کوئی کرامت حضرت سے صاور ہوتی ہوئی ندو یکھی تو والہی کے ارادہ سے خدمت اقد کی میں پنتی اور آخری سلام دمصافی کرنے بعد چلتے ہے ، اُدھر پیروثن هم بر فیمی تا والے دل بر تقش شدہ عبارت پڑھ لی تھی، بوج ہوئی کی نگاہ ولایت سے لوح دل پر تقش شدہ عبارت پڑھ لی تھی، بوج ہما " بیعت سے کون کی چنے مانع رہی کا عرض کی حضور! کوئی کے بہر چھا " بیعت سے کون کی چنے مانع رہی کا عرض کی حضور! کوئی

کرامت نه دیکھی، فرمایا، "تم نے شب دروز اٹھتے بیٹھتے دیکھا خلاف شریعت کوئی کام کرتا ہوا یاسنن وستحبات میں سے پچھ ترک کرتا ہواد یکھا؟ یو نے بیس ہو فرمایا، میری سب سے بوی کرامت یک سے کہ میں شریعت مطہرہ کا یابند ہول۔

رب ذوالجلال کی کریمی نے آپ کوفراست ایمانی جیسی پیش بہا نعت ہے بھی محروم ندر کھا، کیونکہ مرحد کائل کے لئے لازی ہوتا ہے کہ مریدین دمعتقدین کے احوال دکوائف سے باخبرر ہے، اس سلسلہ میں ذیل کا واقعہ پڑھتے اور مخدوم المشائخ کی بھیرت اور فراہ میں دائم کا کا ان کے بھیرت

جنا فلہ پر حسین صاحب اشرفی (متوطن درگ ایم بی) کے والدين فج كوجانے والے تقے مروايسى فلائث كى تاريخ فج كے معا بعدى تنى جس كامطلب بيتما كرزيارت روضد افدس قبل حج تو موسكى تقى مربعد ج نبين، چنانچاس سلسلەمى چندمولوى مفرات ے مسئلہ دریافت کرنے پر جواب الما کہ حاضری کدین طیب بعد فج ى لازى بي ال ج كافى نيس، اب بدے كفاش مى كدنج بحى كرس اورمقصد بهي حاصل ندجواوراس دوران بيروم رشد حضور مرکارکلال سے فون بررابطہ کی کوشش بھی کی تاکدان سے مسللہ کی حقيقت دريافت كرلول مررابطه نه بوسكا ظهيرميال كابيان عباك میں اپنے والدین کے ہمراہ مبئی پہنچا اب وہاں معلوم ہوا کہ مرهبد ا كراي وقار شندي كلي من ايك صاحب جو جار رواكا وتينث ہیں أبیں کے كرمقيم ہیں، حضرت كى زيارت اور مسلد دريافت كرنے كايہ بوا بى سبراموقع تھا چنانچہ جب ميں پہونچانو ديكھا كه حضرت ايك كمره ثين تنها تشريف فرما بين، سامنے ايك كتاب تعلی ہوئی ہے جس کا ہوے انہاک ہے آب مطالعہ فرمارے ہیں آ مے آئیں کے الفاظش بڑھے:

"سلام وقدموى كے بعد بي اپنا مسلددريافت كرنے والا عى تقا

اكت ٢٠٠١.

مر كاركلال نمبر

کر حضور نے ارشاوفر مایا ' دظهیر میاں! کچھ مولوی لوگ العلمی میں کہددیتے ہیں کہ حاجی ج سے پہلے اگر مدینہ منورہ جائے تو یہ جی نہیں حالانکہ ایک بات نہیں ابھی ابھی بہی مشداس حالانکہ ایک بات نہیں ابھی ابھی بہی مشداس کا سے میں دکھید ماقعا' (مرکادکلاں بحثیت مرشدکال)

ا تھی آتھوں ہے۔ اس فرحت افزا کیفیت کو ملاحظہ کرنے کے بعد خودظہیر میاں کی اپنی کیا کیفیت ہوئی ہوگی وہ تو نظم تحریش لا ناایک وخوار گذارام ہے، مگر مخدوم الحشائ حضور سرکار کلال کی اس روش خمیری کا حال قابل ملاحظہ ہے کہ اپنے عاشق صادق کے لوچ دل پڑم واضطراب ہے کی جلی نقش شدہ عبارت کو پڑھ کرنہ فقظ ہے کہ در بیافت کرنے ہے پیشتر بی اصلی مسئلہ کے درخ عشو وطراز ہے نقاب الث دی بلکہ خمیر کی ہو جن نگا ہوں ہے ان چند مولو یوں کو بھی ملاحظہ فرمالیا جنہوں نے لاعلی میں مسئلہ فلط تنا دیا تھا اوراس پرمستزاد ہے کہ مین اس وقت جب کہ وہ عاشی زار آنے والا تھا کہ آب کھول کر بعینہ اس مسئلہ کو ملاحظہ فرمانا ، دوش خمیر ہونے پر مزید بعبر تصدیق شبت کر رہا ہے۔ حضور سرکا پرکلال کی ذات ستو وہ صفات کو جس زاویہ ہے دیکھیں ، کائل واکمل نظر آئے گی۔ آپ کے فضائل وہائ کا حاطہ کما حد خلمہ فقیر سے تاممان ہے ، عمر عزیز کی آخری سانس تک با ہمی روابط ، سلح واشتی ، صبر قبل ، اتباع شریعت اور عشق وعرفان کا دری دیتے رہ ب شریعت مطہورہ کے پر کیف انوار سے تاریک دلول کو دوئی اور تابندگ فرا ہم کرتے رہے اور قضائے حاکم کم بزل پر بعد رضاور غبت تار ہوکر کے ان آفریں کے بیر دکر دی۔

خدار حمت كنداس عاشقان ياك طينت را هند هند هند من

## ( سرکارکلال تمبر" کی اشاعت پر جامع اشرف کومبارک باد

خلیفہ سرکار کلال صونی حفظ الحن اشرفی سکھانوں ضلع بدایوں ہو پی

نبیدرضا اشرفی عرف مظفر میاں صدر مدرسہ اشرفیہ شہاب العلوم سکھانوں

شعیب اشرفی انصاری سکھانوں ہے جاجی محمد علی اکبراشرفی سکھانوں

شعیب اشرفی سکھانوں ہے ہادی حسن اشرفی سکھانوں

گو علیل احمد اشرفی سکھانوں ہے محمد میاں اشرفی سکھانوں

خ حاجی ذیج اللہ اشرفی محمد خیراللہ شاہ پہلی بھیت ہوئی

ما ينامر قوث العالم

## سركار كلال اورصدرالا فاضل

خواد يم كليم اشرف منجهل خواديمنزل ويباسراك (مراوآباد)

اس زاویۂ نگاہ ہے اگر سرکار کلاں کی حیات طبیہ کا مطالعہ كرس كه استاذ اور شاگرد كارشته كيها هوتا بي تو معلوم بوگا كه حضرت سرکار کلال کواین اساتذهٔ کرام کی بارگاه میں تقرب خاص ماصل تھا۔ آپ نے کچھوچھ مقدسہ میں ابتدائی کتب از میزان تاشرح وقابه مام درسات حضرت مولانا عمادالدين صاحب تنجعلي عله الرحمه ب مرهين فنون كا درس حصرت مفتى عبدالرشيد خال صاحب اشر فی فتح پوری علیہ الرحمہ ہے لیا اس کے بعد جامعہ نعیمیہ مرادةً بإديس استاذ العلماء بفخر الإياثل بصدرالا فاضل حضرت علامه مولا نائعيم الدين صاحب اشر في قدس مرؤ سے دورؤ حديث كما .. حضرت صدرالا فاضل قدس سرؤ كي شخصيت ممتاج تعارف نہیں۔ آ پ ز مانہ کطالب علمی میں مخدوم الا ولیا ہمجبوب ر ہانی اعلیٰ ا حضرت الثاه سيدعل حسين صاحب اشر في مياں رضي الله تعالیٰ عنه کے دست الدس پر بیعت ہوئے۔آب برمرشد برحق کی خصوصی عنایات اور نواز شات رہیں۔ آب نے مرادآباد میں مدرسہ انجمن الل سنت قائم فرماما - (بعد مین اس مدرسه کا نام حضرت صدر الافاضل کے اسم گرامی ہے منسوب کر کے حامد نعیمہ رکھا گیا) اس ادارے کی جملہ تقاریب اور جلسوں میں حضور اعلیٰ حضرت اشرفی ہے۔'(حیات مخدوم الاولیاء صفحہ ۳۷۸) میاں رضی اللہ عند کی تشریق آوری ہوتی ۔ فارغین طلبہ کے سرول پر دستار فضیلت بھی اسے مبارک ہاتھوں سے باندھتے تھے۔

حضرت صدر الا فاصل قدس سرؤ برنن ميں يا لمال تھے۔ مناظرو، انآء ، خطابت، تصنیف، نعت گوئی ہر اک میدان کے شہوار تے گر تدریس سے خصوصی شغف تھا۔ آب نے کثیر تعداد

میں تلاندہ بنائے۔آپ کے شاگردوں کی قبرست طویل ہے۔ آج مجھی ہندو ماک کے معاری اداروں میں تعیمی سلسلے کے اساتذہ موجود ہیں۔حضرت صدرالا فاضل اینے مرشد گرامی اعلیٰ حضرت ا شر فی میاں رضی اللہ عنہ ہے غایت درجہ عقیدت رکھتے تھے۔ شخ أعظم حضور صاحب سحاده حضرت سيدشاه اظهار انثرف صاحب اشرنی الجیلانی مذظار العالی اس شمن من تحریر فرماتے ہیں۔'' حرت صدرالا فاضل كوحضرت قبله گای (اعلیٰ حضرت اشر فی میاں رضی الله عنه) پیار ومحبت ہے ہمیشہ فرزند نعیم الدین کہہ کریا د فرماتے تھے اور ان الفاظ کومن کر حضرت صدرالا فاضل کے جیرہ پر ایک خاص کیف وستی کے آثارنمایاں ہوجایا کرتے تھے۔ بلاشہ حضرت صدرالا فاضل کو کھوچھٹریف ہے بہت لگاؤ تھا۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ حضرت صدرالا فاضل کے ساتھ میٹھنے والوں میں ایک صاحب عاجی جنتی تنے۔ایک مرتبہ کچھوچھے ٹریف کی خام مڑک معلق كهدديا كدده خراب ب\_حضرت صدرالا فاصل كي عشق نے گوارہ نہیں فرمایا۔ چیرے بربل آگئے۔ارشاد فرمایا کہ وہاں کی فاک ہارے گئے سرمہ چٹم ہے۔ بول کبو کہ راستہ خام

اس واقعه عصرت صدرالا فاضل قدس مرؤ كى منزل فناني الشيخ كامراغ لما ہے۔اب آپ اندازہ كيجة كه جب حطرت صدرالا فاضل کی نظر میں کھو چھے شریف کے ممارک راستہ کا یہ مقام ہے تو مرشد گرائ کے جانشین کا کیا مرتبہ ہوگا؟ یمی رجاتھی " حضرت صدر الا كافاضل حضور سركار كلال كوايية مخدوم اورمخدوم

ما منامه توث العالم اگت ۲۰۰۲ء

🖛 سرکارکلای نبر خواند يحرككيم اثرف

زادے کی حیثیت سے اٹی مند پر بٹھاتے اور تمام امور میں آپ کے دست دبازورجے۔ فاص کرعوں کے پروگرام میں آپ کا باتعد بثات اورلنكر وغيره كا انظام خودسنبالت تصر (بوال مركاركلال بحثيت مرشدكال)

\* میں بیہ بات بلاخوف تر دید کہہ سکتا ہوں کہ استاذ انعلمہار کی باركاه مي ميمنفرد اورممتاز مقام صرف اورمرف حضورسركاركلال كو حاصل تھا۔حضرت صدر الا فاضل کے مایہ ناز تلاندہ میں ہے کوئی ان كاشريك وبمسرنبين تعاراورنه بوسكنا تعار حضور مركار كلان قدين سر فکو بھی اینے استاذگرامی ہے والبانہ محت تھی اور آ ۔ اکثر نازے فرماتے'' میں صدرالا فاضل کا شاگرد ہوں۔ان کی نوازشات ہے شار جیں۔میرابہت خیال رکھتے تھے۔الکےسامنے بروں بروں کا پیدیانی موجاتا تھا۔ اگروہ آج موتے تو جولوگ رقاق وقت اور مقت ومفتی زمانہ ہے بیٹھے ہیںسب کی چوکڑی بند ہوجاتی۔''

ا کابڑ کے اس ممارک دور اور آج کے انحطاط وبستی کا ذکر كريتے ہوئے اكثر فرماما كرتے تھے" وہ كما دور تھا جب ہم ا بي فانقاه يس جية الاسلام صدر الشريع بصدر الافاضل ، يابد طت مفتى اعظم اوردوس ما کابرعلاء کو مدعوکرتے تھے سب لوگ آتے تھے ۔ہم سب شیروشکر کی طرح رہتے تھے۔ ہرایک دوسرے کے اعراز وتكريم كاخبال ركمتا تقاركما نوراني ماحول تعارآبي بين مجتلف مسائل می زیردست اختلاف ہونے کے باوجود سب ایک دوسر على عزت كرت تق كيا خلاص و في كانمان قل حرت صدر الافاضل كا تقيد كلام آج كايد يراكنده ماحول خداكى بناه يركام على نفيانيت بى نفسانیت نے کوئی فتیہ انعصرے تو اس کے سامنے سارے لوگ طفل کمتب کسی کومحدث ز مانه کہلانے کا شوق ہے تو سارے علماء ان کے شاگردوں کی زمرے میں ہیں۔ کوئی مفتی اعظم تو اس کا فتوی واجب التسلیم ہونا جا ہے۔اس سے کوئی منکر ہوا تو وہ منکر

شریت ہے۔ مجھ سے مج فرمایا تھا حضرت صدرالا فاضل نے کہ ایک ونت ایها آئے گا کہلوگ جہالت ونفسانیت سے غلط فتوی دے کرلوگوں کو گمراہ کریں گے۔ایسے وقت میں آپ کسی فتوی پر بہت سوج سمجھ کر دستخط کیجئے گا۔ میں تو وہی دور اپنی نگاہوں کے سامنے و کھے رہاہوں۔ (بحوالدمر کار کلال بحثیت مرشد کال)

قار تحین ماہنام غوث العالم كو بخولي ياد ہوگا \_كسي فيار ب میں حضرت مولانا رضاء الحق صاحب اشرقی مدخلی العالی نے فیاوی سرکار کال کے عنوان کے تحت ایک فتوی کا ذکر کرتے ہوئے تح مرکبا تھا کے حضور سرکار کلاں قدس سرہ نے اس فتوے کے اخیر میں رنوٹ لکھاہے کہا ہے شائع کرنے کی اجازت نہیں اس لئے کہاں بابت استاذى الكريم حضرت صدر الافاضل كالموقف دوسرا تهار الك طرف آپ نے ایک فروی مئلہ میں اے استاذگرامی سے مخلف رائي ديكرامام ابويوسف وامام محمد رضى الله تعانى عنهما كي سنت مرتمل كيا اوراس نظريد يرمبر ثبت فرمادي كه فروى مسائل مين اختلاف ندموم نهين تو دوسري جانب نوث لکه کراستاذ کی قد رومنزلت کااظهارفر مادیا اور میمی درس دے دیا کہ اکابر کامقام دمرتبہ کیا ہوتا ہے۔

حضور سر کار کلال قدس سرۂ اینے استاذ محترم کے عرس میں یا بندی سے شرکت فرماتے اور تقریر بھی کرتے۔ ایک مرتہ عرب تعی کے موقع پر مرشدی الکریم حضور سرکار کاال قدس سرہ کا خطاب ننے کی سعادت حاصل ہو کی۔ خطاب ہے قبل آپ نے

"ان برفداے جان ودل شوق ہےدل میں آئیں تو۔" عشق رسول میں ڈوٹ کرزنم سے پڑھا تھا۔ کیا اس تھا؟ محفل میں انوار وتحلمات کی مارش ہورہی تھی۔ وہ منظر آج بھی نظرون میں آجاتا ہے توسرور حاصل ہوتا ہے۔ **ተ**ተተ ተ

ما بهنامه عوث العالم اگست ۲۰۰۲م

# ۔ سرکارکلاں کی شخصیت کے چندنمایاں پہلو

#### برويزاشر في ايدُييرُ"الحسنات" رامپوريويي

کتنے لوگ بہاں آئے اور اس دنیائے فانی ہے کوج کر گئے۔ای الرحمٰن الرحمٰ کے ساتھ سبق کے کلمات ادا کیا حضرت مخارا شرف دنیا میں کھالی ہتا ان بھی پیدا ہوئیں جنگی ہدایت کی شمعُ فروزاں سمانے بیٹھے سنتے رہے کیونکہ اس وقت بات نہیں کریاتے تھے۔ این روشن پھیلاتی رہی اور اس کی درخشندگی سے ہمارا معاشرہ ہی آپ کے والد ماجدمولا نااحمد اشرف علیدالرحمد کے وفات کے بعد نہیں بکدساراعالم فیضیاب ہوتار ہانہیں مقدی ستیوں میں ایک ان کے داداحضرت اشرفی میاں رحمت الله علیہ نے آپ کی تعلیم شخصیت عاشق رسول حضرت علامه مفتی ابوالمسعو دسید مخار اشرف کی ذمه داری خود لے لی اور جامعه اشر فیہ مجھوچھ شریف میں جو اشرفی جیلانی عرف محد میاں سرکار کلال کی ذات ہے۔آپ ایک زمانے میں ایک عظیم درسگاہ تھی میں قابل اساتذہ کی محمرانی كيمو چه كى سرز مين جيغوث العالم محبوب بيز دانى تارك السلطنت من آپ كى تعليم موئى ـ ابتدائى كتب درسيات مولانا عماد الدين اوصدالدین مخدوم اشرف جها تکیر کی خوابگاه ہونے کا شرف حاصل رحمة الله عليہ سے پرهی محقولات کی تعلیم سرز مین سبسرام سے مولانا ہے ب<u>ہ ۱۹۱۵</u> ھیں سریر آرائے بزم عالم ہوئے کچھوچھ کی سرزمین سیدوسی احمد مہرای جوصاحب حال بزرگ تھے ہے حاصل کی اس نے نور کا سکہ جماد ہے والے اساتذہ وانشور پیدا کئے جنہوں نے مطرح دانشوروں اور مفکروں نے سہسرام کو بزرگوں اور فقیروں کا تاریک دلوں میں نور ایمان کی شمع روش کی ، بہت ہے پیجیدہ شہر کہا ہاس کی تقیدیتی ہوجاتی ہے۔ حضرت سرکار کلال کودورہ مسائل كاشريعت اسلامي كي روشي مين صحيح عل بيش كر يمسلمانان مديث حضرت صدرالا فاضل مولا نامفتي سيدشاه ليم الدين اشرني عالم كوصلالت كيميق غار مي كرنے سے بيايا حضرت محم مختار بافي جامع نعيميد مراد آبادنے برهايا يحيل كے بعد دستار بندى آب اشرف مركار كلان آج بهمي اس باوقار خاندان مخدوم اشرف جهاتگير سمناني رحمته الله عليه كايك متاز اور نمايال چشم وجراع بي-

كمنت كشائي:

آب نے علم وعرفان والے كمرانے اور نوراني ماحول ميں تربيت بإنى جبآ كي عرجارسال جارمهدنه جاردن موكى توبزركول کےدستور کے مطابق کمتب کشائی ہوئی آپ کے داداحضرت اشرفی

ہم جس دنیا میں رہتے ہیں بدایک مسافر خاندے نہ جانے میاں رحمت الله علیہ نے آپ کوہم الله خوانی کرائی۔خود ہی ہم الله ك دادا حضرت اشرفى ميال رحمة الله عليد في اين دست مبادك ے كى اورسند صديث صدر الافاضل عليد الرحمد نے عطاكى-

تفوى ويربيز گارى:

حفرت مخادا شرف عرف مركار كمال بي ان محنت خويمال تھیں آ پ کی فخصیت شمع فروزاں کی طرح آج کے نوجوان نسل ك ليم متعل راه ب- ايك بارآب في فرمايا كدوالد بزر كوار

اكست ٢٠٠٧ء مابهنامه خوث العالم

🗖 سرکارکلال تمبر

للغ اسلام:

حضرت مخدوم المشائخ سيدمخارا شرف رحمة الله عليه كي زير كي كا بيشتر حصه فيهب ابلسنت وجماعت كي نشر واشاعت مين گذرا ي آپ نے تبلیغ واشاعت کے لئے بیرونی مما لک کابھی دورہ کیا جہاں ، این نصیحت آمیز تقریروں کے ذریعہ بھٹکے ہوئے لوگوں کوراہ راست دکھاماہزاروں افرادکو فدہس تق ہے دابستہ کر کے موید پیچنگی بخشی ۔

مهمان نوازي:

حضرت سرکار کلال کی مہمان نوازی ومیزیانی کارےال تھا کہ خود اینے ہاتھوں سے پلیٹوں میں سالن نکال کر بڑھانے تھے اگر کوئی ملتے والا کھانے کے وقت رخصت ہونا جا ہتا تو بغیر کھانا کھلائے رخصت نہ کرتے بہت ایے مواقع آئے ہیں کہ حضرت خود زنان خانے میں حاکر کھانا نکلواتے اور سیٰی میں لے کریا ہر تشریف لاتے۔ پلیٹ ،گلاس ویانی کا انظام کر کے بڑے اپنائیت اور محیت کے ساتھ مہمانوں کو کھلاتے ،مہمان نوازی کی ایسی مثال شاذ ونا در کہیں و کیلینے کوملتی ہے۔ آج بھی خانواد ۂ اشر فید مرکار کلاں کی مہمان توازی مشہور ہے۔

طبعت كيم عليل تقي كمر والون في الكهنؤ استتال من وافل كرنے كاخيال ظاہر كياليكن آب نے فر مايا علاج كى كوئى ضرروت نہیں ہے یار بار بیمصرعہ <u>پڑھتے</u>

رخت سفر بندها باورقدم سوے یار ہیں۔ گھر والوں کے اصرار کرنے پر انکھنؤ جاتے ہر راضی ہو

نے پیمین میں میں حقوق اللہ اور حقوق اللہ کو بتایا اور تھھا یا تھا اس برختی مور نماز تہداوا کرتے۔ ہے پابندر ہے کی تا کید فر مائی تھی اور آپ نے اس کی ادائیگی میں کوئی کوتا بی نہ کی ، والدہ ماجدہ کے حقوق ادا کرنے کا اس قدر ` اہتمام کرتے تھے کہ مخدومہ کی خدمت آپ کے دل کی دھرمکن بن چکی تھی۔اس سے آپ مجھی عافل ندر ہے۔اپی ضروریات سے فارغ ہوکر والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتے مزاج بری کے بعد ان سے اجازت طلب کرتے کداب میں باہر دروازہ پر جاؤں؟ اگروہ اجازت دیتیں تو آپ باہرتشریف لے جاتے ورنہ پھروالدہ كي خدمت ميں بيشے رہتے خواہ اس طرح يورادن گز رجاتا كى كام کانقصان ہوجا تااس کی قطعی برواہ نہیں کرتے ہاہر ملنے والے کیسے ہی اہم لوگ کیوں نہ ہول۔ والدہ کی مرضی برکسی کو مقدم نہیں کرتے اینے بردہ فرمانے سے چند دن قبل گفتگو کے دوران کہا کہ میں عنقریب دنیا سے کوچ کر جاؤں گا۔ آپ نے اینے بوتے اور میرے پیرومرشد حفرت مولا ناسیومحودا شرف صاحب قبلہ کوایئے کفن دفن اور جملہ لواز مات کے متعلق وصیت کی کہ کس طرح سارے کام انجام دیناہے۔

خدمت دین اورسلسلهٔ اشر فیه

حطرت مخدوم المشائخ سيرمخار اشرف رحمة الشعليه جب تك باحیات رہے دین حق کی خدمت واشاعت میں گےرہے ملک مند میں متعدد دینی ادارے آپ کی سر برتی میں طبتے رہے۔اینے جد امجد کے مشن کوزیادہ سے زیادہ آگے بڑھانا اور ونیا میں لوگوں تک دين حق كاييغام يهو نيانا آب كامقصد تعا-آب احكام شريعت بر کاربند، فرائض ونوافل کے پابنداور اوراد و فطائف شاندروز کے خوار تھے جیفی کے دور میں بھی سروترین راتوں میں وقت ہر بیدار

🕳 مابهامه غوث العالم 🗲

سر کار کلال ثیر بر و پراشر فی

مے کے مکھنو اسپتال کے خصوصی وارڈ میں آپ کو داخل کیا گیا۔ ڈاکٹر وں نے خصوصی توجہ دی آپ کی طبیعت بحال ہوگئے۔ ہر جب کو گھر والوں سے دریتک با جس کی سی تقریباً ۱۲ اب بے دن میں آپ نے فرمایا ' اب آپ لوگ جا کیں اور جھے آرام کرنے دیں '' ای دوران دن کے ارب بے آپ نے معبود و محبوب حقیق کی بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جان جان آفریں کے سیر دکر دی اور ۱۲ رنوم بر ۱۹۹۱ء کواپی روحالی علمی محفلوں کی یا دلوگوں کے دلول میں بساکر ہماری فکا ہری نگا ہوں سے ہمیشہ کے لئے روپوش ہوگئے۔انسا لسله و انا البه راجعون \*ارجب بروز ہمدے اس ایسکورون کی ہوئے۔

بیشک مختار اشرف سر کار کلال ہمارے درمیان نہیں رہے لیکن ان کے ذریعہ دی گئی دین و ہدایت کی تعلیم شفق کی مانندیا تی ہے۔اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو دین حق کا پیرو کاربنائے۔آمین

**ተ** 

| <u> </u>                                                                |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| تيرا كام جادواني                                                        | تیرا دور هبه جهانی<br>شد عظ               |
| تيرا رعب خانداني                                                        | تيرا نام شيخ اعظم                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   | تیری خانقاه و منجد                        |
| کی ہے مخضر کہانی                                                        | تیری عظمت و جلالت                         |
| مخدوم المشائخ سرکار کلال نمبر کی اشاعت پر ہم صدر و اراکین اشرفیہ        |                                           |
| إره ما بهنامه غوث العالم كيد مرياعلى واسثاف                             | فاؤندُ يشن عا ئشة گرقبرستان ماليگا وَل اد |
| کودل کی گہرائیوں سے مبار کبادیش کرتے ہیں اللہ عز وجل حضور سرکار کلال کے |                                           |
| فیضان کرم سے مالا مال فر مائے۔ آمین بجاہ سیدالمرسلین۔                   |                                           |
| فقط سك بارگاه اشرف                                                      |                                           |
| حاجي ظهيراحمه حاجي محمداشر في                                           |                                           |
| صدراشر فيه فاؤتثريش ، عائشة گرفبرستان ماليگا وُل ضلع ناسك               |                                           |
|                                                                         |                                           |

ما بينام غوث العالم الكت ٢٠٠٧ء

#### سيدخالدا نورهمسي

## حضورسر کار کلال دیارمنیرشریف میں

سيدشاه خالدانورشني خانقاه همسيه ،شاي محلّه بشلع ارول(بهار)

حیثیت ہے شیرت کا حامل ہے۔ یہی وہ مقدس جگہ ہے جوصد یوں ہے۔ علائے كرام وصوفيائے عظام كامسكن اورصوب بباريل وين اسلام کی ترویج واشاعت کامرکز رہا ہے۔حضرت مخدوم امام تاج ومتوسلین کواپنی طرف متوجہ کیا اور فر مایا کہ آج بچھوچھ مقدر سے فتيه عليه الرحمه اورآب كي اولادياك حصرت مخدوم يخي عليه الرحمه مشهنشاه ولايت تاجدار رشد ومدايت شيخ المشائخ حضور سركار كلال ودیگر المرز و کی مجابداند کوششوں کے باعث اس کے اطراف و سیدمحد محتار اشرف اشرفی انجیلانی خانقاه اشرفید حسدید سرکار کلال ا کناف میں برجم اسلام سربلند ہوا اس سرز مین سے دنیا کوحق وصداقت کاپیغام ملاء اسلام کی روشی لی آج بھی اس کی ضیایا شیوں کے بے چینیوں کو دور کیا۔ مگر جسے جسے وقت قریب ہوتا گیا میں کوئی کی نہیں آئی ہے سینکلوں عقیدت مندآپ محمرقد انور جذبات کے تلاحم میں شدت پیدا ہوتی گئی -سرمتان عشق کی برشبانه روز طواف کیا کرتے اورآپ کے روحانی وعرفانی فیوض د برکات سے متنفیض ہوتے ہیں۔

شخصیت تشریف لانے والی تھی جنہوں نے مندرشد وہدایت پر ہوئے۔ تو فوراً عشاقوں کے بیجوم نے آپ کو گھیر نیا اور ہراہل نظر بیٹ کر بزاروں علم وعرفان کے چراغ روٹن کئے اور سینکٹروں مردہ ولول كوزير كي وتأبير كي عطافر ما في عمل ما الترس التي ما تصريات للرحمن الذين يعشون على الارض هو ناً" كأعمل نموشه سوسالهاس تاریخی سنر کی ماو دلاری تقی جب مخدوم اشرف جهاتگیر علہ الرحمہ نے کھوچھ مقدرے بہارٹریف جاتے وقت منبر شريف من قيام فرمايا تقاءاى لئة آپى آ دائل منيرك لئ وفياماً "كامل تغير نظراً تاب-ادرسيدا طبر تجليات اللهاكا اور بھی زیادہ اہمیت کی حال تھی ، زیارت کے لئے ہزاروں کا جم مرکز ،قلب مبارک معارف خداوندی کا تنجیند کی کھائی دیتا ہے۔ غفيرتها يسكرون برواني ال ذات بابركات كي آمد ك منتظر تھے۔ اور برآنے والا شخص دوسرے سے دریافت کرتا کہ آخروہ فیوض وبرکات ،حضرت علامہ شاہ مراد اللہ منیری علیہ الرحمہ وشاہ

منیرشریف کا علاقہ زمانہ قدیم ہے اپنی تاریخی وغربی کون ی بستی ہے جس کی زیارت کے لئے ملا قاتیوں کا تا نالگا ہوا

بالآخر حال معظم سیو صغیر حسین اشرفی نے حاضرین کھو جمد مطبرہ وتشریف لانے والے ہیں۔ یہ کمہ کرتمام عشاقوں نگایں انہیں کی طرف مرکوز تھیں کہ ایکا یک حضور سرکار کلال بذر بعد کار خدوم الملک کے والد کرامی حضرت مخدوم کی منیری آج ای دیار میں سرزمین کھوچھ مقدسہ کی ایک ایسی صنی اللہ عنہ کے آستانہ عالیہ کے ثالی دروازے بر رونق افروز ك والميز بريداآن كي كدير عبد صالح تو رفاريس" وعبادا كُتَّارِشِ "واذا خاطبهم الجاهلون قالو اسلاماً" كَلْحِج تصور، فضائل واعمال کے اعتمار ہے تو" پہینے ون لو بھیم سیجدا بجرحفور سركار كلال بدنيت ايصال ثواب واكتماب

أكست ٢٠٠٧ء 🖬 مابيناً مەغوت العالم سدغالدانورشي

ا يوس نه بو!

🗖 سرکارکلال نبسر

حسين اشر في وحسنين خال ذي، ايس ، بي اور بزارول عقيدت

فيضان عام سے بارياب ہوتے ہوئے حضرت مخدوم خطير الدين ابدال عليه الرحمة خوابرزاده حضرت سيدنا فينخ عبدالقاور جيلاني رضي الله عند عرار اقدس يرحاضرى دى اورآب كعرفاني فيضان

ہے مشرف ہوئے۔

" تالاب سے الر كرايك عظيم الثان سكى مقبره حفرت وروم شاہ دولت منیری علیہ الرحمہ کا ہے جواعلی قتم کی سنگ تراثی اور نقاشی کا لا جواب نموند ہے جس کے اندرونی حصت میں جابجا قرآن کریم کی آبات کندہ ہیں۔ جے آپ کے مرید خاص ابراہیم خال کائکر گورز گجرات نے تعمیر کرایا تھا''

بعدازال حضورم كاركال عليه الرحمه نے حضرت مخدوم شاہ دولت منیری علیہ الرحمہ کے آستانہ عالیہ برحاضری دی۔اس وقت مزار اقدس بريه حالت نظر آري نقي جيبے كه ايك دولها آرام فرار با باوراس براس قدرروحاني فيضان كي بوجهار مورى مو جسے کہ باران رحت کا نزول اور ای نوری فیضان ہے تمام لوگ مستغيض موريب مول

مجر درگاہ کے شالی زینے سے تمام معتقدین کے ہمراہ خافقاه فردوسید می تشریف لے سے اور نبی یا ک صلی الله علیه وسلم کی کلاوٹر دف، مونے ممارک اور دیگر بزرگان دین کے تیرکات کی

نورالدين فرددي سجاده نشيس خانقاه فردوسيه منيرشريف وسيد صغير زيارت يصلكون قلب حاصل كيا-

پیرآب اینے قدم ناز کواس منگی مکان کی طرف بزهایا مندول کے قافلے کے ساتھ حضرت مخدوم محلی منبری رضی اللہ عند جس کو مخدوم الملک کی ولادت باسعادت کی شرفیت حاصل ہے،اور كم وقد انور يرتشريف لے كے اور شرف زيارت م شرف بو جره كفدوم من داخل بوكراس قديم جوكى كى زيارت م متعيض كرا كے روحانی وعرفانی بركات كے خزانے سمينے بورے قافلے ہوئے جس برخدوم الملك كی دالدہ ماجدہ نماز بڑھاكرتی تھيں،تمام كساته وركاه كمشرقي زيز سالاب كي جانب اتراء ورسال مقامات كي زيارت سيمشرف موكر تاجدار كجوجه تمام تالاب کے جاروں طرف بغور نظارہ کیا۔ پھر تالاب سے جنوب عشاق ومتوسلین سے ملاقات کرتے ہوئے اور دعائے خیر سے مغرب کی جانب حضرت مخدوم مومن عارف علیہ الرحمہ کے ۔ نواز تے ہوئے کچوچھمقدسک طرف دوانہ ہو گئے۔

**ተ** 

ما يوس نه ہو!

### دارالشفا اشرف كلينك

چندوی رود ،سیف خان سرائے سنجل، ضلع مرادآ باد بي (انڈيا) ين-44302 حكيم سيد احمد حسين كوثراشرفي جيلاني اليم اليف. لي اليس

(ريٹائر ڈ ميڈيکل آفيسرانجارج يوناني) انم عادب کی زیر گرانی ساری دوائیں اصل اجزاء ہے تیار شدہ ہرطرح کے پیجیدہ امراض کا عمدہ علاج ملیں ، یا تکھیں یا فون کریں ۔مشور ہے کے بعد دوائیں بذر بعہ وی۔ لی یارس ،کوریزے تجیجی جاتی ہیں۔

ون: 09837715880

مابهنامه غوث العالم

اگست ۲۰۰۷ و

قاری اگرام اشرنی

سر کارکلال نمبر

## سركاركلال كاتواضع وانكساري

قارى اكرام اشرفى دارالعلوم اسحاقيه جودهيور رراجستهان

مت ہل ہمیں مجھو پھر تاہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان کلناہے

ب ما می است کے وجود سے کیکراب تک نہ جائے گئی بار

ماروں کی برم طرب میں ماہتاب اپی تمام تر ضوافشانیوں کو بھیر

تاہوا نجوم کی برم سے رخصت ہوا۔ بے حساب وان گنت انسانوں

نے اس عالم ستی میں آ نکھ کھولی اورائی حیات مستعار کے لمحات کو

گزاد کر پیک اجل کو لبیک کہا۔ ان کی یادوں کے نقوش وخطوط لوگوں

کے خواطر وافہان سے محوجوتے بطے سے بیکن اس عالم اسباب کو پکھ

الی ہستیوں نے بھی زینت بخشی جنہوں نے اپنے بلند پایہ افکار

وخیالات کی بنا پر علوم وفنون کی ونیامیں چارچا ندرگاد یے اورشا ہراہ علم

وخیالات کی بنا پر علوم وفنون کی ونیامیں چارچا ندرگاد یے اورشا ہراہ علم

وسی کر نہ ہے وسیع کردیا۔ مسلمانوں کی زمام قیادت اپنے ہاتھوں میں

الے کر نہ جب وسلم کی وہ عظیم ترین خدمات انجام دیں جے تاریخ

الی نابذرُوزگاراورناورالوجود خصیات کاجب، ہم جائز ولیس تو بسیل چستان فاطی کا ایک گل خندو تر ، علم و عمل کی دنیا میں بیگانہ و کیا، حسن اخلاق و کروار میں بے مثال ولا جواب، تفوی و طبارت اور خشیت ربانی کا ایک پیکر، حضرت علامہ سید شاہ محمد محتار اشرف صاحب قبلہ سرکار کلال اشرفی البحیلانی کچھوچھوی رحمة اللہ علیہ جواب اقران ومعاصرین میں نہایت فائق اور متاز دکھائی ویت محمد ہوائے آپ کی بیگانہ سی کاجس زاویہ سے بھی تجزیہ کیا جائے ہرا تھیارت اللہ علیہ مرتبہ کی حال عی نظر آتی ہے۔ عراب کی

شنسیت میں جود صف سب سے نمایاں تھا وہ آپ کی علمی لماقت مياى بصيرت، زبد ورع، تها آب شريعت مطهره على صاحمها الحية والثناء يمكل طور على بيراتها آب كاكوئي خلاف شرع ند ہوتا تھا۔ راقم السطور نے آپ کی برم ادب میں متعدد بارشرکت کر کے فیض پایا۔خداوند قد وس نے حسن و جمال بفنل و کمال اوران جیسی بے بناہ خوبیوں سے نواز اتھا۔جوکوئی آپ کوایک مرتبہ دیکھ لیتا وہ آپ ہی کا ہوکر رہ جاتا اور ہردم آپ کی عقیدت ومورج کے كن كات يوكيظر آتا- ايك بار حضور سركار كلال عليه الرحمة والرضوان صوبه راجستمان كي مركزي على دين درسكاه الجامعة الاسحاقيه (جودهپور) كے سالا نه جلسه كے موقع برحفرت مفتى اعظم راجستعان علامدالشاه مفتى محمراشفاق حسين صاحب قبله نيتني مدظله النوراني كي وعوت برخلوص برتشريف لائے۔ جودهپور ريلوے الثيثن برجامعه كےاساتذہ وطلباءاورايک جم غفيرنے سيدي مرشدي الكريم حضورسركاركلال كاخير مقدم واستقبال كيابول محسوس مورباتها كم محبول كاليك سيلاب امنذآيا ب، كوئي حضرت قبله كو بجول یہنارہا ہے، تو کوئی حضرت سرکار کلال کے لباس مبارک کومعطر ومشکبار کرد ہاہے، کوئی وست بوی وقدم بوی کرنے یر بی فخر محسوں كرد باب يعراجا كك تعربات تكبير ورسالت كي صدائس بلند موسس تمام حاضرین دیکھ کرچرت واستعجاب کے عالم میں ڈوب گے اور کہنے لگے خدانے کیاحس سے نوازاہے، پھرحضور کا قیام حاجی عبدالرشید قرلی حامدی (مرحوم) کے گھر رکھا گیا پھر کیا تھا تکلو ن خدازیارت

= , YOUY = 1

عامر المعامر المعالم

سرکارکلال نیسر تاری اکرام اشرنی ت

وملاقات کے لئے امنڈ پڑی لوگ جوق درجوق سرکاری بارگاہ بین آکر آپ کے رخ زیبا کی زیارت سے سٹرف ہونے گئے اور داخل سلسلہ ہونے گئے ،اچا تک فر بایا قاری صاحب کی کوئٹ نہ کرنا یہ جہت سے ملئے آئے ہیں۔ آنے دو کس نے دعائے لئے عوض کی ، کسی نے تعوید گاعرض فیش کی ۔ حضور نے سب کی فرمائٹوں کو قبول فرمایا اور سب ک مناوی وخواہشات کو پورا گیا۔ تھی ہی کا دیم ابعد جا تھ کھے خیرادی نے اپنی گودیس ایک بچ کو لے کر دعائے لئے حاضر بارگاہ ہوئے سرکار نے بھے بلایا اور فرمایا قاری صاحب ان سے کہوا ہے نیچ کو لے جا کمیں۔ میں نے ان سے کہ دیا کھے بی دیرے بعد ریخ رکی کہ اس بیچ کا انتقال ہوگیا۔ راقم نے سرکارے عرض کیا فرمایا کہ بیاس کا مقدر تھا۔

شنرادہ خوت الاعظم کی والایت آب شخصیت گالک کر شمہ کہ دیکھتے ہی جانگ کی حق ہوئی دیکھتے ہی جانگی کے عالم کود مجھ لیا تھا یہ سرکار کلال کی کھٹی ہوئی کرامت ہے جس پراہل محلّد شاج ہیں اور حسن اخلاق کی الی مثال تو بہت مشکل ہی ہے گئے۔

ایک اورواقد حضور سرکار کلال کے حسن اخلاق اور چیوٹول پر شفقت کے تعلق ہے قار کین کرام کی بازگاہ بیل پیش کرتے ہیں۔ وارالعلوم فیاضیہ کے جہتم سید معین الدین اشر فی جیلائی حضرت سے ملاقات کرنے آئے اور یہ حضور سرکاد کلال کے خاندان ہے ہی ہیں۔ بہت مجت والفت سے ملاقات کی چر حضرت سرکاد کلال کودار العلوم فیاضیہ جود چورآنے کی دعوت دی قبلہ موسوف نے قبول فرمائی فیاضیہ جود چورآنے کی دعوت دی قبلہ موسوف نے قبول فرمائی حدور ان جمیل دفت مقررہ پر پہنچنا تھا میر سے ساتھ حضرت مولانا وجود چور کادر گئی حضرات تھے ہم سب حضرت کے ہمراہ دوانہ ہوئے جود چور کادر گئی حضرات تھے ہم سب حضرت کے ہمراہ دوانہ ہوئے وہال پہلے ہمیں حضرت مولانا سید فدار سول صاحب قبلہ کے مدر سرجانا تھا وہال پرایک بہت بردا جم نظر آبار حضرت سرکاد کلال نے جملہ حاضرین کوسلسلہ عالیہ عمل والمائی فرللا پر تحقور کی دیر کے لئے مولانا محمد کا میں اسلہ عالیہ عمل والمائی قائم

صاحب دکش کے یہاں قبلہ نے قیام فرملیا۔ مولانا نے حبت مجرا فالص گلاب کابار سرکار کو پہنایا حضرت بہت شاوال وفرحال ہے، پھر سرکار کی خواہش کے مطابق تھوڈی دیر وہاں قیام رہا پھروہاں ہے، کم دارالحلوم فیاضیہ جانے کی غرض سے گاڑی ہیں۔ داراجوں نے مراہ ہیں سرکار کے خواہ محمل محرا کہ شاید سید صاحب بھول نے مولانا محرا کہرصاحب بھول سے جہا کہ شاید سید صاحب بھول سے جی جی بیت ہوئے تو دیکھا واقعی وہاں کوئی موجود نہ تھا بلایا گیا سید صاحب بھا گے بھا گے آئے اور عرض کی سرکار میں تھا ان میں تھول گیا تھا۔ دیکھا آپ نے سرکار کال علیہ الرحمہ کی معالی آئے اور عرض کی سرکار ملائی تھے۔ بیت فلائے تے آئے اور عرض کی سرکار ملائی تھے۔ بیت نام المائی کی نے تعلیم شہادت ہے۔

حضیر مرکار کلال علید الرحمد کوبزرگان دین ہے کیسی عقیدت و کوبت ن، س میسی المان و مندرجہ ذیل واقعہ ہے بخوبی عیال ہوتا ہے۔ جو دھیوں ہے برکانی رکس مغربیں راقم حضور مرکار گلال سے مرابہ تعالی جس وقت نا کور شریف آیا تو قبلہ نے فرمایا قادی صاحب سلطان الرکمین حضرت صوفی حمیدالدین نا گوری علیدالرحمۃ والرضوان کے استانہ پرفاتحہ خوانی ہوگی کیرکیا تھا حضرت کا تھم ہمروچشم سلیم کرلیا گیا گاڑی آستانہ عالیہ پر یہو ٹی حضرت نے وضوکر کے نماز مغرب اداکی کی گردربارصوفی میں صاضری دی اس وقت کوش بھی مجول نہیں سکتا مجمور براوسوفی میں صاضری دی اس وقت کوش بھی مجول نہیں سکتا جب قبلہ کرای فاتحہ بڑھ کربارگاہ حضرت صوفی حمیدالدین می خوان کیا ہے عقیدت بیش کرد ہے ہے اور آپ کے آنھوں سے آنسوؤں کا ایک عقیدت بیش کرد ہے ہے اور آپ کے آنھوں سے آنسوؤں کا ایک سلیا برواں تھا۔ فاتحہ خوانی کے بعد ہم جانب مزرل (لینی بریانہ) سالیا بروان تھا۔ فاتحہ خوانی کے بعد ہم جانب مزرل (لینی بریانہ) کے دور اس انسانوں کی بھیر نظر آئی کس نے یہ کہا کہ جب ریانہ کا میں انسانوں کی بھیر نظر آئی کس نے یہ کہا کہ جب شراوں کی بھیر نظر آئی کس نے یہ کہا کہ جب شرور اندی بھیا کہ جب شرور اندی بھیا کہ جب شرور اندی بھیا کہ جب شرور اندی بھی ہو بہ بریانہ کہا کہ جب بریانہ کے انوار وتجالیات کا عالم کیا ہوگا۔ ہم یہ بات کہنے و جمال مرخ زیبا کے انوار وتجالیات کا عالم کیا ہوگا۔ ہم یہ بات کہنے و جمال مرخ زیبا کے انوار وتجالیات کا عالم کیا ہوگا۔ ہم یہ بات کہنے و جمال مرخ زیبا کے انوار وتجالیات کا عالم کیا ہوگا۔ ہم یہ بات کہنے و جمال مرخ زیبا کے انوار وتجالیات کا عالم کیا ہوگا۔ ہم یہ بات کہنے

الت ۲۰۰۲ =

چیف ایڈیٹر: اشرف ملت شہزاد ہ حضور شیخ اعظم سید محمد اشرف کچھو چھوی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈیاعلاء ومشائخ بور ڈ قارى اكرام اشرني سرکارکلال نمبر

مین حق بجانب بین که الله رب العرت نے جہال صورسيدى مرشدی الکریم کوبے بناہ حسن کی نزاکتوں سے نوازا تھا وہیں بر متبولیت فی انتاق کی نعمت ہے بھی خوب نواز اتھا۔ (ایک دن بریانیر کے لئے حاضر بارگاہ ہوئے ہیں سرکارنے فرمایا کیاتم کوکس نے بھیجا ہے قام کے بعد جودھیورواپسی ہوئی)

وکرایات، بیعت وارشاد ، نگاه ولایت و نگاه بصیرت ہے بھی خوب مساحبزادہ گرامی حضرت سیداحمداشرف کوآءاز دی۔اندرے میری تھیل مزين فرماما تقاب

حاتی عبدالرشید (جودھپوری) کے گھریرآ رام فڑمارہے تھے مجھے کوخلافت واجازت بھی دیتاہوں ہماری خوثی کی انتہانہ دائی اس وقت ہم حضور مفتی اعظم را جستھان علامہ الشاہ مفتی محمہ اشفاق حسین نعیمی و کےعلاوہ تیسرے حضرت سرکار کلال تھے ہم دونوں نے اس خلافت نے دعوفر مایا میں حاضر ہو، فر مایا قاری صاحب سید صاحب قبلہ کو مبادکہ کوچھیا کے دکھااور آج تک کی سے اظہار نہ کیا۔ (وہ تحریر آج تک سمس وقت رونق الليج كرنا ہے \_حضرت نے راقم كو يورا بروگرام القم الحروف كے پاس موجود بج وحضور سركاركال نے است است سمجادیا بیریک دم قرمایا -ارے مولانا محد بارون اورقاری مبارک ، کله کرمیس عطافرمائی تھی اور یہی جاہتاتھا کہ اظہار ندہولیکن صاحب كتا الجها موقع بمركار كلال تشريف لائع بين -حضور مير عدريند رفق حضرت قارى لين احمصاحب اشرفي استاذ جامع غوث پاک سے خاص ارتباط ہے جاؤ حضرت ہے جا کرسلسلہ کے اشرف کچوچھ مقدسے فرمانے سے ال بات کا ظہار کرنا ہوا۔ موربه میں بیت بوجاؤ بہتمہاری خوش تشمتی ہوگی۔ ہم دونوں جلدی جلدی قدم افعاتے ہوئے حضرت سرکار کلال کی قیام گاہ برآ ے (اس فریس معرت اپنے صاحبزادے معرت سیدا حماشرف فیضان سے بالخصوص مجھے اور بالعوم ساری خلق کوستفیض ، دستفید صاحب قبلہ کو بھی اینے ہمراہ لائے تھے جو مفرت سیوغوث اشرف فرمائے اورآپ کی قبرانور یرانوار وتجلیات کی بارش نازل فرمائے۔ صاحب کے والد ماجد ہیں ) حضرت سیدصاحب قبلے نے نماز عصر اداکی اور ہم غلاموں کوآپ سے تجی عقیدت ومجت رکھنے کی توفیق خیر بخشے اور پھر اوراد و وطا کفٹ شریف کی تھوڑی دیر تلاوت کی جمیں دیکھ کر فرمایا ۔ اور آپ کی غلامی کایٹہ جاری نجات کا ذریعہ بن جائے۔امین بجاہ تمہارانام کیا ہے میں نے کہامحدا کرام اشرفی پھرفر مایا تمہارانام کیا ہے۔ مولانا محد بارون نے اپنانام بتایا پھر فر مایا آپ کا نام محمد اکرام اشرنی ب مل نوص كى جي بال الحِعا قارى صاحب ويل خاموش ر بالجروكيد

كرمسكرائ اور فرمايا كياكهنا حاية جو ميرى توجمت نه بموكى مولانا محد بارون صاحب نے عرض کیا سرکارسلسلد منوربید میں بیعت ہونے عرض كياجي سركارا حضور مفتى أعظم راجستهان صاحب قبله ني بيجا الله رب العزت نے این اس مقرب بندے کو کشف ہے آپ مرائے اور فرمایا مفتی صاحب بہت ہوشیارا وی ہیں پھرایے لاؤ حضور نے اس میں سے دوسندین تکالیس اورائے دست مبارک بی ومل كاواقعداس برشامد ب حضور سركاركلال صاحب قبله م يحريفر مانى بعدة بهم دونون كوسلسله منوريين بيست فرمايا اورفر مايا من تم

الله رب العزب كي بارگاه قدس مين دست بدعا مول كه مو لي عزوجل خاندان اشرفیت کے اس چراغ کے علمی، روحانی، عرفانی حبيبه سيد الرسلين على والمافض الصلوة والمل التحيات-ایردحت تیرےم قدیر کیم باری کرے ተ ተ ተ ተ

أقمت ۲۰۰۲ء ابنام غوث العالم مولانا عطاءالمعين اشرل

# مخدوم المشائخ كى زندگى كے اہم كوشے

مولا نامحمرعطاء المعنين اشرفي ،كثيبار (بهار)

خالق کا کنات نے اس خا کدان کیتی پر انسان کی ہدایت و ر بنمائی کیلئے قدی صفات ہستیوں کو پیدا فرمایا ان لوگوں نے اسے اسيخ طور برتبليغ وارشاد ك فرائض انجام ديكران گنت كم كشتركان راہ کووادی کفروضلالت ہے نکال کرشاہراہ ہدایت مرگامزن کیاان ہی یا کیزہ سنتیول میں کھوچھ مقدسہ کی ایک نامور شخصیت بھی ہے جس کو دنیا مخدوم المشائح سید تا سرکار کلال رحمته الله علیہ کے نام ۔ ربانی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمته الله علیہ کے ہمراہ رمضان کے ے جانتی اور پیچانتی ہے۔

> واقعات كاجائزه ليت بل توية جلنا بي كدآ كى حبات كابر برلحه ادر بربر گوشدرسول اکرم علی کردار کا آ مینددارتها،ایدا کیول نه بونا جبكة كي جين بي من آكے دادام دسلسلة اثر فديم شيه غوث جیلاں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمتہ اللہ علیہ نے آ کی ولایت کی بشارت اینے ان ممارک الفاظ میں وی تھی کہ' میرا یہ يونا ولى بوكا"، جنكى ولايت كى بشارت وقت كايك عارف كالل نے دی ہوا کے مقام ومرتبہ کا اندازہ نگانا دشوار ہے، زیر نظر مقالہ میں حضور مخدوم المشائخ کی زندگی کے چند اہم کو شے کو میں قارئين''غوث العالم'' كى بارگاه مين پيش كرتا ہوں جنہيں ير حكر قلب وروح کوتازگی اورمسرت پہونچ گی اور مخدوم المشائخ کے نقشِ قدم ير حلنے كاجذب أيماني بيدا موكا\_

عام طور برانسان کا بجین تھیل کود میں گز رتا ہے اس عمر میں

انسان كاشعور يورى طرح بيدارنيس موتاب ادرالشعورى طوريرغير مناس اور في حركات كارتكاب كريشما بيكن جب آب فدوم المشاركة في بين كا جائزه ليس عرق آ يكومعلوم موكاكرآب كا بحين بھی اعمال حسنہ تبلیغ وارشاد اور اصلاح معاشرہ میں گزراہے چنانچہ جب آ کی عمر صرف جھ سال کی تھی اس وقت ہے اسے دادامحوب مهید یمی نمازترادی کیلئے مجد جایا کرتے تھے اور جب تک نمازختم ند

جب ہم مخدوم المشائخ كى زندگى كا مطالعه كرتے ميں اور موتى محدي من ينظر كجھوم تقير (جواله مرتدكال)

بيقا آيكا جذبهُ عيادت كما بھي آپ برنمازيں فرض نيس بيں لیکن پھر بھی اوقات نمازم جدیں میں گزارر ہے ہیں، آپکے بچین کے دیگر واقعات سے پہ چاتا ہے کہ آپ کو بھین ہی ہے تبلیغ وارشاداوراصلاح معاشره كاذوق وشوق تفاجيتا نجيآب اكثربجول كو نفیحت فرمایا کرتے تھے اور انکو برائیوں سے دورر کھنے کی کوشش کیا كرتے تھے .

> بالائے سرش زہوش مندی۔ می تافت ستارہ سربلندی عنفوان شإب

انسانی زندگی میں ایک ایبام حلیجی آتا ہے کہ جہاں یہو پج کرانسان کے قدم لڑ کھڑانے لگتے ہیں جسکو جوانی ہے تعبیر کیا جاتا ہےانسان جب اس مرحلہ سے گزرتا ہے تو بہت ہی سنجل سنجل کر قدم برھانا پرتا ہے کہ کہیں بھسل نہ جائے اور غیرا خلاقی حرکتیں صادر نه موجا كي كيونكه اس مرحله ميس عام طور يرقدم بهك بي

مابينامه غوث العالم الت ۲۰۰۲،

= سرکارکلال نبر

مولانا عطاء المعين اشرني

ایردی ہے تی حاصل ہوتی ہے درنہ عوام تو عوام خواص حفرات
کا بیانہ هر بھی با اوقات لیریز ہوجا تا ہے ادر مبر درضا کے دامن
کو ہاتھ ہے چھوڑ بیٹھتے ہیں کیکن جب آپ تخدوم المشائح کی زندگ
کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے اپی پوری
نزرگی هبر درضا کے ساتھ گزاری ، کتی بھی مشکل ہے مشکل گھڑی
سامنے آئی آپ نے دامن مبر کوئیس چھوڑا اور مبر و رضا پر کائل
طریقہ ہے تا بت قدم رہے ۔ دشمنوں اور حاسدوں کی طرف ہے
طریقہ ہے تا بت قدم رہے ۔ دشمنوں اور حاسدوں کی طرف ہے
ایڈ اور رسانیاں ہوتی رہیں ، آپ کو گالیاں دی جاتی رہیں پھر بھی
ایڈ اور رسانیاں ہوتی رہیں ، آپ کو گالیاں دی جاتی رہیں پھر بھی
طرف ہے بہو نجنے والے مصائب وآلام کے جواب ہیں اکثر سے
طرف ہے بہو نجنے والے مصائب وآلام کے جواب ہیں اکثر سے
شعر گٹایا کر تے ۔

لوگ مجھ کو برا کہیں ان کاخدا بھلا کرے طعنہ زنی عوام کی مجھ کو ہونا گوار کیوں

(اشرنی سیاں)

مهمان نوازي

مہمان نوازی مخدوم المشاک کی نملیاں شان تھی۔آپ کا در مرح فوان اپنے اور بیگانے ہرائیں کے لئے کشادہ تھا۔ عام دنوں میں آپ کے در خوان پر پندرہ بیس مہمان کھانا تناول فرماتے تھے۔ میں آپ کے دمتر خوان پر پندرہ بیس مہمان کھانا تناول فرماتے تھے۔ اگراتھا قاکمی دن کوئی مہمان نہیں ہوتا تواہد اقرباء میں کے کوطلب فرماتے ، پھر کھانا تنادل فرماتے ، پھر کھانا تنادل فرماتے آپ اکثر یہ فرما کر سے کم پائی سے مرود خیات کر فی چاہئے فقیر فرمان میں کے لوانا الملام فی المطلع می الکلام پہلے ملام ودعاء ہو پھر کھانا مودعاء ہو پھر کھانا مار دعاء ہو پھر کھانا ہو پھر کہیں مات چیت ہوں۔ (مرکا مکان کھیت مرشکال)

یہاں ناچز ایک بات عرض کردینا مناسب سجھتاہ کہ شن اپنے پیرومرشد تھیم الملت والدین حضرت سیرشاہ تطب الدین اشرف اشرفی جیلائی (جوحضور سرکار کلال کے بھانچ ہیں) کی بارگاہ شی آنے جانے والوں کی زبانی سنا ہے کہ اگر کسی کو مرکار کلال رحمت اللہ علیہ کی مہمان نوازی کی ' ایک جھلک' دیکھنی ہوتو وہ حضرت تھیم صاحب قبلہ مذکلہ العالی کی مہمان نوازی کودیکھے سے بات بالکل حقیقت ہے کیونکہ میراا پنا مشاہدہ ہے کہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں پہنچا ہے آپ بی بارگاہ میں

تقو کی و پر ہیز گاری

تقوی و پر بیزگاری انسان کی ایک اعلیٰ صفت ہے کیونکہ بموجب ارشاد خداو عدی اللہ کے تزدیک و بی شخص سب سے تیادہ صاحب کرامت و باعزت ہے جو صاحب تقویٰ ہے جب ہم مخدوم المشارک کی حیات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم اس تیجہ پر پہو نیچتے ہیں کہ یقینا آپ تول خداو ندی "ان اکر مکم عندا لملہ انقکم "کی چلتی بھرتی تصویر تھے اس تعلق سے بے شار واقعات و مشاہرات موجود ہیں جن سے آپ کے تقویٰ اور پر بیزگاری کی مشاہرات موجود ہیں جن سے آپ کے تقویٰ اور پر بیزگاری کی جھک نظر آتی ہے۔

الفرض آپ مخدوم المشائخ كى زندگى كے جس كوشے كو يمى ويكھيں كے تو ہر كوشے ميں ايك اسوة حنيا ورشون عمل ملے گا۔

الله تعالی ہم سب کو خدوم الشاریج کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے اورآپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی تو نیش عطافرمائے۔

آمين ببجاه سيد المرسلين غلبته

ا بانامة وث العالم الكت ٢٠٠١ = 233

#### سركاركلال نمبر

हजूर सरकारे कलाँ नम्बर निकालने पर तमाम बिरादराने इस्लाम को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं

#### प्रताप एल्युमिनियम कम्पनी

(सेल्स एण्ड सर्विस)

एल्यूमिनियम सेवशन, दरवाजे, खिड्की, एल्यूमिनियम हिंदी जिल्ही श्रील, पार्टिशन केविन, एल्यूमिनियम शीट, क्वाइतलेडर, सनफिल्म,

कम्पोजिट पेनल, फाल्स सीलिंग, जिप्सम बोर्ड प्लास्टिक ऑफ पेरिस, थर्मों कोल का कार्य भी किया ज्यता है।

पताः

प्रो० : अफजुल राणा अशर्फी

مظهر سیاح لامکال ہو تم رب بی جانے کیے اور کہا ل ہوتم یہ جہاں کیا شمجے گا حقیقت کو قطب عالم سركار كلال جوتم --عابراشر في قالين آبادي (معاون مدريغوث العالم)

ما بنام غوث العالم كي طرف عيد سركار كلال نمبركي اشاعت برمبارك بادبیش كرتے ہیں۔ جامعه محمديه اشرف العلوم مدهيه يرديش كاعلاقه ديواس كي عظيم الثان درس گاه جامعه محدبیا شرف العلوم طبی مارکیت کے پیچھے، اجین روڈ، آنند تگر دیواس میں بابائے قوم وملت سيدمحمة تنويرا شرف اشرفي الجيلاني قبله اور ناصر لمت حضرت سيد مشاق اشرف سجاده نشين سركار بربان بوركى سربرتي اروحضرت علامه مولانا قاضي قاري حكيم عرفان احمد اشرفي ( قاضي دیواس سیئیر ) کے زیرنگرانی ایک فلک بوس مارت جس میں میر محدی اور مولا ناعبدالرشیداشرنی بال اورشعبة حفظ وقرأت كے طلبہ كے طعام وقيام كا معقول انظام دعوت نظاره دیتاہے۔ لہذااہل خیرحضرات ہے گزارش ہے کہ ہر خاص وعام موقع پراس کا خاص خیال رکھیں۔ صدر: اسراراحداشرفی (ماتھی والے)

فون: 9229452886

اگست ۲۰۰۷ء

مابهنامه غوث العالم

حامد رضااشرتي

## مخدوم المشائخ سركاركلال كےقصبه كا تاریخی جائزہ

محمه حامد رضااشرني يورنوي متعلم فاضل دوم جامع اشرف

حضور مخدوم المشائخ مركار كلاس رضى الله تعالى عنه كاتعلق اس تاریخی تھے ہے جس کی ساری دلآویزیاں اور گینیاں حضرت قدوة الكبري ميرسيداشرف جيأتكيرسمناني رضي اللهءنه ك ر جن منت ہیں۔انہیں کی ذات نے کچھو چھر کو کچھو چھے شریف بنایا ۔ عرصہ اس کانام اشرف پور رہا، بعد میں اشرف پور کچھو چھاوراب اوراس کی عظمت کین قوش کوتاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لئے ثبت فرمادیا ،لہذا سب سے میلے انہیں کے دور کے مچھوچھ شریف كاتارىخى جائزه لياجائيه

> مخدوم سیدا شرف ممنانی نے جب بحکم مرشد کچھو چھے کیلئے ایک شعرے ظاہرے ۔ رخت سفر باندها اورمنزل بدمنزل موت موع سلطنت شرقيدي راجدهاني جونيورينيجةوال وقت وبال كحكرال موني مشرب بادشاه ابراميم شاه شرقى تن جو بقول قاسم فرشته" به بادشاه عقل وفيم اورعكم وفضل کے لحاظ ہے اپنی مثال آپ تھا، اس کے عبد حکومت میں ہندوستان جارے لئے سمناں ہے' (۴) کے عالموں ، فاضلول کے علاوہ ایران وتو ران کے علاء بھی جو نیور میں آئے۔ ابراہیم شاہ نے ہر طرح سے ان کی دلجوئی کی مانہیں امن واطمینان سے زعر گی گرارنے کاسامان بم پینچایا"۔(۱) ای صوفی مزاج بادشاہ نے حضرت کی بارگاہ میں اسنے فرزندوں کوئیش کیا سے اشرف بورتام رکھ دیا ہو۔ اورغلامی میں لینے کی درخواست کی بدواتعہد ۸جے کے بعد کا باس وتت كهوجه جونيور كالك گاؤل تعاـ (٢)

> > یمان اس کا ذکردلچیں سے خالی نہ ہوگا کہ کچھو چھد کانام حضرت کے بہاں آنے سے پہلے بی کھو چھتھایا بعد میں کھوچھ ہوا ماس کے بارے میں ڈاکٹر سیدمظا ہراشرف لکھتے ہیں مايهنام غوث العالم

"الطائف اشرفي يس كجوجه شريف كانام نبيس لما، أيك روایت رہ ہے کہ اس جگہ کولوگ' ' کچھ و تھ' کہتے تھے ، جو کثرت استعال ہے کچھو چھاہوگیا ،ورنہ حضرت کے وصال کے بعد کافی مرف کھوچھ شریف رہ گیاہے'۔(۳)

کیکن علامه عبدالرحمٰن چشتی قدین سره (م۱۰۹۴) لکھتے ہیں کہ " كَي حَوْجِه كَانَام آب في روح آباد ركماجيها كرآب ك

اشرف ازدل برون کن محبت سمنان روا ک روح آباد سمنان است مارا اشرف! دل سے سمنان کی محبت دورکر ، کیونکدروح آباد

اس روایت سے بہ چانا بر حضرت کے آنے سے پہلے عی اس کا کچھو جھہ نام تھا جس کا حضرت نے روح آباد نام رکھا ہیہ بھی ممکن ہے کہ حضرت کے وصال کے بعد لوگوں نے ان کی نسبت

" حضرت شيخ عبدالحق محدث دالوي مخدوم يأك كاذكر كرتے ہوئے لكھتے جين كرآپ كا مزار جونيور كے ايك كاؤن کونچ میں ہے'۔(۵)

اسے بید چلاے کی کے زیانے میں کھوچھ کانام کچو نچے تھا، جومکن بے لوگوں کی استعال کی وجہ سے کچھونچے ہوگمامو

## مرکارگلال نمبر

، کیونک شخ عبد الرحمٰن چشتی میر شخ عبد الحق محدث و بلوی سے پہلے کے بین اور انہوں سے بہتے کے بین اور انہوں سے بعد چلا ہے کہ مخدوم پاک سے پہلے ہی اس کانام پکھو چھرتھا جو بعد میں روح آبادہ اشرف پور، کچونچہ اور موضع رسولپور ہوا۔

حضور تخدوم پاک کے پھوچھ آنے سے بہلے بھوچھ کی کیا حالت تھی، اس کے بارے میں زیادہ بھی پہتیں جلاا صرف اتنا بی ہے کہ حضرت کے آنے سے بہلے یہاں ایک جادد گرجوگی اپنے میکروں چیلوں کے ساتھ دہا کرتا تھاجو بعد میں اسلام نے آیا۔ (۲) میکروں چیلوں کے ساتھ دہا کرتا تھاجو بعد میں اسلام نے آیا۔ (۲) اس کے بعد تو خود حضرت نے بھوچھ کو مانند بہشت آرات شخ عبد الرحمٰن چشتی کھتے ہیں۔ '' آل مقام مانند بہشت آرات شخ عبد الرحمٰن چشتی کھتے ہیں۔ '' آل مقام مانند بہشت آرات گئت و تاامروز قبلۂ عاجات بندوستاں است'۔ (۷) کہ وہ

شخ عبدالرحن چشتی لکھتے ہیں۔ '' آل مقام ماند بہشت آرات گشت وتا امروز قبلۂ حاجات بندوستال است'۔(2) که وه مقام مانند بہشت ہوگیا اور آئ تک بندوستان کے لوگوں کا قبلۂ حاجات ہے، اور صرف یمی نہیں بلکہ ہندستان کی ظاہری وباطنی سلطنت کا عزل ونصب آئ چھو چھ شریف کی دھرتی پرانجام پانے لگا،جیسا کہ شخ عبدالرحمٰن لکھتے ہیں''دریں جاجہت عزل ونصب ولایت صوری ومعنوی بہم می شود' (۸) کہ ای جگدولایت صوری ومعنوی کے عزل ونصب کا کام انجام یا تا ہے۔

حفور مخدوم پاک کے بعد آپ کے جانشین مطلق ماتی المحرثین سید عبدالرزاق نورالعین ، کھوچھ شریف کی ولایت صوری ومعنوی پراور جالیس سال تک ای پر فائز رہے، آپ کا انتقال ۱۳۸۸ھ میں ہوا، اس وقت جو نپور کی سلطنت خداداد میں سلطان ابراہیم شاہ شرقی کے لاکے سلطان محود شرقی اشرنی کی حکومت تھی۔ (۹)

کھوچھرشریف ایکے زمانے میں مخدوم پاک کے پکھوچھہ بی کی طرح رہاہوگا، لیکن ان کے انقال کے بعد جب ایکے

باب سامبرادے مفرت سيد من افغ ف ميند سيادي يوفائز موئ توسلطن شرقیر کے بادشادنے درگاہ معلی اور أبید مخدوم زادوں کے نام ایک بزار بیگہ زمین نذرمعاش کے مجیما کرسید از السين چشتى الشرق دبلاي خوابرزاره وهزرت النان المشاركخ محبوب الى رضى الله عنه لكهة بين " • ١٨٨ ما درثاه المت ثرقيه نے ایک فرمان کے ذرابعہ ایک ہز اربیگہ زمین درگاہ معلیٰ اور حفرت شاہ حسن وحسین واحمہ کے نام نامی معاش کے لئے ند ک (۱۰) ال سے پہ جانب کہ الل کی حالت میں تبدیلی آئی ہوگی ، کیونکہ اس زمانے میں اس علاقہ میں ہندووُں کی اکثریت ہمی، جس کی وجہ سے ہر چیز میں وہ غالب تھے، تمام زمینول پرانہیں لوگوں کاقبضہ تھا،اس دیہ ہے مسلمانوں کو نکلیف اٹھانی پر تی تھی، لیکن جب شاہی فرمان کے تحت ایک ہزار بیگہ زین ان لوگوں کے قبضے میں آگئی تو ہاتمل کے حالات کا بدلنا فطری ا مرتھا ، شایدیمی وہ عالات تھے جس کی وجد سے واقع میں وہ سانحہ پیش آیا،جس کے بغیر کھو چھر کی تاریخ مكم لنيس ہوگ ، ہوار كہ نظام آباد كے راجہ نے بحروں كى فوجوں كإليكر حفزت سيدشاه حسن كےصاحبزاد بي حفزت سيد ثاہ اشرف شہیدیر جوان کے انتقال کے بعد کھوچھٹر لیف کی ولایت صوری و عنوی یرفائز سے، حملہ کردیا، اورال بحراکر انہیں شہید کرے تمام زمینوں برقبصہ جمالیا۔ انکی شہادت نے یہاں کے مسلمانوں کونوفردہ کردیا، کین سیدشاہ حسین کے خلاف حضرت جعفر لا ڈیمیہ نے این مریدوں کی فوجوں کولیکر مجروں سے جم کرمقابلہ کیا اوراز بحر کرده باره ساری زمینول اور جائیدادول پر قبصه کرلیا\_(۱۱) تاری کے قدیم مفات سے بد جانا ہے کہ بد ہزار بیگدز من حضرت عبدالرزاق نورالعین رضی الله عنه کی اولا دوں کے قیضے میں

ابنامه توث العالم

حادرضااشرفي ⊨ سرکا، کاال تمبر

بہت دنول تک رہی۔

یمال ہمیں افسوں کے ساتھ سرکہنا پڑتا ہے کہ چھوچھ شریف ك تاريخي حالات جوتقرياً سازه ع جدهدي برشتل بوه كي ستاب میں بالا جمال بابالنفصیل نہیں ملتی۔

فاص کر حضور مخدوم باک کے بعد کے پھوچھ کے جغرافیائی حالات ٹایاب ہیں،اس کی دجہ شاید یہی ہے کہ کی شخص نے اس کے تاریخی حالات کوصفحات برمنتقل کرنے کی ۔ ویوبند کوشش عی تہیں کی ، ورند آج ہمارے یاس کچھو چھٹریف کی تھ سوسال برمحيط ايك زرين تاريخ ہوتی۔

تقريا ويده صدى يهلي كهو جهرشريف كى تاريخ كانتظم تحويل" (Turning Point) ووقحض عابت بواجس کولوگ اعلی حضرت اشرفی میاں کے نام سے جانے ہیں ، کھوچھ کی بیای روح بہت دنول تک ایسے مخص کے انظار میں تڑپ رہی تھی جواہے سیراب کردے، آخر کا راعلیٰ حضرت وادالا شاعت، کراچی اشر فی میاں نے اسے سیراب کردہا، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ كهوچه شريف كوجوتاريخي حيثيت حاصل بوئي ،اس من بياشك كرايي حضوراعلیٰ حضرت اشر فی میاں کی نصف کا وش شامل ہے، کچھوچھہ شریف کے ذرے ذرے اس حقیقت کو بھول نہیں سکتے ، پھران کے بعدان کے جانشین مطلق حضور نخد وم المشائخ سرکار کلاں نے ایشائی ممالک سے نکل کر بور بی اورام کی ممالک میں جو ضوبار ہاں کیں ،اس کی ایک الگ تاریخ ہے ،جو کھو چھیشریف کی زر س تاریخ میں آپ زرہے لکھاجائے گاحضور مخدوم المشاکخ کھوچھ شریف کی ان عقریات میں ہے ایک میں جن کی وجہ سے رفاقتی كجو جهر شريف كوتاريخ مين ايك الك اورمنفر دمقام حاصل بواء آج بھی ایشا کے علاوہ امریکی اور بور لی ممالک کے مسلمانوں

کے دلوں میں ان کی سلطنت کا سیکہ رائج ہے اور انشاء اللہ قیامت تک رے گا۔اللہ تارک وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور تمام لوكول كوحفور وخدوم المشاكخ كاس تاريخي قصيكي زيارت نعيب فرمائے اوران کی فیوض وبرکات سے مالا مالافر مائے: آمین ماغذمراجع:

(١) تاريخ فرشة ، دوم من ٨٤١، مترجم عبدالحي خواجه مطبوعه كمتبه لمت

(٢) انترف سمنانی جن: ٣٥، مؤلف سيدشيم انترف مطبوء قمرم ليس ثانده

(٣) لطا نَف اشرف مِن اله بمطبوعه كمتية مناني كراجي ياكسّان (٣) مرأة الاسرار من ١٥٥٠ مترجم الحاج كيتان واحد سيال بشتى

بمطبوعه مكتبيه جام نوردبلي

(۵) اخبار الاخبار ص: ٢٣٥، مترجم مولانا اقبال الدين احمد بمطبوعه

(٢) محبوب يزواني من عدمولف سيد تعيم الرف جاكس بمطبوعه عديد

(۷) مراُ ة الام اربين عبدالرمن چشتی

(٨) مراً ة الاسرار، شخ عبدالرهن چشتی

(٩) تاريخ فرشة م ٩٨٩ بمسنف محمرقاسم فرشته

(•١) كوائف اشر فيرص: ٢٣٦٦، بحواله مخدوم الاولياء ص:٢٣ معطوعه

حضرت امين شربيت ثرست منطفر يوربهار

(۱۱) حيات مخدوم الاولياء من ٦٠ ٢ من مولف مولانا محود احمد قادري

(١٢) تنما نُف اشر في 'ص:٣م، بحواله حيات مخدوم الاولياء عن ٣٩٣٠ **ል**ልልልል

ابهامة وشالعالم

#### محرتكرم شابين

## مخدوم المشائخ سركار كلال كى بارگاه ميں علماء ومشائخ كى نياز مندى

#### محر مكرم شاجن اشرفي بها كليوري

وقت برق رفقاری کے ساتھ اپنا سفر طے کرتار ہتا ہے زمانہ مفارقت اورولی عہدی کے منصب نے زندگی کوا تنامشغول بنادیا كەللىدادرالىد دالول ئے سواكسى طرف التفات ہى نە ببو كى \_ مردر صدی ججری کے وسط میں آپ کی ذات برصغیر ہند ہے ایسامطلع انوار بنگرا بمری جوعلاء ، فقهاءاورعرفال کی فیرست میں بلندنمایال اورمنتاز مقام حاصل کر کے گل سرسید بن گئی۔جس ذات کی پارگاہ تازيين خوش بختيان، فيروز منديان،ار جمنديان، چيثم وابرو كي مختظر ر ہا کرتیں اس ذات کی برکتوں کے فیضان نے تیرہ بختوں کو بخت نگاہ معرفت کے اثر ہے منداعز از کے صدرنشین بن گئے۔ یہی آئيگاجب لوگ اين مطلب كر لئے غلط فتوے دياكريں كاكر ایسے وقت میں آپ کے ماس حصول سند کے لئے کوئی فویٰ آئے توغور وَكُر كے بعدم برتصديق شبت فرمايے۔ (بوالدم شدكال)

کروٹیں بدلیا رہتاہے کیل ونہار گروٹر کرتے رہے ہیں ،بہار وثرزال کے سیکروں دور آتے اور چلے جاتے ہیں تب کہیں جا کر ۔ وقت کے ساتھ مصرد فیت میں اضافہ ہوتار ہادیکھتے دیکھتے جودھویں چن میں کوئی دیدہ ورید ارہوتا ہے پھر کہیں کسی یا کمال ہستی کا وجود ہوتاہے جوخاص فیضان کرم کی مربون منت ہوکر دنیائے اسلام میں متاز شخصیت کی مالک اور دین شین کی محافظ ونگہبان ہوتی ہے، جب ہم چودھویں صدی کی آخری دہائیوں پر ایک طائزانہ نظر والتيع بن اورمند رشد وبدايت رمتمكن علماء ومشائخ كي شخصيت کامطالعہ کرتے ہیں تو ہماری نگاہوں کے سامنے ایک ایسے غواص سرسااور محروموں کوخوش نصیب بنادیا۔ بہتماں اس کے قدمور سے بحمعرفت مرشد کامل ،داعی برحق کی ہمہ میرشخصیت اپنی بے شار لیٹ کرنقطۂ عروج کااعز از حاصل کرتی رہیں، کتنے فقراءاس کی خوبوں کے ساتھ جلوہ بار ہوکر ہمارے سامنے آتی ہے جے بالا نفاق الل علم ودانش نے ابناسرتاج سمجھا جسکے دربار میں کجکلا ہان ۔ وجہ ہے کہ تخدوم المشائخ سرکار کلاں سیدمجم محتارا شرف اشرفی البیلانی وقت نے اپنی جیبن عقیدت خم کی جوعلاء ومشائخ کے مابین سرکار محمدۃ اللہ علمہ کی ولایت کااس قدر حرصا ہوا کہ ہرکوئی اعلیٰ وادنیٰ بارگاہ کلاں کے نام سے معروف ہوا جسے دنیائے عرب وجم کے ارباب ' ناز میں نیاز مندی پیش کرنے سے خود کوندروک سکا، چنانحہ آپ کی علم ودانش اورامحاب فعنل و کمال نے بڑے احتر ام وعقیدت کے 👚 فقیمانہ بھیرت کود کچھ کر حصرت صدرالا فاضل مولاناتعیم الدین ساتھ مخدوم المشائخ کے نام سے یاد کیا جے قطب وقت اعلیٰ حضرت مرادآبادی علیہ الرحمہ نے ، جن کی بارگاہ فضل و کمال ہے لوگ ۔ اپنی اشر فی میاں علیہ الرحمة نے سیدمجم مخاراشرف اشر فی البیلانی کے سمحقیقات کواعتبار کی سندھے مزین کرتے بینی فی ملاء کہ ایک وقت نام سے موسوم کیا،آپ کی ولادت باسعادت کچھو چھ مقدمہ کے الک متمول خانہ کولایت میں ۱۹۱۹ء میں ہوئی طفولیت ہے ہی آثار ولایت جبین اقدس سے ہو بدا تھے نوعری میں والد گرامی کی

مابهنامه غوث العالم اگست ۲۰۰۷ء

🚽 سرکارکلال تمبر

محد مرم ثابين

مدبرعمة فخفقتين حضرت علامه مفتى حبيب الله صاحب نيتي اشرفي ك مركاركلال مخدوم المشاكم عليه الرحمة عصقيدت ونيازمندى بھی بےمثال ہے،عمدۃ تحققین کوخانواد کاشر فید کے تمام علماءومشاکّ سے بے بناہ عقیدت وعبت تھی خصوصاً سرکار کلال سے ، مگر مخدوم المشارئخ كي مارگاه عاليه مين إن كي حاضري كي كيفيت عجيب مواكر تي ابیامعلوم ہوتا کہ جامعہ نعمید کے دارالحدیث کا میر بارگاہ اشرف كافقير بن كرمحواستغراق بيراي بيروم شدك حضورايي عادت ك مطابق بميشه باادب دوزانو بوكر بيضة ،اگر جه فطرتا آب ك آواز بلند تھی جامعہ میں جب گرجدار آواز لگاتے تو کونے کونے يين آواز پهونج حاتي اور بركز ئيسهم جاتا ليكن حضرت مخدوم المشائخ ی مجلس میں آب کی آواز بمیشہ پست اور دھی ہوتی بلکه زیادہ ترزبان برخاموثی کاپېره بوتاچړهٔ مخدوم المشائخ کې زيالی کاديدار ماعث تسكين قلب بوتا حفزت عمرة المققين ايك غادم كي حيثيت ہے بارگاہ سرکار کلال میں نگاہی جھا کریے تھے

منى ميان صاحب قبله اين پيرومرشد كى بارگاه مين نيازمندى كالظهاركرت بوئے فرماتے ہن، بلاشير حضور مخدوم المشائخ درجه ولايت يرفائز تص\_اوركيول ندمول جب كرآب كي ولادت خانة ولایت میں بوئی جس نے تربیت آغوش ولی میں یائی جس کی زندگی کا برلمحہ تقویٰ وطہارت کے ساتھ گزرا ، جو حقیقت کا برھان اورشر بعت كاعنوان تها، جس كا اخلاص بركسي محيت ومودت فقط رضاع البي ك لي بوئي حضور محدوم المشارع كادل معرفت البي

اورانہوں نے خود کواپن زندگی تک بھی بھی بارگاہ اشرف کیاادنیٰ

غلام سے زمادہ تصورند کیا۔ (حبیب الفتاویٰ)

المين وقت ك محقق درس الله ك عدث جماعت المسدى على منور تها، آب كابرقدم موافق شريعت بوتا، آج ك خود غرض و بلوث ماحول مین آب کے اتباع شریعت کی مثال کا ملنامشکل ہے۔ ( فيخ الاسلام كاخراج عقيدت)

حضرت مولا نامحود احمر صاحب اشرفي رضويء ايني مايية ناز تصنيف" حيات مخدوم الاولياء" من سركار كلال كى بلند مقاى كااعتراف كرتے ہوئے لكھتے ہیں جعنورسر كار كلاں مخدوم المشائخ بندول کے درمیان خدائے پاک کی خاص نشانی ہیں ،آپ کی بلندمقای اعتراف واقرار کی محتاج نہیں ان کے علوم تبت کااعتراف واقرار قلب کی تطهیر کرتا ہے حضور مخدوم الشاکئے کے فيوض وبركات سے ايك جہاں فيضياب مور ہاہے۔

حضور مخدوم المشائخ سركار كلال جس مجلس كي زينت بنج وہاں مرتوں کے آبشار ہے خوشیوں کے نفیے پھوٹنے لگتے، عالم سرخوشی میں کیف ومستی کے چشمے البلنے لگتے نورونکہت میں ڈولی ہوئی فضائیں رنگ وآ ہنگ کی سرمستیاں جمال ورعنائی کی میتابیاں ہرطرف سے بھونتی ہوئی محسوں ہوتیں۔ پیرطریقت حضرت علامہ سیداحداشرف حضور مخدوم المشائخ کے پاکستان پہو نیخے پر پچھای طرح نذرانة عقیدت پیش کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ برصغیر ہند مفكر اسلامقت عصر ياسبان قوم وملت حضرت شيخ الاسلام وياك كعظيم روحاني شخصيت صدرشر ليت ، بدرطريقت ، ما بتاب اشرفت حضرت ابوالمسعو دسيدشاه محمد مخار اشرف قدس سره سرف فانوادة انثر فدبي كنبيس بلكه يوري ملت اسلاميه كاليساروثن آفاب ہیں جن سے ہرخواص وعام کیسال طور برروحانی روشی حاصل کرتے ہیں ۔آپ ایک ہمد مغت موصوف شخصیت ہں روحانیت کے اعلی مرتبے برفائز ہں، بلاشیہ آپ کی روحانی تخصیت ایسی مابر کت ہے جس کا وجود ملت اسلامیہ کے لئے اس دورش بدى نعت ہے اور نيك فال كى حيثيت ركمتا برآب كى

المينام غوث العالم اگست ۲۰۰۷ء

سركاركلال نمبر

بارگاہ روحانی میں جوحاضر ہوتاوہ روحانی فیوض وبرکات سے مالامال ہوجاتاہے، آپ کی شخصیت مبارکہ میں قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال اور صورت وسیرت کے اعتبار سے حسن وجمال نمایاں ہیں۔

ادیب شہیر حضرت علامہ عبدائکیم شرف قادری بارگاہ سرکار نمانے میں بھی زبان زدعام ہیں۔

کلال میں اپنی نیاز مندی پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ ک

ذات اقدس اسلام اور مسلک اہلست و جماعت کی حقانیت کی چلتی اور کا نئات عشق کے تاجدار سے علا کے شرق کی دات براہ رو کے لئے مشعل و کمال کے شہر یار سے آپ نے ول کہ ہدایت ، تشکان معرفت کے لئے دریائے ناپید کناراور مسلک کے جشے جاری کئے بادخالف کار خ المبات کے لئے ایک انہول ہیرائے مشل تھی، حضرت مخدوم کا جراغ جلادیا ہے۔ حضرت مخدوم المشائ سرکارکلال نہ صرف یہ کہ ہم شبیغوث المشائ سید اخلاق کر بھانہ واوصاف حمیدہ موجودہ دوری عظیم علمی وروحانی شخصیت تھے، آپ بال سنت کے مشائل کے موحودہ دوری عظیم علمی وروحانی شخصیت تھے، آپ بال سنت کے کئے دومال پر ملال پر ملال پر ملاک سایہ کرحمت تھے، آپ بال سنت کے کے جادہ نشینان ، علم عامور ترین ذریع تھی۔

حضور خدوم المشائخ كے علم فضل زبدتقوىٰ كى بنابرخواص مرسله اشكبار تحريى جوا سے نيكر عوام تک احترام وعقيدت سے آپ كے حضور خيده مربيں چندنذ رقار كين ہيں۔ جناب دفيق امثر فى سمنا فى لا ہورى حقيقت كى عكاى كرتے ہوئے مناس اغداذ بيس نذ دانه عقيدت چيش كرتے ہيں ، حضور آفقاب رخ والم بين غوط دان مثر يعت وطريقت مخدوم المشائخ عبد حاضرى عظيم ترين على اور فقيد روحانى كے اس دوختا المثال شخصيت تھے آپ نے ہند و پاک كے علاوہ اسلامى ممالک کو يتم اور دنيا كے علاا اور يورپ كے تبلی دورے فرماكر تبليغ دين كا فريفہ بحسن و كمال مظفر الدين صاحب خا انجام ديا بايں وجہ آپ كے عقيدت مندوں اور مربيدوں كا حلقہ بردا وسع ہے حضرت مركاد كلال حسن ميرت كے بے نظير مرقع تھے آپ ديون كا آفاب و ماہة وسع ہے حضرت مركاد كلال حسن ميرت كے بے نظير مرقع تھے آپ ديون كا آفاب و ماہة

تے، جہاں تشریف بیجائے خلق خداشیدائی ہوجاتی اور آپ کے فیص بیکراں سے دامن کو بھرتی حضرت مخدوم المشارخ کا احسن سلوک اپنے دامن پاکیزہ میں مروت و تواضع کا گنینہ کے مثل رکھتا تھا ،آپ کی مہمان نوازی و تواضع کے قصے اس خود غرضی کے نام نام بھی نام دور م

حضرت مخدوم المشاركي مركادكلال رحمة الدعلية اللهم ولايت اوركا مئات عشق كے تاجدار تفظ علوم وفنون كے شهروار اور فضل وكمال كرشم يار تفظ آپ نے دل كى رمگوارواديوں ميں عقيدت كي جشئے جارى كئے بادخالف كارخ موڑ ااور آندهيوں كى زو پيشق كا جائے جلاديا ہے۔حضرت مخدوم المشاركي مركاركلال نے اپنے اطلاق كر يمانه واوصاف تميدہ ہے اپنے اور بيگانے كواييا متاثر كيا كه ہم چہار سوديوانوں كى محفل نظر آتی ہے، ہم كوئى اس آيرو نے عشق ووفاكى تصيدہ خوانى كرتا ہوا نظر آتا ہے، حضرت مخدوم المشاركي كوصال پر ملال پر ملک و بيرون ملک كي خانقا ہوں كے سجادہ نشينان ،علاء اسلام ،واكناف عالم كے ديگر حضرات كى مرسلدا شكبار تحريرى جوبشكل نياز مندى موصول ہوئيں ان ميں سے مرسلدا شكبار تحريرى جوبشكل نياز مندى موصول ہوئيں ان ميں سے جدند رقار ئين ہیں۔

مفتی محمیال ثمر دالوی خانقاه مسعود به مظهریه مجوفتی وری دیلی رخی والم مین قوط زن جرکر رقسطراز جین: معارف ایمانی و فیوش روحانیت روحانی که اس درخشال آفتاب نے غروب بوکر جہال روحانیت کو پتیم اور دنیا ہے عرفان وسلوک کو تاریک کر دیا۔ ای طرح جناب مظفر الله بن صاحب خانقاه قاور به منور بیدا یول فرماتے جی بلاشبہ حضرت مخدم المشائ رضی الله عندا ہے وقت کے قطب اور منار کا تحدوم المشائ رضی الله عندا ہے وقت کے قطب اور منار کا تحدوم المشائ فی بشریعت کا پابند مطبح سنت علم وادب، زبد وقت کے اور منار کا تحقیل و ماہناب فقیر نے نہیں دیکھا، حضرت مفتی خلیل وقت کے اور منار کا تحقید و ماہناب فقیر نے نہیں دیکھا، حضرت مفتی خلیل

ما بتأمينوث العالم التي ٢٠٠٧ -

مر کار مکال بخبر

اہم ماحب قبلہ فی الحدیث جامعہ نظامیہ حیدرآباد ، حضرت مخدوم المشائ مرکار کلال علیہ الرحمة کی بارگاہ بیل عقیدت و نیاز مندی کانذرانہ پیش کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ حضرت مخدوم المشائ مرکار کلال بہت نو بول اور بڑی اہمیت کے حالل بزرگ تے ، علم وعشی اور حسن واخلاق کے پیکر تے ، اپنے سینے بیل قوم و ملت کے ایک اور حسن واخلاق کے پیکر تے ، اپنے سینے بیل قوم و ملت کے کر بھانہ کی فوشیو نے ہرکی کوالیا سعلم کیا کہ بلاتفریق جماعت کر بھانہ کی فوشیو نے ہرکی کوالیا سعلم کیا کہ بلاتفریق جماعت مرکوئی آپ کی بارگاہ باز بیل عقیدت کے پھول نچھا ور کرنے سے خود کونہ دوک سکا، چنانچ حضرت مناقی آل مصلفی صاحب اشر فی مصباجی جامعہ ایجہ بیر رضویہ گھوی متواتی نیاز مندی پیش کرتے ہوئے فرائے ہیں، حضرت سرکار کلال کے ارتحال سے دنیائے سیسے بیل جو نظرت مرکار کلال کے ارتحال سے دنیائے سیسے بیل جو نظر والے اس کا برہونا مشکل ہے حضرت مخدوم المشائ قوم و ملت کے ظیم محن اور نمونۃ اسلاف کرام تھے انکا کردارو کیل ان کی صاف و بے خبارز ندگی کھیل آئینہ تھا۔

یاد کیا، جسے دیوانوں نے قوم کا سالارہ باکردار، باوقار، بیر، روش مخیر، باتنویر جانا، اخیر میں بس اتنا کہوں گا کہ میرے مرشد لا ٹانی میں ان کی عطاؤں کا بیا اثر نے گدا کوشاہ بنادیا نظر نوازی الی کہ شرائی کونمازی بناڈالا، جودوستا کابیصال کرمختاج کونی کردیا، وہ آیک ایساروش آفناب تھا جو یہ کہتا ہوا ہمارے مابین کے نظر دویوش ہوگیا۔

سورج ہوں زندگی کی رش چھوڑ جاؤںگا گرڈوب بھی گیا توشنق چھوڑ جاؤںگا شند شن شخص کے

"مرکارکلال نمبر"کی اشاعت پرمبارک بادیال پیش کرتے ہیں۔ ناصر اشرفی امبرائیڈری، ریوڑی تالاب، بنارس

''سرکارکلال نمبر'' ک اشاعت برہم اور ہارے گھر کے جمی افراد مدیراعلی اور مدیر

ساعت پرہم اور ہمارے طرحے ہی امراد مدیرا می اور مدیر ماہنامہ خوث العالم' کومبارک بادی پیش کرتے ہیں۔ منجانب :

حلجی محمد اسحاق اشرفی نائب مدردارالعلوم خانقاه اثر فیه خوشا دیوره، مالیگاؤن شلع ناسک (مباراشر) پن -423203





المن ٢٠٠١م عن المن ٢٠٠٠م

علامه مجمرتو قيررضا خان 💳

## سرکارکلال نمبرکی پیش رفت قابل مبارک بادے

علام محمرتو قيررضاخان رضائكر، سودا كران، بريلى شريف

اس جهان فانی میں بہت می مقدس ہشمال

## سركاركلال فخرخاندان تص

علامة عبد المبيد تحرسالم قادرى قاضى جادة شين آستان عالية قادمير لوى علمه بدايون

كرى مولا ناعبدالعظيم عابرا شرفي صاحب زيده مجدة

نے ماہنا مغوث العالم کے سرکار کلال نمبر کے لئے فقیر انسانیت کے افق برشم وقمر کی طرح درخشندہ وتابندہ کے تاثرات طلب کئے ہیں۔ سرکارکلال علیہ الرحمہ ہیں۔ انہیں یا کیزہ ستودہ صفات ہستیوں میں حضور اینے معاصرمشائ میں ایک متاز حیثیت کے مالک مخدوم المثائ کی ذات بابرکات بھی ہے،جن کی تقویل تھے۔ بڑے دادا کے سیح جانشین اور بڑے خاندان وطہارت، کشف وکرامت، مبر واستقامت، مخاوت مِن فخر خاندان تھے۔ اِس فقیریر حضرت علیہ الرحمہ وشجاعت کو دنیا فراموش نہیں کر سکے گی۔ مجھے یہ جان بزرگانہ شفقت فرماتے اور جب بھی سکھانو آنا ہوتا تو کر بے بناہ خوشی ہوئی کدای ذات ستودہ صفات کے مەرسەقادرىية كردعاؤن سے نوازتے تھے۔

شابان شان شائع ہو۔ آمین

**ተ** 

With Best Compliment from:

Hanif Mohd. Ashrafi

Simna Provision Store

General Kirana Merchant

10, Qabrer Park Tandaalja Road, Vadodra- 390020

جلوه مار ہوئیں ۔جن کی یادیں اور ان کی خصوصیتیں آپ کاعنایت نام نظرنواز ہوا،جس میں آپ آنے والی نسلوں کے لئے آج بھی زندہ جاوید ہیں اور لئے ماہنامہ منحوث العالم 'فیلک معیاری تمبر نکالنے میری تمنا اور دعاہے کہ مینمبر صاحب نمبر کے کاارادہ کیاہے جس میں مخدوم المشائخ کے کارنا۔ صاور ان کی حیات کے مختلف گوشوں کو بچھا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ کام بہت اچھا اور لائق ستائش ہے۔ کیونکہ اسلاف کی زندگی جارے لئے اور آنے والی نسلوں کے لئے درس عبرت اور نمونہ عل ہوتی ہے۔اس پیش رفت کے لئے''غوث العالم'' کے تمام ذمہ داران اور ` عبد بداران قابل مبار كباداور لائق تحسين بن\_ **ተ** 

مابهنا مدغوش العالم

## « قلندرانهٔ دائیں، سکندرانه جلال'

يرطريقت حضرت ابومحمة الومية احمداشرف الترني الجيلاني جيف اليه يثر ' ما جما الماشرف' كراجي

حضورسر کار کلال جہال بھی تشریف لے جاتے آپ کی زیارت کے لئے بلاتفریق ، ہب و ملت عوام وخواص کشال كثال يطيآتي، جبال بمي قيام فرما بوتے عجيب روحاني سال بندھ جاتا، آپ كال 19٨١ء ش قيام پاكتان پرملاحظه بو أيك كران قدرتا ثير ----(اداره)

> محكه بلند سخن دلنواز جال يرور ي ہے رخت سفر مير كارواں كے لئے

آستانه عاليه اشرفيه مركار كلال مجھو جمد شريف ضلع فیض آباد یونی (بھارت) کے جادہ نشیں اور برصفیر یاک وسنده كي عظيم روحاني شخصيت، صدر شريبت، بدر طريقت، ماهتاب اشرفیت حضرت قبله شاه ابوالمسعو دسیدمجمه مخارا شرف مستثبیت رکهتا ہے۔ آپ کی بارگاہ روحانی میں جومجی حاضر ہوتا اشر فی البیلانی مظارالعالی کی یا کستان میں تشریف آوری بلاشبه روحانی فوض وبرکات سے مالا مال موجاتا ہے آپ کی باشدگان یاکتان کے لئے باعث برکت وسعادت ہے، زیارت کے لئے درگاہ عالیدائر نیدائرف آبادفروس کالوئی حضرت قبله گابی خانواده اشر فیه ہی کے نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے ایسے روش آفاب ہیں جن سے خواص وعوام یکیاں طور پر روحانی روشنی حاصل کرتے ہیں ۔ آپ کا فیض ۔ درگاہ میں ایک جشن کا ساں تھا اگر چہ دو تین کھنٹے کی شید بارش روحانی جاری وساری ہے، بھارت کےمسلمان بی نہیں بلکہ غیرمسلم بھی آپ کی عظمت روحانی کے معترف ہیں ، اورآپ كر فيوض وبركات كے حصول كواين لئے سعادت بجھتے ہيں، جوم تھا جو حضرت كى زيارت كے شوق بيس چلا آر ہا تھا، اس آب ایک ہمد مغت موصوف شخصیت ہیں، روحانیت کے اعلیٰ مرتبه برفائز بین، شریعت وطریقت بین اعلی درجه کی حال اور وجد کی جوکیفیتین اس محفل بین وه بیل مجلی نمین ویکمی گی شخصیت آجکل یا کتان میں تشکان روحانیت کی اینے علم بابنامه توث العالم

وفضل اور اگاہ کیا ئے اثر بیاس بجماری ہیں ، خاندان اشرفیہ کے بدروش آفاب جیسے ہی یا کتان پہوپیچے آپ کا والہاند اور عقیدت واحترام ہے مجر پور انداز میں استقبال کیا گیا، بلاشبه آب اليي بابركت اور روحاني مخصيت جن كا وجود لمت اسلامہ کے لئے اس دور میں ایک عظیم نعت اور نیک فالی کی میں مریدین ومعتقدین اور متعلقین سلسله اشرفیه کے ساتھ ۔ دومرے افراد جوق در جوق پہو نیچتے رہے ستائیسویں شب کوتو کی وجہ سے سؤکیں یانی میں ڈوب گئے تھیں، آ مدورفت میں شدید دقت پداہو چکی تھی لیکن اس کے باوجودعوام وخواص کا شب توالی کی محفل مجب روحانی سال بنده گیا تھا کیف وسرور تھیں اینے اس بورے دورے میں حضرت قبلہ نے مجھے

اگت ۲۰۰۱,

مركار كلال نبر ميداجرا ثرف

منقبت

حضور فينخ أعظم قبله

پیکر حس عمل سعت نبوی کے نشال چٹم بینا تو بتا ایبا ہے مخار کہاں جن کے صرف ایک تبسم کی نوازش کے طفیل حال دل کے لئے وہ ہوگیا ہے شک در ماں چٹم ینم سے ہویداتھا تراعثق نی دل میں سرکار مدینہ کی محبت نبال ب وہ قسمت کا دھنی بائے جوالیا مرشد كلش لطف وعطا حثمت سركاركلال! گر مجمنا ہے کہ مرکار کلال کیے تھے شاہِ اشرف کی ضیا حکم کے ماہ تاباں زبد وتفتوى بهى اور عهد وفا فيض وكرم كيول نه بوآب بين جب دارث غوث جيلال ظلم سبکر بھی ہدایت کی دعادیتے رہے خولی حنی صفت ہے ہے تری ذات عمال کتنی مخمور تھی انداز سخن کی محفل!!! ذكراسلاف من بركيف تفاكياحن بيال اليه مخار تھے جن كابوا اظبار اليا زندگی بجرنه تبھی مبر کاچھوٹادامال \*\*\*

ساتھ رکھا، پاکتان میں سلسلہ اشر نیہ کے واحد مرکز کی حیثیت درگارہ عالیہ اشر فیہ کی خدمت کو مرا ہا اور اپنے جیب خاص سے ایک خطیر رقم ادارہ طفا کو عنایت فرمائی شمی نے ماحنامہ "الماشرف" حضرت کی سر پرتی شمی شائع کیا ہے ہی وجہ ہے کہ "الماشرف" ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے حضرت قبلہ نے الماشرف کو بے حد پندفر مایا ہا اور اپنے مریدین ، متوصلین کو "الماشرف" کی طرف خاص طور پرمتوجہ کیا ہے۔

حضرت قبلہ گائی کی شخصیت باہر کت آپ کی صفات عالیہ پر قلم اٹھانا کو یا سورج کو چراغ دکھانا ہے ہی بول سجھ لیج کہ قلندرانداوا کیں ،سکندراندجلال ،صورت وسیرت کے اعتبار سے پیکر حن و جمال ایسی کے رادی جہلم کی موجیس بھی فار، قال میں وہ شان کہ جیسے لا لہ وگل کا جمال اور بجاطور پر کہا جا نا ہے کہ۔۔

ترے ایروں کے خم پیقرباں عید ورمضان کا ہلال
شریعت کے ڈھانچ میں ڈھلا ہوا سراپا
۔۔۔۔طریقت میں رہبر ورا ہنما اس مقدس وجود کا
نام نامی اسم گرامی ہے ابوالمسعود شاہ سید محمد مختار
اشرف الاشرفی الجیلائی مدخلہ العالی
(بشریا ہا ما سالاشرف کراچی ۱۹۸۷)

**ተ**ተተተ

With Best Compliment from.

Ayub Miya J. Malik — Nazir Huasin S. Malik

\_\_\_\_\_

Cable Net. Work

Gorda- Varodra (Guirat)

اگست ۲۰۰۷و

(245)

مايتام غوش العالم

علامه حشنين نظامي

# سرکارکلال اورخانقاہ نیاز بہبر ملی شریف کے روابط

پیرطریفت حضرت علامه مولا نامحمرحسنین نظامی نیازی سجاده نشین خانفتاه عالیه نیازیه خوابه قطب بریلی شریف

نحمده ونصلي على رسوله الكويم

مخدوم المشائخ حضرت علامه مولانامفتي الحاج سيدشاه بدايت برخانقاه نيازيه بس حاضري دية تھے محمر بختار اشرف الاشرني البحيلاني علييه الرحمه سجاده نشيس سركار كلارل ورگاہ کھوچھ شریف بری خاص نبست خانقاہ عالیہ نیازیہ کے بررگوں سے رکھتے تھے وہ جب بھی بریلی شریف آتے تو خانقاہ عالیہ نیاز بیمیں حاضری دے ضرور آتے۔

بحصياو ہے كه أيك بار جب حضرت عليه الرحمه خانقاه عاليه نازبيس حاضر كادية آئوسن اتفاق محفل ميلادا لني السا منعقد ہونے چار ہی تقی تو میر بے والدصاحب سچادہ نشین خانقاہ عالیہ نيازية حضرت شاه محمدحسن سجادعرف حسن ميال صاحب قبله رحمة الله عليه ك اصرار يرسركاركلال عليه الرحمه في ميلا والني الله يوهي وه محفل اليى نورانى موكى تقى كداب بعى مريدل ودماغ اس نورانى محفل کویادکر کے معطرومسرور ہوجاتے ہیں۔ابیامعلوم ہور ہاتھا کہ جيے حقيقت ميں خود سر كار دوعالم الكائية اس محفل بين آخر لف ركھتے ا ہیں اورآب کی خاص توجہ ہے۔ سرکار کلال کے کلام وبیان میں بدی تاثيريائي جاتي تقي آپ جتنے زبرست عالم شريعت تھے ويسے ہي عامل طريقت بھی تھے۔ بايں سبب جھ کو بھی ان تے لبي لگاؤتھا۔ نوث: آب ك أيك خاص مريدسيد مقبول حسين اشرفي مرحوم بریلی کے محلّم ذخیرہ میں رہے تھے اور خانقاہ عالیہ نیازیہ میں روز کے حاضر باش متھے۔ سرکار کلال علیہ الرحمہ کا قیام اکثر ان کے بی گھریر جوتا تھا اوروہ ان کے بی ہمراہ خانقاہ عالیہ نیاز پیریں

حاضری دینے آتے تھے مقبول حسین اشرفی سرکار کلال کی ہی 

منقنت

از بمولانا قيراحمداشرني مصباح ايدير مابهامه ماونورد يلي یے تاب ول کوعشق کاآزار جاہیے. مشاق دید کو رخ ضوبار جاہے مانگول میں کس سے اور بھٹکتا رہوں کدھر مجھ گدا کو تھھ سا ہی مخار جاہے رہے دوہوں کے اور بھی خوباں بہت مگر مخار مائ مجھ مخار مائ ہاتھوں کورخ یہ پھیر کے اٹھی تھی جب نظر آواز آئی کیا تھے اے یار جاہے ہول گی ضرور سب یہ عنایت کی بارشیں ال کے لئے گر کوئی اظہار جاہے آزادی غم دو جہاں کے لئے قمر ول ان کے عشق کی مئے سے سرشار جا ہے۔

🗖 مابهنامه تحوث العالم

#### علامه سيدائمكم دامتى 🖃

## اشرفی فیضان بریلی شریف میں

علامة حفرت سيدمحد الملم والمتى اشرنى جيلانى نائب سجاده نشين خالقاه اشرفيد واسقيد ونشاطيد براناشهر بريلي شريف

خانقاه وامقیه رومیلکھنڈ بریلی کی ان متاز ومفرد خانقابوں من سالك بجس فتن تباير لي شرص سلسلة الثرف كوفروغ ديااوراس شيركي عزت وعظمت كودومالا كرديايه

اس خانقاه کے جلیل القدر بزرگ سرخیل عالم دین، شبرهٔ آفاق تک اینے خانوادے کی عظیم وراثت کو محفوظ رکھا۔ قادمالكلام فاركي واردوشاع ورطريقت وسلوك كعلمبر وارحضرت سيدفدا على عرف واتق بريلوى كى ولاوت باسعادت سادات فانواده ش مولى آب نجيب الطرفين حنى وحيني سيد إل-١٩٣٧ ي يشت يس حضرت سيدناغوث اعظم شخ عبدالقادر جيلاني رحمة الدعليد كتوسط تاريخ سازموقع يرسكرون لوك آب عصلة ادادت من شال آب كاآبائي سلسل منسب معزرت على كرم الله وجر الكريم تك ينجاب آب کے والد ماجدسید مردان علی قادری این عبد کی تاریخ ے فارغ تتحصیل ہوئے اور ملریقت اور سلوک، ریاضت ومحاہدہ کے 👚 دعاؤں کے سب ر۔ 19۵ء میں سیوٹھراشرف محمر میاں کی ولا دت ہوگی ۔ حسين اشر في ميان جيلا في رحمة الشعليد كروست حق يرست يربيعت اشرفي جيلا في فيرسم بم الشخواني اداكروائي-ظافت سے مرفراز کیااور یہ آب کے مرشد کا کرم ہے کہ آب نے این

ساز شخصت تقی چیادت و رماضت، تقوی وطهارت اور تصلب فی الدين من يكائ روزگار تھے۔ انعول نے اسے فرزندار جندكى تعليم وتربيت كاامتمام خودفر مابار مؤخرالذ كرجلدى علوم عقلبيه ونقلبيه لتے کچھوچھ مقدسہ کا رخ کیا اور ہم شبیغوث أعظم حضرت سيدعلى موے اور مرشد اعلی نے آپ کی روحانی ملاحیتوں کود کھ کرا جازت و خانقاہ میں گویششین ہوکرلا نعدادافرادکواسلام کی طرف گامزن کیااور سم ہوتے رہے ہیں۔ بطور خاص درج ذیل شخصیات اپنے فیوش و كيرالتعداد بعظي بوئ لوكول كواسلام كى راه صداقت يرلا كمر اكيااور بركات مستنيض كرتى ربى بين-مرشد کے فیض و کرم سے ہزاروں لوگوں کوسلسلہ اشر فیہ بیں داخل کیا اور مندوباك كے بیثار لوگول كوسندخلافت واجازت مرحمت فر مائی۔

حفزت سیدوائق میاں کے دصال کے بعد آپ کے فرز ندسید عَلَ عَلَى عَرف نشاط ميال اشر في جيلا في كوخانقاه وامقيه كي سياد كي كاابم منعب عطا کما گما جسے مؤخرالذكرنے ابنى زندگى كے آخرى كحات

ي ١٩٢٨ و من مركار كلال فيخ المشائخ حضرت سيد مختار مشرف اشرفی جیلانی علید الرحمد بریلی شیریس تشریف الدے اورسلسلے ک نسبت مصوف نے خانقاہ واسقیہ ونشاطید میں قیام فرمایا۔اس ہوئے ای موقع پر حفرت سیدنشا طرمیاں (سجادہ نشین خانقاہ واسقیہ ) نے موصوف ہے فرزند کی ولا دت کے لئے درخواست کی۔حضرت سرکارکلال نے آپ کی اہلیہ محتر مدے فرمایا کہ آپ کے ایک یا کہاز فرزنداد جمند بوكاادر ساتحدي اس فرزند كانام سيدمحد اشرف محدميال تجویز فرمایا اس طرح حضرت سرکار کلال کی زندہ جاوید کرامت اور اور خانوادہ اشرفید کے عدیم التظیر بزرگ حضرت سیدمجتی اشرف

خانقاه والمقيه كي اجميت كالثداز وال بات سے لگایا جاسكتا ہے کے خانواد ہُ اشر فید کے کثیر التعداد بزرگ اس خانقاہ میں وجود یذیر

(١) حضرت سيدتمه مخارا شرف اشر في جيلاني (مخدوم المشائخ حضورس كاركلال)

مايرتام غوث العالم

أكمت ٢٠٠٧ء

هر کار کلان نمبر علامه مواثقی ا

(۲) حضور محدث اعظم بهند بکهوچهوی

(٣) سيدالاصغياء حضرت سيدمصطف اشرف اشرفي جيلاني (شنرادة افي حضوراش في ميال)

(٣) حفرت اشرف الاولياء سيرتبتلي اشرف اشرني جيلاني

(۵) حضرت عازى ملت سيد بالتي ميال اشرفي جيلاني

مرکادکلال کوائی خانقاہ سے بے صداگاؤ تھا۔ آپ جب بھی ہر فی شریف تشریف لاتے تو پورے شہر کی نگاہیں سرکار کی طرف مرکوز ہو جا تیں ،عقیدت مندا پنے اپنے گھروں پر قیام کے لئے درخواست کرتے گر آپ کا قیام خانقاہ اشر فیدواسقیہ ونشاطیہ ہی ہوتا۔ ایک بار بدایوں سے سلیمان بھائی ہرادرا کبر پر فالح کا حملہ ،طاز مت سے پریشان اور مقدمہ سے دو جار ،سرکار کلال کی بارگاہ ش حاضر ہوئے ،موصوف نے صاحب جادہ حضرت سید محمد میاں اشر فی واتنی نشاطی ہے کہا کہ ان کوایک تعویز بنا کرد سے دیں۔ ان کی تینوں مشکلات مل ہوجا کیں گی تھم کے مطابق صاحب جادہ نے تعویز عطا کیا اور سرکار کلال نے دعافر بائی چندایام کے بعد سلیمان بھائی خانقاہ واسقیہ میں حاضر ہوئے اور بیان کیا کہ مرکار کی دعا کی سے میری بیٹوں پریشائیاں ختم ہوگئیں۔ ش آپ کی بارگاہ میں خرید دعاکے طاخر ہواہوں۔

## 'سرکار کلاں نمبر' کی اشاعت پر

**ተ** 

چیف ایر یئر۔ سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی کومبارک بادییش کرتے ہیں اور حضور والاسے دعاء کی درخواست ہے۔ منجانب

صبیح الدین شمی اشر فی \_ رضی الدین شمسی اشر فی ابن نصرالدین شمسی اشر فی گلی رام سوروپ پارک پیلی بھیت شریف (یوپی)

موباكل:09837052026

اكت ٢٠٠١م

سر کار کلا ل نبسر سید شابه علی رضوی

## سرکارکلال نمبر کی اشاعت وقت کی اہم ضرورت ہے

فليفيض أعظم ناصر طمت سيدالشاه موى بابوقا وركى اشرنى كوزى نارشريف مجرات

## صوفى كامل اورمر شداعظم تص

نقيب رضويت مفتى سيدشا بدعلى رضوى راميورى

جہاں میں نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے فیض و برکات حاصل کئے وہیں پر حضور سرکار کائل علیہ المرحمہ کی نوازشات ہے بھی بالا بال ہوا۔ حضرت سرکار کائل کی ذات جاج تاج تعادف نہیں اپنے ذائے نے نہ صرف ایک صوفی کائل مرشد اعظم تنے بلکہ جید عالم دین اور فقیہ النفس مفتی بھی تھے۔ مدرسہ اور خانقاہ دونوں ہے آپ کا گہز آخلی تھا۔ یکی وجہ ہے کہ دموز اسرار شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت ومعرفت کی منج ترجمانی آپ کی زبائی ہوا کرتی تھی۔ حضور سرکار کائل کے دامیور تیا م کے دوران کی تجلس جس جائل آپ کی زبان مبادک ہے ساتھ وطریقت کے ایسے پیچیدہ و پیچیدہ مسائل آپ کی زبان مبادک ہے ساتھ کرتا تھا جوعام طور سے پیران طریقت بیان نہیں کرتے ایک بار

توحفرت قبلہ گائی نے ارشاد فرمایا۔ علم اور عشق دونوں میں بہلاحرف میں ۔ اللہ تعالیٰ نے بہلاحرف میں ۔ اللہ تعالیٰ نے حق دیکھنے کے دوآ تکھیں ہرانسان کوعطا کی ہیں۔ ایک علم کی آئے ہے دوسری عشق کی آئے ہے۔ جس کی ایک آئے ہوا ہے کانا کہتے ہیں۔ کان قبل ناقص ہے جو بغیراسم وفر کھتا مہیں ہوتا۔

علم درسگاہ سے ملاہ اورعشق خانقاہ سے۔اس لئے دونوں کے درمیان رابط ضروری ہے پہلے کے لوگ دونوں سے مضوط رابط رکھتے تھے اورکا میاب تھے دنیا ہیں بھی اورآخرت میں بھی۔ آج یہ بٹوار اہوگیا جو درسگاہ سے جڑے وہ خانقاہ سے دورنظر آتے ہیں آج بھی جو حفرات درسگاہ اورخانقاہ دونوں سے دابستہ ہیں۔اخلاق کے ساتھ وہ کامیاب ہیں اورکا میاب ہیں۔

بیصے بیجان کر بے مدسرت ماصل ہوئی کہ امام المست پروردہ کی ارتجوباں غوث زمانہ مجوب رحمانی المست پروردہ کی ارتخد ومنا سرکار کلال رضی اللہ عنہ فرات مبارک پرایک تاریخ ساز نمبر "سرکار کلال نمبر" زیور طباعت سے آراستہ ہوکر منظر عام پر آرہا ہے۔ یقینا بیکام اہمیت وضرورت کا حال ہے۔ یہ تو پہلے ہونا چاہئے تھا خیر! تاجدار اہلست مخدوم العلماء حضور شخ اعظم قبلہ کی سرپری میں اور قائد کمت علامہ سید محمد الشرف اور قائد کم سرپری میں جمایت وقیادت اور اشرف لمت علامہ سید محمد اشرف جیف المین مانیا راوارت میں نکلنے والا بینمبر یقینا قابل صد اعتاد اور جماعت اہلست کے لئے مشعل راہ ہوگا جس کی روشی سے اہلست کے لئے مشعل راہ ہوگا جس کی روشی سے اہلست کے لئے مشعل راہ ہوگا جس کی روشی سے اہلست کے لئے مشعل راہ ہوگا جس کی روشی سے اہلست کے لئے مشعل راہ ہوگا جس کی روشی سے اہلست کے لئے مشعل راہ ہوگا جس کی روشی سے آنے والی سلیس مور ہول گی۔

مولاتعالی اس نمبر کومقبول عام وفاص بنائے اورامام اہلست کے روحانی فیوش سے ہم اہلست کومنتیض فرمائے آئین۔

الكست ٢٠٠١ء

ا باینام پوت العالم

چیف ایڈیٹر:انٹر ف ملت شہزاد هٔ حضور شخ اعظم سید محمد انشر ف کچھو حچھوی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈ ہاعلاء ومشائخ بور ڈ

#### يروفيسرهم بإشم 🗖 سرکارکلال نمبر

## ولى كالل مرشد برحق سركار كلال عليه الرحمه بحثيبت ايك حقيقي وارث ني

يروفيسر محد باشمنيسى اشرفى خادم جامعه تعييدمرادآباد

ے وہ بہے کہ مومن کی زندگی کا ہر گوشہ نی کے مقدس کردار کے سائيج مين دُ هلا بهوا بور

محترم حضرات! یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ علماء کرام مرشد برخل حضورسیدی سرکار کلال علیہ الرحمة والرضوان کی حیات مبارکداس معیار برکمل طور پر پوری اترتی ہوئی ویکھی گئی رسول گرامی وقار کے اسوؤ حنہ پس ڈھلا ہوا نکا کرادر م کردگان يهو نيخ مرجع خلائق بن حات \_جسم عفل ميس بيضي يند ونصائح ك موتى لنات ريح ـ كوئي فخص كوئي مسئله يوجها تونهايت خنده بیشانی کے ساتھ اس کے سوال کاوانی وشافی جواب عنایت مصیبتوں کے وقت صبرورضا کا ظہار ہویا عیش وراحت فرماتے۔آپ کی زبان فیض ترجمان مسائل برسیرها مل محفقاً ویننے کے بعد آپ کے تبحرعلمی کااعمازہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات كابھى يقين كامل ہوجاتا كه آپ كى ذات بابر كات بلا تنك علم ظاہر وباطن كاستكم تمي شايدايي عى موزيرسى في كهاموكا ردائ لاله وكل وتحفل مد والجم جہاں جہاں وہ گئے ہیں عجیب عالم ہے

ہندوستان کی مرکزی ویٹی درسگاہ جامعہ نعیسہ مروآیا واور مانی

جس طرف گزرے ادھری روثنی ہوتی گئی جوانبیاء عظام کے وارث ہوتے میں تواس وراثت میں نبی کی حیات طیبه کاکوئی خاص گوشمتعین نہیں ہے۔ بلکہ خصوصیات نبوت ہے۔ آپ کی ذات سٹلووہ صفات بندگان خدا کے لئے شریعت کوچیوز کر عالم دین نبی یاک کے مکمل کردار کامکمل آئینہ دار وطریقت حقیقت ومعرفت کی نشان راہ کی حیثیت رکھی تھی اور ہوتا ہے۔ ایمان وعمل صالح کی بنیاد پر جنت کی بشارت ہویااس کے خلاف برعذاب جہم کی تذارت \_باطل کے خلاف صف راحق کے الئے بدایت کے سنگ میل کامقام رکھاتھا \_برکوئی من آرائی میں عزم مصم کی شدت کاعمل ہویا تلوقخدا کے ساتھ اخلاق سنائی ردایت نہیں بلکہ آٹکھوں دیکھا حال ہے۔ آپ جہاں كريماند كے مظاير ن من فري ورافت كا كروار

ان كاساب ايك عجل ان كأنش ياج اغ

موحفل باران توبریشم کی طرح نرم رزم حق وباطل ہوتو فولاد ہے موس میں مظاہرہ کا تکسار۔ ہرحال میں رضا وتسلیم کی منزل نگاہوں کے سامنے دہتی ہے۔ان کا حال تو ہمیشہ بیر ہتا ہے۔

محویش رمار بن ستمهائے روزگار لکن تیرے خیال سے عافل نہیں رہا۔ حضرات! عرف واصطلاح من أيك صاحب ايمان ن ہے خرق عادت افعال کا صدور کرامت کہلاتا ہے۔ جو ہالکل سیح ہے۔ کین میں سجمتا ہوں کہ جو چیز اصل میں مدار کرامت وولایت مامعد حضور سیدی صدر الا فاضل فخر الا ماثل مولا ناسید محمد فعیم الدین

مايئامه توث العالم

سركاركلال بشر الم

صاحب علیہ الرحمہ والرضوان سے آپ کو بے بناہ والبائد لگاؤ
اورخلصانہ عقیدت و محبت تھی۔جس روایت کوالحمد للہ علی احسانہ آپ
کے شہرادہ عالی وقار سجادہ نشین آستانہ عالیہ سرکار کلال حضرت علامہ
سید شاہ محمدا ظہار اشرف صاحب قبلہ اشرفی جبیلائی پورے وقار
واخلاص کے ساتھ آج تک برقر ارر کھے ہوئے ہیں۔ وعاہے کہ
دب کا مُنات آپ کے ظل عاطفت کوتا ویر ہمارے سروں پر قائم
ودائم رکھاور آپ کے ظانوادہ کے پس ماندگان کو بھی آپ بی کے
فقش قدم پر اپنے عقیدت مندول کو فیض رسانی کی تو فیق رفیق

آمين بجاهسيدالمرسلين عليه التحية والتسليم -الأثنث المؤثلة ال

حضور مخدوم المشائخ سرکار کلال علیہ الرحمہ کی گونا گوصفات کی حامل شخصیت اور آپ کے دینی و جماعتی کارناموں پرمشمل'' مرکار کلال نمبر'' کی اشاعت پر چیف ایڈیٹر سیدمحمد اشرف اشرفی الجیلانی اور مدیر مفتی عثمان غنی اشرفی کوتہدول سے مبارک بادی پیش کرتے ہیں۔

عبیدالله اشرفی ابن ناظم علی اشرفی مسکوندژ نگانخصیل پیلی بنگا، بنومان گڑھ راجستمان - پن 335803 موباکل:09441383823, 09413538523

## ا كابرين كچھوچھەمقدسەكى روحانى عظمتوں كوسلام

تنظیم اهلسنت بنارس کے زیر اهتمام **مدرسه محمدیه اهلسنت تجوید القر آن** 

> ناظم اعلیٰ۔ حاجی عبدالقد براشر فی مدنپورہ بنارس کی طرف سے چیف ایڈیٹر۔سید محمداشرف اشر فی البحیلانی کو مبارک باد پیش کرتے ہیں۔

أكمت ٢٠٠٧ء

مامنامه غوث العالم

#### علامه سيدمححد مركاركلال تم

## سركاركلال كي چيتم رحمت

علامه سيدمحد عرف دادابا يوقادري قاطمي ساور كنذ لدسلت امريني تجرات

خاطب ہور فرمایا یہاں آئے! میرے چرے یرمایوی کی جوکیرل موتی ہے۔ چنانچ حضور سرکار کلال فورا مجھے اینے ساتھ لیکر دوبارہ این فرمادما کرتے تھے۔ ان کے عارض تاباں برنظر بڑتے ہی مور ہاتھا کہ وہ اس دور کے زعد وولی ہیں ، ایمی توان کے یاس بی آیا تھا سرکار کلال سے اکتساب فیض کیا۔ مر مجھے نیسی بقین ہونے لگااب میری بری بہن شغایاب ہوجائے

تقریبا 199 علی بات ہے کہ بدی بھشیرہ کی طبیعت کافی علیل میں میں نے اپنی گفتگو کواس طرح شروع کیا حضور! میں خانوادہ موائی تعی ساور کنڈلے سے بغرض علاج مملی جانا پرایتام ڈاکٹرل نے فوٹیدرزاتید لین سادات کوڑی نارشریف سے تعلق رکھتا ہوں -بردی جواب وسدياتها جمع برطرف سے مايوي بروم فقى كوئى تظريدا كى ول على الله جيت سخت عليل سے تمام واكثروں نے جواب وے صدمے بقرارتھامیری بے پینی و کھ کردوسرول کورس آنے لگا رکھا ہے۔ بہت امید سے صفور کی بارگاہ بیس بناہ میں حاضر بوابوں کی لوگوں نے بتلایا کہ آج کل شہرینی بی امام اہل سنت مخدوم ۔ آنسو کے چند قطرے فیک بڑے فوراً حضور سرکار کلال اینے دست الشائخ سيدنا سركاركلال قيام فرمايي مين اى وقت قيام كاه ينجا - شفقت كومير برير كوكرتسل دين الكواور كهدر سي تعظيران حضور سرکار کلال کی تقریب می تقریف لے جارے تھے میں نے کی بات نہیں سے نمیک ہوجائے گا۔ آپ تو میرے خاندان کے ایک ادیا پہلے خادم سے ملاقات کی توخادم نے کہاہمی ملاقات کی کوئی فرو ہیں۔ تمہاری ندسنوں گا تو پھر کس کی سنوں گا ند جانے ال صورت جیس قبلہ عالم فلاں تقریب میں تشریف لے جادے ہیں جملوں میں کون ی کشش تھی جومیرے دل بے قرار کوقرارآ گیا شاید میرے بریشان دل کی آواز سیدنا سرکارکلال نے من فی تھی۔ اورائے آخری سانس تک فراموش نے رسکوں گا معزت قبلہ نے آیک تعويذ د كرفر مايا اس بهنادواور شل دعاكرتا بون ان والله شفلياني نمایال تھیں اے تو ہرکوئی پڑھ سکتا تھا۔ مکر دل کی خبرروش ضمیر ہی کو میسر ہوگ۔ اور ایبانی ہواد فصلہ تعالی بہن کی طبیعت بحال ہوگئ۔ س حضور سر کار کلال کا مجھ پر برا احسان ہے کہ آبک بی نظر میں دیواند نصيتكاه يراوث آئے من ساكرتا تعايم زباند كاولياء ايك بناؤالا رآج لورے عالم اسلام شراان كى يزركى كاچ جا ب شغرادة نظريس سائل كى مرادمعلوم كراياكرتے اورطلب سے يبلے عطائمى اللي حفرت حضور مفتى اعظم بند، حضور مجابد ملت ،حضور حافظ ملت، حفرت عليم الامت مفتى احديار خال بعيى اشرفى سركاربرون ايور خدایا آجا تا تھا۔ ان کی قربت میں بیٹھنا ہزاروں رات عبادت سے اورعلامہ سلیمان اشرفی بھا کلیوری وغیرہ جیسے عقیم اکابر المسنت ال بہتر ہے۔ میں نے ہو بہوسیدی سرکار کلال کوویے بی بایا انداز کادب واحر ام فرماتے تھے اور سرکار اعلی حضرت اشرفی میال کا قائم فشست ویرخواست ،اطوار وکردار ،گفتارورفارے صاف ظاہر مقام جانتے یکی وجدے کدحرب دیجم کےعلا، ومشائخ نے حضور

**ተ** 

آگست ۲۰۰۲ء ما بهنام غوث العالم

# خراج عقیدت کے چندتاثراتی جملے

و اکثر محمداع باز الجملطنی ایم اے بی ایج وی معاون مدیر با بهنامه اعلی مصرت سودا کران محلّه بریلی شریف

مخدوم المثائخ بيرطريقت، رببر شرليت مامين ندبب وملت حضرت علامه مولانا سيدمحم مخار اشرف اشرفي جيلاني كي ذات ستوده صفات يحتاج تعارف نبيس وعفرت مخدوم المشاركم حضورشاه سمنال کے چشم وجراغ تھے۔ میرے خیال سے بھی نسبت آپ کی عظمت ورفعت کے لئے کانی ہے۔ای نسبت کا شرہ ہے کہ آپ ک ذات بهندوبيرون بهندمقبول خاص وعام ربى عقيدت مند وغير عقيدت مند بھی حضرات نے آپ کوسرکار کلال کے خطاب سے یاد کیا، جس محفل میں بھی آ بے شریف لے سے شمانجمن بن کررے۔

حضور عدوم المشائخ كى زندگى اوران كے افعال وكرداراس مات کے شاہد بیں کدائیوں اینے بزرگان عالی مرتبت اور اینے خانوادة اشرفيه احقاق حق اورابطال باطل كي جوروايت لمي تقىء اس روایت کوانبوں نے بصد خلوص قائم رکھا اور ایل تحریری تصنیفی، اصلاحی تبلیغی کاوشوں سے غرب وملت کی خدمت کا فریضہ انجام میں، ہم عالم ہونے کا وصوعک بھی رچا سکتے ہیں نہ جانے کیا کیا دیا۔ مخدوم المشائخ کے جدامجد حضرت شخ عبدا لقادر جیلانی علیہ الرحمة والرضوان في فضاكل ولى كيسلسله على فرمايا سع كدمند ولايت اى كوزىب دىتى بىجس فيعيب يوشى اوروح وكى كى دو صفتين خداية تعالى عاور شفقت ورافت كي دومنتين رسول خدا الله على مول حضرت بيران بيرسيدنا فيخ عبدالقادر جيلاني ك ارشاد كي بموجب سند ولايت كاحقدار وبن فخص بوسكاك ب جس نے ایر عیب بوشی ورحم ولی اور شفقت ورافت کا جذب پیدا کرایا مواوران صفات بر معظم بھی ہو۔ای نناظر اورار شادگرا می کی روشی میں حضرے بخد وم الشائخ کی یا کیزه زندگی اوران کے بلند انہیں کامرید ہے۔ (سرکار کاال بیشیت مرشد کال م ٢٨-١٥) وسين كردار كاجائزه لياجائ توسيحض ش كوئى د شوارى نبيس بوسكى

كريشك وواين وتت كرولى فنيس بلكدولى كالل تھے۔ حضور حفدوم الشائخ كي صاف متحرى اورتقق في ويربيز كارى ے آراستہ زعگی براظم ارخیال فراتے ہوئے جناب مولا ارضاء الحق مباحب رقم لمرازين

" حضور سر کار کلال کی صاف تھری اور تقویٰ و پر ہیز گاری ے آراستہ زندگی براس سے برهکر اور کیادلیل ہوسکتی ہے کہ خاندان اشرفيه كابرفردان كيحاس وكمالات كامعترف تظرآتا بالورقرب جوار کے سارے لوگ ان کی عدح سرائی میں رطب اللسان ہیں۔ انتی تحریث وزن اوراستحام پیدا کرنے کے لئے موصوف نے اس سلسط مس حضور يضخ الاسلام حصرت علامد في ميال قبلد عظار العالى كا ایک ارشاد کوڈ کیا ہے،عبارت ملاحظ فرما کیں۔

" ہم ابنا شرچھوڑ کر باہر ہم سب سے بڑے متی بن سکتے القاب بم خودى ايجاد كرك بهيلا كت بي كي بعي كر كت بي مكر گهر والون کونبین منوا سکتے۔ گھر والا ہمارے بحیین بھی دیکھ چکاہے، ہماری جوانی بھی د کھیے چکا ہے۔ ہماری صبح وشام د کھیے چکا ہے۔ گھر والوں کو جھکاناسب کے بس کی مات نہیں۔ اس لئے نبی کریم کی نبوت كى وليل سب سے يميل ايمان لانے والى ان كى بوى سب \_ يميل ائمان لانے والا ان كا بھائى،سب سے يہلے ايمان لانے والا ان كا سأتمى جوان كريب تفاق حفرت مخدوم الشارخ كى ولايت كى سے بوی دلیل ہے کہ ان کے خاندان کابڑے سے بڑا، بوڑھا

ندکورہ بالا دونوں اقتباسات کی روشنی میں مجھے ریہ کہنے میں

سركاركلان تبر

کوئی ججبک اور تامل نیس که حضرت مخدوم المشارخ تقوی شعار مقی اور ورجهٔ ولایت پرفائز تھے۔ جوانسان تقوی شعار ہوتا ہے وہی عنداللہ محبوب و مکرم ہوتا ہے، قرآن کا فرمان عالیشان ہے۔ ان اکسو مکم عنداللہ اتفاکم. بیشکتم میں سب سے زیادہ پرزگار ہے۔ نزدیک تم میں سب سے زیادہ پر میزگار ہے۔

حضور خدفی المشائ کی زیارت کا شرف کچو پھر شریف میں جھے باد ہا حاصل رہاہے، عرب سمنانی میں بھی اوراس کے علاوہ بھی

کیونکہ ۱۹۸۱ء میں جب میرے والد جناب جمی جمیل اختر اشرنی صاحب کا پھوچھ شریف میں انقال ہواتو میرے حن ومخلص نے مشورہ
دیا کہ آپ اپنے والد مرحوم کو بجائے گھر لے جانے کے بہیں نیرشریف کے کنارے شاہ سمنال کے زیرسایہ فن کردیں آپ کا بیمل مرحوم
کے حق میں بہتر ہوگا۔ مشورہ کے بین مطابق راقم الحروف نے تبہیز و تعفین کا انتظام کیا اورش آغظم حصرت علی مہولا ناسیدا ظہارا شرف
اشر فی منظلہ العالی نے نماز جنازہ پڑھائی ، دعائے مغفرت کے بعد مرحوم کو سپر دخاک کیا گیا۔ جب سے اب تک برابر پھو چھرشریف کی
حاضری ہوتی ہے۔ حضور مرکار کلاں کا نورانی چیرہ ، ہارعب شخصیت اوران کی گفتار ورفار کا منظر بھیشر راقم الحروف کی نظروں میں گرد ڈر) کرتا
دہتا ہے مقدامے یا کہ ان کی قبر پر انوار کی بارش برسائے اوران کا فیضان عام سے عام فرمائے۔ امن بجاہ سیدالرسلین۔

**ለ**ለ ለ ለ ለ

#### دارالعلوم انوار مصطفیے مظفر پور د

اپيل

رہائی، شعبہ جات کے سن انظام، عمرہ کارکردگی کی مثال اپنے آپ ہے۔ جس کی سرپری حضور قطب المشائخ علامہ الحاج سید شاہ قطب الدین اشرف اشرفی الجیلانی کچھوچھوی اور قیادت شغراد کا قطب المشائخ حضرت علامہ سید شاہ محمد نظام الدین اشرف اشرفی الجیلانی فرمارہے ہیں۔ آپ جملہ اسحاب خیر کے گراں قدر تعاون کامختاج ہے۔

لہذاالل خیر حضرات بالحضوص وابستگان سلسلۂ اشرفیہ آگے برهیں اورائی حیثیت کے مطابق تعاون فرماکراس دین علمی قلعے کی تعمیر میں ہمارا ہاتھ بٹائیں۔

الداعى: محمد نور عالم اشرفى ناظم اعلى: دارالعلوم انوار مصطفى مزدسينرل بينك، مارى يور مظفر يور (بهار)

مفتى محمد فاروق

# سركاركلال مسلم الثبوت يشخ طريقت وعالم دين تنص

علامه مفتى محمد فاروق صاحب رضاءالقادري منظراسلام رضائكر بحلّه سودا كران بريلي شريف

حضرت شيخ طريقت علامه الحاج الشاه سيدمحم على الرف عليه الرحمه اورتمن جارعلاء تنص جن كانام ياذبيس آرباب ببرعال الرحمد كے ديدار كاخوب شرف حاصل رہا۔ وہ نزاع كياتھا رتو مجھے فرمایا حضور صدرالعلماء عليه الرحمه نے جول فرماكر واپس فرماما توسر کارکلاں نے ارشاد فرمایا کہ بیآب کے پیرخانہ کا تیرک ہے۔ بیہ س كرحضرت صدرالعلماءعليه الرحمة بديده موسك ادرايي جيب میں رکھ کردست ہوی کرنی جابی مگر سرکار کلال علید الرحمہ نے وست متعدد بارسر كاركلال كي زيارت كاشرف عاصل مواب ايك مرتبه ابیاہوا کہ حضورصد دالعلماءعلیہ الرحمہ حج وزیادت کے لئے عزم صم کر چکے تھے گراس سال منظوری نہ ہوتکی توسال آئندہ کے لئے

میاحب اشر فی مجھوچیوی علیہ الرحمہ جو(سرکار کلال) کے ممارک اس سفر میں حضور صدرالعلمیاء کے زیر سابہ سیدی سرکار کلال علیہ لتب سے مشہور بیں ۔آپ کی ذات شریف محتاج تعارف نہیں ونيائ سنيت ين آب معروف وشهور اورنهايت مسلم الثبوت شخ معلوم بيل مرا تناجات بول كدجت جيد علاء سركار كان كرماته تح وعالم كى حيثيت سے جانے بيجانے جاتے جي محصفقيررضوى كوبھى سب نے سركاركلال كى رائے اور تھم برا تفاق كيا-مباركورے بل سرکاد کلال علمه الرحمه کی زمادت کاشرف حاصل ہے۔ پین شہر بیرٹھ سے کریڈ ربید کا دس کارکلال علیہ الرحمہ کی معیت بین سب کے سب بدرسه اسلامي عربي اندركوث مين حضور صدرالعلماء امام الخوعلامه مستجهو جيوشريف ينبيحه بجهو جيوشريف مين ايك دن أيك رات قيام الحاج الشاه سیدغلام جیلانی اشرفی میرنفی قدس سره کی درسگاهلم وادب 👚 ر بابه و بال حضور سرکارکلال علیه الرحمه کی خوب زیارت نصیب ہوئی 🕏 میں زرتعلیم تھا۔ بہاس وقت کی بات ہے کہ جس وقت خطیب ایشیاء اور درگاہ شریف نیز حضور محدث اعظم ہند قدس سرؤ کے مزار اقدس وافريقة جعزت علام سيكليم اشرف صاحب اشرفى جاكسى مرظل العالى برجعى حاضر جوئ سركار كلال كامهمان نوازى مثالي تقى استعلاء مجی وہیں حضور صدر العلماء کے یاس حصول تعلیم علی مصروف تھے۔ کی جوقدر ومزلت فرمائی اورجس عرت افزائی کے ساتھ رخصت میں شرح حامی وغیرہ پر متنا تھااور حضرت کلیم میاں صاحب قبلہ جائسی فرمایا وہ بھی بے مثال آئی جیب خاص سے سب کوزاد سفر پیش تغيير نيزمنطق كي اللي كتابيل يزحة تف- أنعيل دنول حفرت سركاركلال عليه الرحمه كي دعوت مرحضور صدرالعلماء كامباركيور دارالعلوم اشرفیکی نزاع کے سلسلہ میں تشریف لے جانا ہوا۔ میں حضور صد دالعلماء کی خدمت گزاری میں حضرت کا ہمر کاب تھا۔ میار کیور جینیے کے بعد معلوم ہوا کہ سرکار کاال کے ساتھ ایاسنت کی ۔ بوی نہیں کرنے دی ----اس کے علادہ جھ فقیر رضوی کواور بھی مظيم بستيان موجود بين مثلأ جصرت شيخ العلماء علامه شاومحمر يوس صاحب قبله عليه الرحمة بتم حامعه نعيمه مرادآ باد، حضرت استاذ العلماء علامدشاه محمسليمان صاحب بهامكيوري عليه الرحمه بحضرت محابد دوران علامہ شاہ سیدمظفر حسین صاحب مظفر میاں اشرفی کھوچھوی ملتوی فرمایا دیا۔ مکر ذی المجہ کے بعد بحرم شریف میں کھوچھ شریف

اگست ۲۰۰۲ء <u>نابهٔ امرخوث العالم</u> مفتي مخمر فاروق 🖚 سرکارکلال نمبر

اورڈرائنگ روم میں آرام کرنے کے لئے خواہش ظاہر کی۔ بوقت روائلی جنازہ ممارکہ (حضور مفتی اعظم ہندقدی سرہ)چندعلاء کے ساتھ اسلامیہ انٹرکالج ہر ملی شریف کے گراؤنڈ تشریف لے مجئے اورحضورر بحان ملت عليدالرحمه كي خوابش يرنيز حضور مفتى أعظس بند قدس مره کی مرارک تمنایر که (میرے جنازه کی نماز کوکوئی سیدصاحب کےمطابق نماز جنازہ وٹر کاءوحاضرین کی تعدادمونٹین ۱۲۵ کا کو تھی۔ مولى تعالى حضور مفتى أعظم بند وفيخ طريقت سركاركلال اشرفى میکیوچیوی علیها الرحمد کے فیضان کودنیائے سنیت برعام سے عام ترفر مائے اور دار س میں ان کی خوشنودی تصب ہو۔ آمین ۔ آمین مارب العالمين بحاوا كنبي الامي الكريم عليه الصلؤة والسلام \*\*\*

حضور مخدوم المشائخ سركار كلال عليه الرحمه ك نام سے منسوب" سرکارکلال نمبر"کی اشاعت يراثرف لمت حفزت اثرف ميال صاحب کومبار کیادیش کرتے ہیں۔ منجانب: هاجي عبد المتين اشرني (نمائنده مابهام فوث العالم مرادآباد) ہوین ٹیلری، ٹیستی ہز دکوئراں والی محد کلی عباسیان مرادآباد (بولی)

حانے کادادہ فرمالیا۔ میں نے توجھا کہ کماحضور کھوچھے شریف تشریف لے جائیں گے؟ فرمایا ہاں! ضرور جاؤں گا اورتم بھی ساتھ جلنا،اب ج كوتوانشاءالله آئنده سال حائيس مے چلوامسال مچھوچھر شریف حاضری دے آئیں۔ بہر حال عرب پاک میں مجھوچھ شریف حاضری ہوئی اورسیدی سرکارکلاں علیہ الرحمہ کی زیارت کاشرف حاصل ہوا۔حضورصدرالعلماءعلية الرحمه كى سركاركلال نے ناشته كى يرهائي )حضورسركاركلال اشرفى كيموچيوى علية الرحمة والرضوان وعوت فرمائی محیفقیررضوی کومی اس وعوت میں حضورصدرالعلماء کی نے نماز جنازہ شریف کی امامت فرمائی۔اخبارات اور یدیو کا اطلاع جرکانی حاصل ری اورسرکارکلال علیہ الرحمہ کے ساتھ ایک ہی وسترخوان بر ناشته كرنے كاموقع ملا اور بحى متعدد مقامات سنجل بمرادآ باد وغيره يس حضور سيدي سركار كلال عليه الرحمه كي زیارت نعیب مولی اوربہت قریب سے زیادت مولی عمدفقیر رضوی کوسیدی سرکارکلال علیہ الرحمہ نے دعاؤں ہے بھی نوازا اور حنور مدر العلماء کی غلامی میں سرکار کلان کی زبان فیض ترجمان سے بہت سے کلمات طیبات بھی سننے کو لمے۔ ان ممادک محبتوں برفقير جتنانازكركم باورايخ نصيب يرجتنا فخركرب بجاب بر ملی شریف میں حضور مرشد برحق کنزی و ذخری سیدی یوی وغدی سرکارمفتی اعظم ہندقدی سرؤ کے وصال شریف پر جب سرکارکلاں عليه الرحمة تشريف لائے۔ بين نے ويکھا كەحفور نبيرة اعلىٰ حفرت سركادر يحان ملت علامه شاومحر ريحان رضا خال صاحب قبله عليه الرحمه سراما اوب بن محتے اورسر کار کلال قدس سرہ کی ادب نوازی یں کوئی کمرنہ چھوڑی۔ میں نے ویکھا کہ کچھدیر کے لئے سرکار کلال علیہ الرحمہ افریقی ہوٹل کی پہلی منزل کے ایک کمرے میں آخریف فرماہوئے مجھ فقیرے یانی کے لئے ارشاد فرمایا میں نے بانی پیش كمااورم كاركلال علمه الرحمه في نوش فرياباس كے بعد چندعا استظر اسلام کے ساتھ حضور ریحان المبع علیہ الرحمدائے کھر لے محت

🕳 ماہتامہ توث العالم

### علامها قبال احمد

# مخدوم المشائخ سيدمحمة مختارا شرف اشرفى الجيلاني عليه الرحمه

على مدا قبال احد اختر القادري بصير بور، يا كستان

سنت الى بےكة قاب نوت حفور تاجدار مديندراحت قلب وسینتان کے کے طاہری بردہ فرمانے کے بعدے کسی بھی قرن وصدى كوقدى صفات بستيول ہے خالئ بين رکھاملت اسلاميد کی تھے رہنمائی کے لئے ہرتیرہ وتاریک فضامیں کوئی ندکوئی آفاب ہدایت مے کو باطنی علوم سے سرفراز کر کے اجازت وخلافت سے نوازا اور جید مطل شہود برآ تار ہاجووقت کی جرثی مولی فضا کوساز گار بنانے اور اسے نظام مصطفٰے کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتارہا۔

> بيرطر يقت حفزت مولانا سيدمحد مخارا شرف اشرفي الجيلاني على الرحمه كي ذات بهي اي سلسلندرشد وبدايت كي كري تقي -

گل انرفیت پیرطریقت حضرت سیدمجمه مختار انشرف انشرفی الجيلاني كجموجيوي عليه الرحمه السالاء كوخانوادة اشرفيه كجموجه شریف ضلع فیض آباد ہندوستان میں پیدا ہوئے ۔والد ماجد حضرت مواانا سیدشاه احمراشرف اشرفی الجیلانی علیه الرحمددت کے عالم ربانی تقيه حدامجد بحرالاسرار مخدوم زمانه سيدشاه على حسين اشرفي جيلاني المعروف اشر في ممال عليه الرحمير كي عظمت دبزرگي ہے د نیاواقف ہے۔ حفرت پیرطریقت مخدوم سید مختار اشرف علیه الرحمه نے ابتدائی تعلیم گریر ہی حاصل کی ۔مولانا عادالدین سنبھلی ہے ميزان سيشرح وقاييك يزها حفرت مفتى عبدالرشيد فتح يورى ے فتون کا درس لیا پھر مراد آباد کی عظیم دینی درسگاہ'' جامعہ نعیمیہ'' میں مجد وعصراعلی حضرت انثر فی میاں علیہ الرحمہ کے بارہ ناز خلیفہ صدرالا فاضل حضرت علامدسيدنعيم الدين مرادة بادى سے دورؤ يليل مرتبد 1991ءميل زيارت كي تو ديكيا بي ازبان سے ب حديث كمل كركيدستار فضيلت زيب كي \_

پیرطریقت سید محمد مختار اشرف علید الرحمد نے اسیے جدامجد حضرت اشرفی میان علیدالرحمدے دست حق بربیعت کی ادرانمی کی محمرانی میں سلوک کے مراحل مطے کیے۔ پھر ۲۵ جمادی الاولی سے ۱۳۲۷ علاومشار کے کو موجود گی میں تاج اشرفی آب کے سر پر رکھااور خرقه مارك ببنا كرعصائ خاص عطاكيا اوران كي جاشيني كالعلان فرمايا والد ماجد حضرت مولانا سيدشاه احداشرف اشرفي البيلاني عليه الرحمة آب كے جدا مجد والد ماجد حفرت اشرفی میال علیه ارحمه کی حیات ہی میں وصال فرما گئے تھے چنانچے مفترت اشرقی میاں علیدار حمد کے وصال ۱۳۵۵ ھے بعد آب بی زیب مند خانقاہ عالیہ اشرفیہ وے آج کے اس دور الحادثی آپ کی ذات اسلاف کی یادگارتھی۔

آب کی زندگی کازباده تر حصیدین کی تبلیغ واشاعت میں گزرا، اشاعت ومن کے لیے آب نے پورے مندوستان کے علاوہ بلاد اسلامہ اور دور دراز ملکوں کے دورے کئے اور کفر کے تاریک ماحول میں شمع اسلام روشن کی۔ لا تعداد کلوق نے آپ کے دست حق برست برتوبيك اسلام قبول كياادر سنسلنه ارادت مين داخل موئ عرب وعجم من أيك بدى تعدادآب كسلسل فيض دابسة ب آب ایک صاحب کشف وکرامت بزرگ تھے۔فقی نے

ساخته سبحان الله اور ماشا الله أكلاب بي شك الله والول كود كيه كرالله كي

اگست ۲۰۰۲ء ما منامه غوث العالم سركاركلال تمير علامه اقبال احم

یاد آتی ہے۔قدرت نے باطن کی طرح ظاہر میں بھی موب ہی حسن وجمال عطا کیا تھا۔ پنجاب ہائیکوٹ کے سابق چیف جسٹس جناب جسٹس میاں محبوب احمد نے ایک تقریب میں حضرت سے اپنی ملا قات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں ان کی برابروالی نشست پر بیٹھا تھا اور ناوا تغیت کے باوجود مجھے ان کی شخصیت مقاطیس کی طرح اپنے سمت تھنچی رہی تھی ، میں نے ان جیسا بزرگ نہیں دیکھا۔

آ بى كى سربرتى مى كچوچوشرىف مى اىك دىنى درسگاه 'جامع اشرف' كى نام سے قائم كى گئ اپ مونبار فرزند ، حضرت مولانا سيدمحد اظهار اشرف اشرفى الجيلانى مدخله، نے اس ادارہ كوترتى ديكر بام عروج ديا \_الحمد لله اب بيدرسكى يو نيورشى سے تم نيس، جہال مقامى اور بيرونى طلب كير تعداد مى خصيل علم ميں مصروف بيں \_

اس کے علاوہ دنیا بھر میں آپ کے شاگرد، خلفا کومریدین بہلغ دین اور اشاعب اسلام میں مصروف ہیں۔آپ کے فرزندار جمندابوالحدود حضرت مولانا سیدشاہ محداظبار اشرف اشرفی البیلانی مدخلہ عوم ظاہرو باطن سے مالا مال اور اپنے اسلاف کی خوبی سے مزین الجمد نشد نیب مند ہیں۔

میں اشرفیت پیرطریقت ابوالمسعو دحفرت مولانا سید شاہ مخاراشرف اشرفی البیلانی رحمته الله علیہ عشق البی سے سرشار ۹ رد جب المرجب بے ۱<u>۳</u>۱۱ عمطابق ۲۱ رنومبر ۱۹۹۱ء بروز جعرات خالق حقیق کے حضورتشریف لے مجئے۔

> ول توجاتا ہے ان کے کو ہے یں جامیری جال، جاخدا صافظ شد شد شد شد

تضور خدوم المشائخ سید محمد مختارا شرف اشر فی جیلانی علیه الرحمه کے دسویں عرس کے موقع پر مسر کار کالال نمبر' کی اشاعت پر دلی مبارک باد۔

Mob: 9415486803

فهيم احمد اشرفى

# Supuer Battery Service

Hameer Pur Road, Ghatampur Kanpur Nagar (U.P.)

المتاريخ شالما كالمتارخ المتارخ المتار

مولا ماغلام حامي

# واقف اسرارولايت مخدوم المشائخ سركار كلال

### مولا ناغلام جاى تعيى قاورى (الديشرعطائة مركولكاتا)

خدوم المشائخ حضرت الحاج علامه مولا ناسيد شاومجمه عناراشرف الجيلاني دحة الشعلية بمدى عظيم الرتبت ولى كال بتحرعالم دين الاعموف عليهم والاهم يعزنون "كتغير تقدوه الله ك صوفی بامغاادرصاحب تصرف وکشف کرابات بزرگ یتھے۔ ہزاروں علاء ومشائخ وحفاظ وصوفهائ كرام نيزان كنت واكثر، يروفيسر معمم ندتما-انجینر اورتعلیم یافتہ افراد کے ایک بوے علقے کوآپ کی غلامی كاشرف مامل ب.

ہندوستان وبرون ہندوستان میں آپ کے عقیدت مندول اورم مدول کی کثیر تعداد ابھی بھی موجود ہے۔ حضرت مخدوم المشائخ نهايت بي نفيس نفس بخوش لماس بخوشر واور وجيدته بالكفنة مانی ان کا خاصرتمی، بہت تی بااصول منکسرالمر اج تھے،اینے روزم و کے لواز مات سیح وقت برخود عی ادافرماتے عبادت وریاضت ادراد دوخلا کف مقرره ادقات ش کرنے کے عادی تھے۔ رجاری خوش نصیبی ہے کہ ایسی کالل ہستی ،ابیا کالل انسان ،اس درے کا کال ولی ہمیں ایتا نیف بخشنے کے لئے سال میں کئی ہارہم لوكون عن ضرور تشريف فرما بوت تھے۔ حضرت مخدوم المشارك ائی خافاہ میں ہوتے سفر یا حضر میں ہرحال میں خلق عظیم کا پیکر ہے۔ اللہ رب العزت جملہ مسلمانوں کودی چیواوک کی محب نظرآتے تھے \_اخلاق وعیت مرشد وجایت بشفقت وعنایت محبت اور قربعطا کرے \_آئین \_ عفوود وركز رجلم ورحم كادريا جارى وسارى ربتاء ترش مزاحي اورغص

کی کیفیت ان کے چرے ہے جمعی ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ ہمیشہ صن

وجمال کے پیکرنظرآتے تھے۔

حضرت تخدوم الشائخ قرآني آية كريمه" الاان اولياء الله ولی تھے،ان کے چہرے برحزن وملال کی کوئی کلیر نہ تھی ،انہیں کوئی

حفرت فينخ الشاكخ رحمة الله عليه ٩ ررجب الرجب عراماج کودامل بی ہوئے۔آپ کا مزار برانوار کچھو چھے مقدمہ میں مرجع خلائق ہے۔ وہاں برسال رجب کی ٩ رتاریخ کومن موتا ہوان کے مریدین ہمغتقدین ومتوسلین کی ایک بڑی تعداد کلک و بیرون ملک ہے اکتبال نیف کرنے کے لئے وہاں حاضری دیتے ہیں۔ اس تاریخ میں مدرسہ قا در بہ حبیبہ کلکتہ میں بھی ہرسال بہت ہی تزك واحتثام اورعقيدت كساته آب كق شريف كاابتمام کیاجا تاہے۔

السےمقرب بارگاہ الد کی نسبت، ان کی باد، ان کا تذکرہ ،ان کی بیروی کرنارسول اکرم ایک کی بیروی کرنے کے مترادف ہے۔ اوريبي الله تعالى كي رضا اورخوشنودي حاصل كرنے كاواحد وربعه

ہارے والد بزرگوارحفرت ناصر لمت علبہ الرحمہ جوآب کے مخصوص خلفاء میں تھے وہ کس درجہ اپنے مرشد ہے محبت فرماتے تعدال كا اندازه حفرت ناصرالت عليه الرحمد كے ال

مامنامة نوث العالم

#### مولا نا غلام جامی

الخ.....آج بھی ہم سمعوں پر مخدوم المشائخ کا فیضان جاری ہے اللہ تعالی آخیں ہزرگوں کے نقش قدم پر ہم لوگوں کو چلنے کی تو فیق رفیق عطافرہائے: آمین۔

**ታ** ተ

#### منقبت

#### درشان حضور سر کار کلال

از: حاجی محمر لطیف اشر فی شنراد بور ہے تاب ہے چھم شوق مری رخسار سے چھمن سر کا دو خورشید محبت سے دل کو سرکار کلان اب جیکادو ال ہستی کے آئینے میں میں بھی تیرا جلوہ دیکھوں دینا ہے اگر مخار اشرف ناچیز کو چشم بیادو اكاش كهب خود بوجاؤل تيرابول تجيي من كهوجاؤل احساس خودی کا مٹ حائے کچھ الیمی توجہ فرمادو آباد مرے دل کی دنیا ہوجائے ابھی مختار اشرف ذرا آپ تصور می آ کر جلوؤں سے نظر کو گر مادو سرکارتمہارے بی در سے سیراب زمانے والے ہیں ایک دوزمری جانب اشرف رحمت کی گھٹا کیں برسادو أس مست نظر كا نذرانه اے رونق برم مخانه تقتيم كرو جب رندول كوتھوڑى ى ادھر بھى چھلگادو ہے ول میں تمنا صرف میں سرکار لطیف بیکس کی جب نزع کا عالم طاری ہو اس روئے منور و کھلا دو <u> የ</u>

#### مركاركلال تمبر

دوشعروں ہے بخو لی لگایا جاسکتا ہے \_ تىلى بخش رندال خامة مخار اشرف ہے سرور افزا دل پائد مخار اشرف ہے یلادی آپ نے کسی نگاہوں سے سے عرفاں ۔ قر سوجان سے دلوانہ مخار اشر ف ہے۔ يى وجشى كه ناصر ملت عليه الرحمه في الني زند كى كرة خرى ايام میں حضرت مخدوم المشائخ ہے گزارش کی کہ حضرت خانقاہ شریف شدن بورمیں سرکارغریب نواز کانفرنس میں جلوہ افروز ہوں ادر ساتھ ہی ساتھ خانقاہ شریف کی تغییر کا بھی ملاحظہ فریا کیں۔ تو حفرتخدوم المشائخ نے اپنی بے پناہ مصروفیت کے باوجود ایے سارے پروگرام ملتوی فرما کراینے اس عاشق صادق کی خوشی کے لئے وعوت قبول فر مالیا۔ اور جب حضر تحد وم المشائخ خانقاہ شریف شدن يورتشريف لائے تواس ممارت كے اندرجامع مجد، مدرسه اثرف العلوم، ساع خاند ، صُفّه بمهمان خاند أنكّر خاند، وارالعلوم ، دارالحفاظ اورديگرشعيه جات كامعائد فرماكر بهت مسرور بوي اور دادو محسین کے ساتھ حضرت ناصر ملت علیہ الرحمہ کی پشت براس طرح باتحدر كهاكه جيس كوئي شفق باب ايخ فرما نبردار بيغ كى ييفه ير ہاتھ رکھ کرشاباشی دیتا ہے۔ دین کی اس اہم ترین خدمت برجس کی توفق خدانے انھیں بخشی تھی اے دیکھ کر حفرت مخدوم المشائخ رحمة الله عليه نے خوشی کا ظهار فرمایا اور حضرت ناصر ملت علیه الرحمه کووہ سب کچھءطا کر دیا جس کی آخیس طلب تھی۔ چونکہ ناصرملت علیہ الرحمة نہایت عی کمزوری وناتوانی کے باوجود اسے آپ کو مطمئن محسوس كردب يتع لكناتها كدان كيسفرآ خرت كاسامان بندھ رہاہے اور تھیک اس پروگرام کے ۲۲رونوں کے بعد حضرت ناصر ملت علیہ الرحمہ اس دارفانی سے رخصت ہو محتے۔ اتاللہ

اگست ۲۰۰۲ء

المبنامة وشالعالم

## غلام يثيين فعيمى

# ایک سفرسر کارکلال کے ساتھ

غلام ليين تعيى اشرفى خادم جامعه نعميه ديوان بازار مرادآباد

فناکے بعد بھی باتی ہے شان رہبری تیری بزارون رحتين بون اے امير كاروال تجھ ير

ربهرشر بعت وطريقت واقف احرار حقيقت غواص بحر معرفت حضورسيدي سيدمحر مخاراش فساحب قبلداشرفي الجيلاني قدس سره سرکار کلال کھو چھ مقدسہ ضلع فیض آباد دیگر بے شار فرماہوے اور ہم کوآ رام کرنے کا ظم فرمایا۔ صفات وخوبیوں کے ساتھ ساتھ تواضع واخلاق حسنہ جیسی عظیم خویوں کے جامع تھے جھ کو آپ کے دست حق برست پر بیعت وارادت مے قبل وبعد بہت دفعہ زیارت ولقاء اور فیض صحبت کا شرب حاصل ہوا۔

راجستمان میں کتب دورہ حدیث شریف کا درس دینے کے لئے مقرر کیا گیاتو بخاری شریف کے افتتاح کے لئے حضرت موصوف کو موكيا كيا آب تشريف لے كے آب كے ايك مريد خاص جناب بہاءالدین صاحب أل فی ای اوران مے ہم پیشہ واشاف ممبر کے بدلہ میں دومرا دس کا نوٹ دیا میں کا نوث می نے اسے یاس سركار كلال كے معتقد جناب دنيش كمار أي - أي - اي - مرادآ باد يولي ہے ہو مان گڑ دراجتھان صرف اس مقصدے مجئے تھے کہ وہاں پیک میں میرے یاس محفوظ ہے اوران کے جلدا بے پاس ۔ عبیر والهي برثرين من شام كوجم سب قريب قريب كي سيثول برتھ كه مين آپ كافيف وسايف يب كرے آمين بجاه حبيب سيدالرسلين -رات کے کافی وقت تک آپ این دلنواز گفتگوشم ریز مسکراجٹ سے طوہ باری فرماتے رہے دین ودنیوی فوائد بیان فرماتے اس کے بعدآب نے کھانا تناول فرمایا اوراسینے خاص کھانے میں ہم سب کو

شريك كياونيش كمار في \_ في اى كماني سي المحده رجو آب ن کھانے کے بعدایے عاص باعدان سے پان نکال کرایے دست اقدس سے دنیش کمار کوتیسم فرماتے ہوئے پیش کیا جس سے دلیش كمار بهت بى عد درجه مانوس ومتاثر اور معتقد ، والچرآب خود بھى آرام

ہم سموں نے آپس میں میائے کیا کردہلی از کر ہوٹل میں حضرت کو پرتکلف ناشتہ کرائیں گے چنانچے جیسے ہی وہلی اترے آب كولين كي لئ ماروتى كارتيار تمى فوراً آب في اين جيب مبارك يتمي ردي لكال كرجه كودية اور فرمايا كدوغلام فيمن تم س<u>اووا ، میں جب جھ کو مدرس</u>اسلامید حفیہ بنو مان گڑھ ، سب ناشتہ کر لینا تعمل کھم کی خاطر وہ رویعے میں نے ہاتھ میں لئے اور دست بوی وسلام کے ساتھ آپ سے رفصت ہوئے دور تک حسرت جرى نگامول سے ہم سبآب كود كيمتے رہے بعد يس ده وس كانوت ديش كمار نے بطور تيرك لے كرايے بوه يس ركھااوراس روپیل کے بڑو میں برکت کے لئے رکھاجواب تک بلاٹک کے قیام کے دوران اور واپسی میں پورے راہتے بھرسفر میں کھمل گفتگو روپے دیکران تیس روپیوں کا ہم سب نے بھر پور ناشتہ کیا ،اللہ رب وطاقات اور صحبت كابهت فراخ ووسيج وتت فے كاچنانچدو مال سے العزت آپ كے درجات ومراتب ميں بلندياں بخشے اور بم كودارين آساں تیری مرقد پر شبنم افشانی کرے سبرہ نورستہ اس محمر کی جمہانی کرے **ተተ** 

اگست ۲۰۰۲ء

ما بهنامه توث العالم

# مولا نامحمه صالح قادری

# خانوادهٔ رضویه سے سرکار کلال کے روابط

مولا نامحمصالح قادرى نورى بريلوى غفرله منظراسلام سوداكران بريلي شريف

به بات تقریباسب الل سنت بخوبی معلوم ب که خانوادهٔ اشرفیه جب بھی ہریلی شریف آتے اور حفرت گھر برموجود ہوتے تو ضرور ملاقات کوآتے اور دونوں بزرگ ایک دوسرے کومزت دیتے۔ای وجدس حفرت ريحان لمت عليدالرحمد كي خوابش يرحضور مفتى اعظم مندعليدالرحمة والرضوان كى نماز جنازه آب بى نے يڑھائى ہے۔ حالانكسب جائة كداس عقيم اجماع من كيد كيد اكابر علاء وسادات موجودوحاضر جماعت تقييه المحدللة بدراقم السطوريمي نماز جنازه میں شریک تھا۔ میں نے خودائی آنکھ سے بیہ منظر دیکھا تھا۔ انہیں بزرگوار (سرکارکلاں) کی یاد میں اس رسالہ کا پینمبر نکالا گیا ہے جواینے وقت سے کانی مؤخر ہو گیا۔ بینمراب سے بهت يمل نكل جانا عاب تقافير ماشاء الله كان ومالم يشاءلم يكن این مخصوص تمبر کی پیش کش اداره کومبار کیاد ہو جمله معاویین کوجعی مبار كباد اورسنيت والل سنت كواس سے الله تعالى نفع دے۔ الل سعی کی بیستی مشکور فر مائے ۔خصوصاً حفرت علامہ مولا نامفتی سید شاه محداظهار اشرف صاحب قبله اشرني جيلاني وام ظله العالى (صاحب جاده سركاركلال كيهو جوشريف)مدبارقابل مباركباد كرآب بى كى سرير تى يى مى يىمبرز يورطباعت ، مزين بوكرمنظر عام يرآيا-مولائ كريم، بوسل في رحت رحمت عالم صلى الله عليه وملم واصحابه العظام وبارك وسلم آب كاسابه عاطفت شفاء وصحت وعافيت وسملامت كے ساتھ ہم اہلسنت يرتاوير قائم ر كھے اورآپ کی مخلصاندد نی وعلمی خدمات قبول فرمائے آمین بحرمة سینا الكريم وصلى الشدتعا في عليدوآ لدوسكم والحمد الشدرب أخلمين \_

ے خانوادہ رضوبیکا دیرینہ کمراتعلق بے جو بحمدہ تعالی ابھی تک قائم ہے اورانشاء الندآسنده بهى برقرارر يكاكونك بيدشة بى ايساب جونوث بيس سكتار يعنى رشيهم وسيادت مشارك اشرفيه ماري عفاديم سادات كرام ے ہیں- ہم رضو بول کے قلوب میں علماء ومشائخ سادات کی محبت ووقعت بعريورموجود ب\_فلله الجمد مخدوم المشائخ حفرت سركار كلال رحمة اللدتعالى مليه بحى ال كرائے كيشم پراغ تصنبايت قابل احرام لائق حسن عقیدت بزرگ ہیں۔آپ نے سنیت کابہت کام کیا ہے۔ حضورجية الاسلام عليدار حمدكوم كاركلال عليدار حمدست أيك حاص مخلصانه لكاؤتهااور يحان لمت عليه الرحمة بهي اسين اسلاف كي طرح سادات كرام كى قدر فرماتے تھائى كئے سركاركان سے بھى آپ كويۇى مجيت تھى۔ منقول ہے کہ سرکار کلال ہی کے جدامیر مخدوم الاولیاء والعلماء حصرت سيدشاه بلي حسين انثرني ميال رضي القدعنه كويبلي بارديكي كرامام الل سنت سركاراعلى حضرت فاضل بريلوى رضى الله تعالى عندفي فرمايا تهار اشرنی اے رفت آئینہ حس خوباں اسه نظر کرده پروردهٔ سه محبوبان حفرت سرکارکلال دنیائے سنیت کے ایسے معروف بزرگ ين كرعمان تعارف نبيل \_ زيادت عي مشرف مون والي بعض عقیدت مند حفرات سے منقول ہے کہ آپ ایسے خدار سید ہ بزرگ يتھے كه آپ كوديكي كرخدايا دا جاتا۔ بالجمله سركار كلال بہت كى فلاہرى وباطنی خوبیوں کے حامل تھے۔ سرشد حق آ قائے نعمت محسن گرامی تاجدارابل سنت حضور مفتى أعظم مندعليد الرحمة والرضوان مين اور حفرت سر کارکلال میں باہمی مخلصانہ محبت وموانست تھی۔ آپ 🕳 ما بهنامه غوث العالم 🚤 🚤

أكست ٢٠٠٧م

**ተ** 

سركا ركلال نمبر

### ایك نظرادهر بهی

ا خانقاه اشر فيد حسيه مر کار کلال درگاه کچھوچھ مقدسه **ڪا** خوج**ما** و

ث جائے اشرف کی دینی وروحانی اور علمی واد بی تحریک شخصوم کی تکری سے ملک و بیرون ملک تک پیرو شچنے والی ایک آواز

که مخدوی مثن کوگھر گھر تک پہو نچانے کا بہترین ذریعہ که راہ الٰہی پر گامزن کرنے والا ایک بہترین وا گ کہ بزرگان دین کی تعلیمات کا خزانہ

🖈 برتعليم يافتة كاايك مخلص وربنماساتهي

# ماہنامہ تو ث العالم

خوداس کے ممبر بنیں، اپنے دوست دا حباب اور عزیز و اقارب کواردو/ ہندی کا بھی ممبر بنائیں ۔ سالانٹیمبری فیس صرف-1401رو پئے بشمول ڈاک خرچ ﴿ رابطه کا پته ﴾ آفس ماہنا مرخوث العالم خانقا ہ اشر فیہ سرکار کلال درگاہ کچھوچھے شریف امبیڈ کرگر ۲۲۳۱۵۵ (یونی) ئ <u>انيس الرحمٰن اشر في</u>

رسول باک کے دلبر مرے مخار اشرف میں زمانے کے لئے رہر مرے مخار اشرف میں شه بغداد کی رحمت شه اجمیر کی شفقت شہ سمنان کے مظہر مرے مخار اشرف میں جدهم دیکھو اُدھراشرف کاصدقہ دنے رہے ہیں وہ که حارول سمت جنوه گرمرے مخار اشرف میں اندهیرے میں اجالے کیوں نہ ہوں پھرائے دہ خم ہے سادت کے مہ انور مرے مخار اشرف میں کوئی گتاخ احمد ان سے کب بیکر نکل مایا عدو کے قلب رخیخر مرے مختار اشرف ہیں مرے اس قلب میں دنیا کی اللت ہوئییں سکتی کہ میرے دل میں جلوہ گر مرے مختار انثرف ہیں مراقبله مراكعيه سرى دنيا مرى عقبى مرے مرشد مرے سررد مرے مخار اشرف ہیں انا مخار! كهه كراب حقيقت كهوليا بون مين کہ میری ذات کے اندر مرے مختار اشرف ہیں چھیا رکھاہے عابر نے انہیں دل کی تجوری میں بہت ہی قیمی جوہر مرے مخار اشرف میں ተ ተ ተ ተ ተ

اگرت ۲۰۰۲ه

مابهنامه غويث العالم

#### سر كار كلان نبر علا مدر في اشر في

# حضرت سيدمخنارا شرف الااشرفي الجيلاني سركار كلال قدس سره

#### علامدر فيق اشرفى سمنانى الاجوريا كستان

حضرت آفآب شریعت وطریقت ابوالمسعو دسید شاه محمری او استر شاه محمری او اشرف الاشرفی البیلانی رحمته الله علیه عبد حاضری عظیم ترین علمی اورفقید المثال روحانی شخصیت متعید آپ کی ذات اقدس اسلام اورمسلک الل سنت و جماعت کی بر بان تقی آپ نے برصفیر ہندو یاک کے علاوہ اسلامی مما لک اور یوروپ تے تبلیفی دور نے فر باکر تبلیغ دین کا فریفنہ بحسن کمال انجام دیا۔ بایں وجہ آپ کے عقیدت مندول اورم یدوں کا حلقہ براوستی ہے۔

حفرت سركاركلال سيدشاه مخارا شرف الاشرني الجيلاني حسن وسيرت كيب نظير مرقع تقد جهال علم وفضل ، تدبر وتفكر ، حسن وجاذبيت بدرجه كمال يجاتفيس آپ نهايت مظلم المزاح كم كوشف معاملة بمي مين آپ كاكوني خاني نيرتس مهال كاعل جس تدبر وحكمت حيث في فرمات اس كاكوني خاني نهيس جهال تشريف لے جاتے خاتی خداشيدائي ہوجاتي اور فيض پاتي عفوو درگزر کي جومان ايس آپ خاتی خداشيدائي ہوجاتي اور فيض پاتي عفوو درگزر کي جومان ايس آپ خاتی خرمائيس آپ خاتی خرمائيس آپ خود درگزر کي جومان ايس آپ خود تائم فرمائيس آپ خاتی فرمائيس آپ کي عالمان عال ہے۔

ہر خص سے دوستاندا نماز تخاطب وعاجز اندا ظہار خیال آپ بی کا حصہ ہے۔ آپ کی مہمان نوازی وتواضع کی مثال اس عہد خوفرضی میں تلاش کرناعبث ہے۔ آپ کا ضبط و تحل بے نظیر تھا۔ غرض ہے کہ آپ کی ذات والاصفات کے اوصاف حمیدہ معاشرہ کی تاریخ کا ایک درختاں باب ہیں۔

مركار كلال حضرت مخدوم المشائخ سيد شاه محد مختار اشرف الاشرنى الجيلاني تدس سره والد محترم حضرت علامه شاه سيد احمه

اشرف الاشرنی الجیلانی رحمة القد علیه کی شہادت کے بعد صرف بارہ سال کی عمر میں بجادہ نشینی کے شرف ہے مشرف ہوئے۔آپ کے دادااعلی حضرت اشرنی میاں قدس سرہ نے اپنے فرزند جلیل القدر کے جہلم کے موقع پر اپنے کم سن پوتے کوآستانہ عالیہ اشرفیہ کچھو چھر شریف کا سجادہ نشین مقرر فرمایا ادراپناولی عہد وجائشین قرار دیا۔اس کم عمری میں منصب عالیہ پرفائز ہونا برخاص وعام کے لئے باعث تعجب تھا۔ برفرد قکر مند تھا کہ بید کم سن شنرادہ کس طور پراس عظیم ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوگا جبکہ دادا تحتر م بھی ۱۸ میل کی عمر میں ماند چراغ آخرشب ہیں۔

اعلیٰ جھنرت اشرنی میاں نے عقیدت مندوں ومریدان کے خطرات کوروش خمیری کی بدولت جان لیا چنا نچہ آپ نے واضح طور پر اعلان فرمادیا کہ'' ابھی فقیر کودنیا ہے جانے میں دس سال باقی ہیں لہٰذا می فقیر ان دس برسوں میں اپنے جانشین کی سر پری وتر بیت یوری ہمت ہے کرےگا۔

چنانچہ اعلیٰ حفرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرمودہ کے مطابق ۹۲ سال کی عمر مبارک پائی اوردس برسوں میں اپنی خصوصی توجہ سے یوتے کواس عہد جلیلہ کا اہل بنادیا۔

حضرت سرکار کلال نے نہایت ہی ارفع انداز میں اپنے فرائفس منفی انجام دیے آپ نے ٹابت فرمایا کہ آپ ایک تاریخ ساز شخصیت ہیں آپ کی خدمات گرانفدر اور کادشہائے گرانما سے سلسلہ عالیہ اشرفیہ نے جو کمال وفروغ یایا وہ تاریخ کاالگ

ما بهنامه فوث العالم المستحوث العالم المستحوث العالم المستحوث العالم المستحوث العالم المستحدث المستحدث المستحدث العالم المستحدث العالم المستحدث العالم المستحدث المست

سركا ركلان نبر علامه ريش اشرني

باب ہے۔ حضرت سرکار کلال رحمۃ اللہ علیہ کاحسن سلوک اپنے وامن پاکیزہ میں مروت وتواضع کا مجینہ ہے مثل رکھا تھا۔ حفظ مراتب کا خیال جس قدر آپ میں تھا شاید ہی کسی میں ہوا عزاء واقربا، رفقاء واحباب، علاء وصوفیاء ،عقیدت مندوں، مریدوں غرض ہیکہ مرفخص ہے حسب مراتب پیش آتے۔

آپ کی جودو مخاکا بیعالم تھا کہ برحاجت مند و سوالی اس در سے جھولیاں بھرتا کوئی خالی ہاتھ نہ جاتا۔ دارس مکا تب اداروں کی اعانت اس کے سواتھی ۔ دیریند تعلقات کا بڑا پاس رکھتے مصائب وآلام سے نہ گھراتے ۔ آپ کی ذات گرائی عیب وریا ہے پاک صداقت وصاف گوئی سے مزین تھی ، آپ کی محبت و شفقت سب کے لئے یکسال تھی۔

حفرت سرکار کلال شاہ سید محمد کنار اشرف الاشرنی الجیلائی قد ک سرہ فی الجیلائی الجیلائی الحیار اشار تا قد ک سرہ فی این وصال بے قبل ہی این سخت مندوں واقربا بے فرمادیا تفاوصال سے ۱۵ اروز قبل خانقاہ عالیہ میں ایک ہفتہ قیام فرمایا اورا پی والدہ ماجدہ جن کے پہلومی آئ حضرت کی قبر ہے آئ جگہ پر ۵ پارے کلام مجید پڑھ اور ختم قرآن پرا ظہار مرت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ "والدہ محتر مدکو کمل قرآن سادیا" کرر جب کوعلاء واقربا سے فرمایا کہ محر مدکو کی جملہ حاضرین آئ والی کے حضرت سرکار کلال جب محر میں کو مسکرا کر رخصت کردیا ۔ساڑھے بارہ بج وقت دریافت فرمایا اور پھروضو فرمایا اور ٹھراک روضت کردیا ۔ساڑھے بارہ بج وقت دریافت فرمایا اور پھروضو فرمایا اور ٹھراکی وقت موذن نے اوان شردع کی۔

حضرت سرکارکلال رحمة الله علیه نے وصال سے قبل ہی وصیت نامدے سب متعلقین کوآگا و فرمادیا تھا کفن تیار رکھا تھا قبر کی جگه مقرر فرمادی تھی جتی کہ مہمانان کرام کی تواضع کے لئے

رقم بھی رکھی تھی۔سب لواحقین کا حصہ بمطابق شریعت مطہرہ تقسیم فرمادیا تھا۔

حفرت مخددم المشائخ سيدنا شاه محد مخدار اشرف الاشرنی البطانی قدر سره نے ۸۴ سال بندگان کی رہنمائی ومعاونت فرمائی۔آپ کی جهد مسلسل سے سلسلہ عالیہ اشرفیہ کو برا فروغ و استحکام نصیب ہوا۔ یوں متواتر کادش کرتے ہوئے بیجلیل القدر بطل جلیل ۹ ررجب المرجب عرائی ہے کو بروز پنجشنبہ تقریباً ایک سے دو پیرونسال فرماگئے۔

انالله وانا اليه راجعون

آپ اینے بزرگان عالی مقام کی سرز مین مقدس کچھو چھہ شریف آسود خاک ہیں۔

\*\*\*

حضور 'مرکارکلال نمبر' شاکع ہونے پر میرے پیر ومرشد حضور حسان العصر علامہ مولا ناسید محمد عشر اشرف اشر فی جیلا فی اور ہمارے قاضی کشرقاضی محمد عرفان احمد اشر فی کی جانب سے غوث العالم کے تمام متعلقین کود لی مبارک بادیبیش کرتے ہیں اور دعاؤں کی خصوصی درخواست دعاؤں کی خصوصی درخواست پیشکش شاداب شخ اشر نی (نمائندہ ماہنا مدغوث العالم) مومن ٹولد دیواں (ایم بی)

# مفتى متازاح يتسبى 🎫

# سركاركلال كجھوجھەمقدسەلغ فيض آبادىيے متعلق ايك واقعه

مفتی متازاحد تعیمی مهامه نعیمیه مراد آباد ( یولی )

تشريف لائخ رطني برفورا حاتى عبدالقيوم صاحب الجلعة العيميه تشریف لائے اور دونوں معظم شخصیتوں کواسیے مکان پر بلا کر لے العداور حطرت بجاده ماحب مركار كلال عدكان ش آك لك اورطرح طرح كيمادات مى باللهون كاواقديان كياتو فورأتى معرت صاحب عاده سركار كلال يداية روحاني تصرف كامظامره فرمایا اور صبیت سرکش جنات جوان کے گھر میں آگ نگاتے رہے تعضمتم كنقسانات ببنجاح ربيع تخان سب كواى مجلس بث مقید و مجون فریادیاس کے بعد ہی ہےآگ کالگنا بھی بند ہو گیااورخود یات ان کا کرم ہوگیا۔ ثاخ نخل تمنا ہری ہوگئی۔اس کے بعد <u>۱۹۹</u>۳ء مين حضرت صاحب مجاده كي معيت مين اساتذه جامعه نعيميه كي بحي وعوية فريائي إحقر العيادراقم الحروف متناز احمدتني غفرلذ خادم الافتاء والذريس جامعه تعييه طليقه ومجازحضور سجاد ونشين سركار كلال بهي اس ووت میں حاضر تھے۔ حاجی محمد اکبر قبوم نے ہم سب کی موجودگ میں حضرت کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سرکار آپ نے جو ہارے کے پیرومرشد نے ہمیں قید کردیا ہم آج تک محبوں ہیں آب ان سے انہیں آزادنییں کماجائے گاتا کیلوگ ان کے شریعے تفوظ رہیں۔اس واقعه سے روز روشن کی طرح ٹابت ہے کہ جنات برآ ب کا تصرف اور اختمارے۔مولی تعالی ہمیں ان کے فیوض وبرکات ہے ہمیشہ

يوتو اينا اينا ب حوصله يوتو ايني ايني اثان ب کوئی اڑ کے رہ گیا مام تک کوئی کہکشاں ہے گذر گیا تاجدارالل سنت حضور زينت سجاده سركار كلال سيدي وسندى سدوناراشرف صاحب رضي اللدتعالي عندا كرابك طرف علم شريعت ك بلندمقام يدفائز تقية دوسرى طرف علم طريقت يس بهى امتيازى حیثیت کے مالک تھے ہی وجدے کہ ملک و بیرون ملک کے ہر خطا ارض مين مغبول ومحبوب رب إوراية اوصاف وكمالات اوراخلاق كريماند كيسب علاء اللسنت اورطت اسلاميه مي برول غزيز رب\_آپ کے روحانی تصرفات کا عالم بیتھا کہ جاجی عبدالقیوم بخو دجونقصانات ہوتے رہتے تھے اُن کا بھی سلسلہ تم ہوگیا۔ بن گن صاحب سأكن محلّد باره شاه صفامرادا بإدكابيان عيكدان كمكان میں خود بخو دآگ گئی رہی تھی نقصانات ہوتے رہنے تھے ادر طرح طرح کے حادثوں کا شکار ہوتے رہتے تھے بہت سے دعا تعویذ كرنے والوں سے إنہوں نے رجوع كيا مركبيں مشكل كشائى نہیں ہوسکی اخیر میں مادر علم فن الجامع العقیمید بازارد بوان کے سابق مهتم شبنثاه تدبر امتياز الاساتذه حضرت مولانا محديونس صاحب اشرنی علیدالرجمة والرضوان کی خدمت جی حاضر ہوئے اور اپنی برانے مکان کے خبیث وسرکش جنات کومقید ومجوں فرما دیا تھاوہ یریثانی کامفعل ذکر کیا۔ حصرت مہتم رحمۃ الشعلیہ نے فرمایا کہ آیک مارے نینداور خواب کی حالت میں ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ آپ مفته بعدآب تشريف لاكيل حضورصا حب سجاده سركار كلال كجعو جهد مقدسہ نے تشریف لانے والے ہیں وہ زندہ ولی ہیں اگران کی نظر سفارش کریں کہ وہ ہم کوقید سے رہا کردیں۔ تو آپ نے فرما یا کہ كرم ہوگنى تو آپ كى بريشانيوں كومولاتغا لى دورفرماديگا۔

نگاه ونی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی بزاروں کی تقدیر ویکھی القصة مخضر حضرت سجاده نشين سركار كلال ايك ہفتہ كے بعد نوازے آمين بطفيل سيدالر طبين صلى الله عليه وسلم -

🕳 ما مِنامه غوث العالم

رکارکلا<u>ل تمبر</u>

# دارالعلوم اهلسنت اشرف العلوم

بقىدخلوص سلام مسنون....

ادارہ کے دل کی صدابیہ

"اشرف العلوم رانجی شهرے ۸۵ کلومیر دورلو بردگاضلع میں واقع اشرف نگر بالاثولی روڈ کسکو۔
اس کی بنیا داشرف الاولیا عضور سیدشاہ مجتبی اشرف اشرفی البحیلانی علیہ الرحمہ نے اپنے دست اقد س
سے رکھی ۔ بیا دارہ ۱۹۹۱ء سے اب تک بحسن خوبی چل رہا ہے۔ الحمد للد فی الوقت اا کمرے پر
مشتل بیا دارہ قابل دیدہے۔

بیرونی طلبہ کے لئے چار مدرسین ہیں۔ ۷۰ بیرونی طلبہ کے خوردونوش کا بھی انتظام اس کمزور ادارہ کے کا ندھے پر ہے۔ ساتھ ساتھ ہر سال Eye Operation Camp بھی لگایا جاتا ہے لہذا قوم وملت سے اپیل ہے کہ اس ادارہ کا داہے، در ہے، شخنے ہر طرح کا تعاون کر کے اس کی توسیعی پروگرام میں حصر لیکردینی فرض ادافر مائیں۔

المعلن : حافظ محمد سيدالوريٰ اشرفي

بالا تولى رودْ ، اشرف مُكر ، پوسٹ كسكو ، شلع لو بردگا 835305 (جمار كھنڈ) . مافظ ساجد حسين اشر في ، مالده شہوار كيث ١٩٥٠ ماليگا وَل ضلع ناسك (مہاراشر)

فون تمبر: 276255 -06426

ما يهنامه قوت العالم الكت ١٩٠٧ و 267

#### مولانا عبدالباری اشرقی

# حضرت سرکارکلال رحمتهالله علیه ہے وابستہ چندیا دیں

### مولاناعبدالباري اشرفي دارالعلوم جائس، رائير بلي

یمی ہے دخت سفرمیر کارواں کے لئے

کتے ہیں کہ ولی کی پیچان ایک رہ بھی ہے کہ اسے دیکھ کرخدایا د آجائے ،اگرالیا ے تو کون برباطن ہوگا جے سرکار کلال کود کھے کرفدا بادندآ بابو، دیدار کے بعد یہ فیصلہ کرنے میں تاخیر بھی نہیں جودل میں گھر کرگنی ،ایک کشش تھی جس نے اینااسر بنالیا۔ایک

اتاني هواه قبل أن أعرف الهوي فصادف القلب الفارغا فتمكنا ای دن ہے حضرت سرکار کلاں میری نظروں میں گھو متے رہے خانے میں محبت کی جوآ گ شعلہ زن ہو گئی تھی کسی حال میں مدھم

گومیں ربار ہن ستمبائے روزگار کیکن زے خیال ہے غافل نہیں رہا وقت گزرتا گیا اور میں بھی تخصیل علم کی خاطرایک جگه ہے دوسرى جگداوردوسرى جگدت تيسرى جگد تقل بوتار با پيرحضرت كى زيارت دوباره نصيب نه موكل آخرين جب لكعنو يهونجا، حضرت کی یاد نے پھراگرائی ٹی شوق زیارت میں رخت سفر باندھا

اگرت ۲۰۰۹ء

عَالِمًا هِ 194ء كَي بات ہے كہ جب میں بہلی بارحسول علم كی خاطر اسنے وطن ہے دور بتاری حاضر ہوا، کچھ دنوں کے بعدایک جلسہ كااشتهار مختلف ديوارون برآويزان ديكها جس بين مرشد گرامي سیدی سرکارکلاں رحمۃ اللہ علیہ کااسم گرامی کچھا ہے القاب کے ساتھ لکھاتھا جن کے معانی ومفاہیم مجھے تجھ میں تونہیں آئے البتہ ہوئی کہ جوساتھا وہ کچھٹیں تھا، جومعلوم تھا وہ ناتص تھا اور کہنے ان پرشکوہ دیرز ورالفاط کے بارے میں سوچتار ہااور یہ یقین کرنے 👚 پر مجبور ہو کیا الفاظ و بیان میں بدطافت کہاں تبعیر و کلام میں بہ میں کوئی تامل بھی نہیں ہوا کہ بہالقاب روئے زمین کی کسی بڑی ۔ وسعت کہاں جوان کی ذات اورخوبیوں کوسمیٹ سکے؟ ایک نگاہ تھی۔ عبقری شخصیت کے لئے موزوں ہیں جلسہ کی تاریخ کا مجھے شدت ہے انتظار رہا آخر وہ دن بھی آ گیامیج ہی ہے میری بے چینی متناطیسیت تھی جوانی طرف تھنچ لے گئی۔ میںاضافیہ ہوتا گیا اور بے قراری بڑھتی گئی شام کو جب معلوم ہوا کہ حضرت سرکار کلال تشریف لا میکے ہیں تودل کی دھر کنیں تیز ہوگئیں اورای حالت میں تمنائے زیارت نے آپ کی قیامگاہ تک پونیایاد بکھاتو وہاں زائرین کا اڑ دھام لگا ہوا ہے، ملاقاتوں کا تانتا نندگی کے ہرنشیب وفراز میں جھے یادآتے رہے، دل کے نہاں بندها ہوا ہے۔ میں بھی قطار میں شامل ہو گیا مہلی نگاہ جویزی ویکھا تو دیکتا ہی رہ گیا۔ برنور چرہ ،دکش رخ زیبا تبہم ریز ہونٹ ،سرمگیں سنہیں ہوئی نے وكيف أنكير آنكصيل بحرآ لين ادائي ، چبره ايما چبكنا دمكا محویارات کی تار کی میں اجالا وکھائی دے باتوں میں بلا کی حاشنی ۔ ومٹھاس کہ بننے والاستتاہی رہے۔ آنکھوں میں ولایت کی جبک دل میں قوم وملت کا در دموجزن اور نہ جائے گتنی گونا گوں خوبیوں ك ما لك نظراً ئ في كهاب كهني والي ني نگه بلند تخن دلنواز ،جال برسوز

🗖 ماهنامه تو ث العالم

چيف ايڈيٹر:انٹر ف ملت شہزاد ہ حضور شخ اعظم سيد محمد انٹر ف کچھو چھوی دامت بر کا تہم العاليد بانی وصدر: آل انڈیاعلاءومشائخ بورڈ

سرکا رکلان تبر 🚾 مولا تا عبدالباری اشر فی

کیساجمال وجلال فیک رہاتھا۔اللہ اکبر! آج بھی جذب وشوق یہ فیصلہ نہ کرسکا کہ اس لباس میں خودخوث اعظم تھے، یاان کا نائب وفرزند' سرکار کلال' عرس کی تقریبات اپنے اعتباً م کو پہو پنج پیک تھیں ۔زائرین اپنے المینے گھروں کو واپس ہورہ تھے ۔ میں بھی اداس دل اورنمناک آنکھوں کے ساتھ کھنڈو واپس آئیا۔

دوسال کے بعد میری مروجہ تعلیم مکمل ہوگی میخدومنا المکرّم حضرت سید قطب الدین اشرف کی خواہش اور موجودہ ولیعبد سجادہ نشین قائد لمت حضرت مواہ نا سید محمود اشرف کی رضا پر درس وقد ریس کی خدمات کے لئے جامع اشرف حاضر ہوا۔ اب جھے یہاں اپنی روحانی تشکی کودور کرنے کا خوب موقع ملا۔ بار ہا حضرت کی خدمت میں حاضری کاشرف ملا۔ جب بھی حاضر ہوا

حفرت کی نشست گاہ ملا تا تیوں سے خالی نہیں پایا۔ پانچ واپس ہوتے تو بندرہ آتے اوردن بحرآنے جانے واپس ہوتے تو بندرہ آتے اوردن بحرآنے جانے والوں کا پیسلسلہ جاری رہتا، ملا قاتیوں میں خود تھے کے ٹیر تعداد ہیں لوگ ہوتے ۔ حضرت ہرا یک کی ضیافت قرمائے بحص بحی کسی آنے والے لوبغیر کھلائے پلائے واپس نہیں کرتے ۔ مہمانوں کی عزیت افزائی اس طور پر کرتے کہ خود اپنے دست مبارک سے کی عزیت افزائی اس طور پر کرتے کہ خود اپنے دست مبارک ہے کہتا ہے والے بیانوں کو چیش کرتے ، مہمانوں کو چیش کرتے ، ایس ہمانوں کے کمانے پینے کا انتظام خود فرماتے والے مہمانوں کی رہائش گاہ ہوتا ، حضرت کی ایک جائے جو ''فیری جائے ''کے نام سے پورے قصبے میں مشہور ایک جائے ہو' فیری جائے اور حضرت کی تام سے پورے قصبے میں مشہور مضربور کے بعد مضرت کی تیا م گاہ پر بہنچ اور حضرت سب کو اپنی نشست گاہ کی حضرت کی تیا م گاہ پر بہنچ اور حضرت سب کو اپنی نشست گاہ کی کے سے خور مائے ۔

اعدی الزمان سخاء ه وسحابه ولقد یکون له الزمان بخیلا

حضرت سرکارکلال جہال اپنے وقت کے ولی کائل اور طریقت کے تاجدار تھے ہیں ایک باروقار عالم باصلاحیت فاضل اور صاحب بعیرت مفتی بھی تھی بلکہ ہند و بیرون ہند کے ب شار علاء ، فضلاء ، ادباء اور مشارکت کے م کر نگاہ اور ان کے شخ ومیر کارواں تھے میں نے ذکورہ با تیں کی عقید تمندی یا بیر پرتی میں نہیں کی ہیں ملک میں نہیں کی جوابد موجود ہیں جوحضرت کے ملکی مقام وسلی تفوق کو بخو بی اجا گر کرتے ہیں تاہم میں یہاں دو باتوں یراکتھا کر کرتے ہیں تاہم میں یہاں دو باتوں یراکتھا کرتا ہوں جن کا میں خود چشم دید گواہ ہوں۔

حفرت نے ایک مجلس میں دوران گنتگواہے ایک سفر حج کی روداد سنائی اور خاص طور پر اس بحث کو جوایک عربی شیخ اور حضرت کے

عابنامه توت العالم \_\_\_\_\_\_ 269 \_\_\_\_\_

مولانا عبدالباري اشرني

درمیان چرگی تمی دھرت نے اس پوری بحث اور مناقشری تفصیل عربی نہان چرس نائی، جو بہت دریجاری رہی اس بجلس بیس فانوادہ کے بہت خیان بیس سنائی، جو بہت دریجاری رہی اس بجلس بیس فانوادہ کے بہت فصاحت زبان بقوت کو یائی اور قادر الکادی و کیو کر بھی ششد درہ گئے۔ اس بیت نالیک نشست گاہ ایسے بی ایک نشست کی بات ہے کہ سامعین سے پوری نشست گاہ بھری ہوئی تمی دھرت تر آن کی جامعیت پر گفتگو فر مارہ جھے فر مایا؛ قرآن پاک کی ابتداء بسم اللہ کی "با" سے ہوئی ہے اور اس کا افتقام قرآن پاک کی ابتداء بسم اللہ کی "با" سے ہوئی ہے اور اس کا افتقام دو الناس "کی دسین" پر ہوتا ہے "با" اور "سین" کو طاد ہے تو "دبس"

ہے گا گویا قرآن پاک ہمارے رشدہ ہدایت کے لئے کانی ہے۔ اور خالفوں اورای ''بس'' کو الٹا پڑھیں تو ''سب'' ہوگا گویا کوئی الی شکی نہیں جوقر آن میں موجود نہ ہو حضرت کی اس تکتہ آخر بی پڑھی سامعین اچھیل بڑے جھنرت کی بات کی تائمد الک آیت کے اس جز سے بھی ہوتی

**--- "ولارطب ولايابس الافي كتاب مبين".** 

حفرت کی شرافت ومروت ،ا قلاق ورواداری ضرب الش تھی اپنے ہوں بابیگانے سب کے ساتھ خندہ پیشائی اور دعاؤں کے ساتھ حندہ پیشائی اور دعاؤں کے ساتھ حندہ بیشائی اور دعاؤں کے ساتھ حضر بی ساتھ سلت و جماعت مشر بی تعصب کی آگ میں بری طرح جل رہا تھا ہم جرفرداس بادسموم کی تعصب کی آگ میں بری طرح جل رہا تھا ہم جرفرداس بادسموم کی بیجان کا شکار تھا محراس نازک حالت میں بھی کچھا لیے نا جہار بشتی القلب در یہ وہ بن افراد بھی تھے جنہوں نے کی بھی مقام پر خشک و ترکاپ ور در یہ وہ بن افراد بھی تھے جنہوں نے کی بھی مقام پر خشک و ترکاپ ان و والم اللہ کی بناہ ان در محال ویور نے ایک ایک شخصیت کی عظمت کا بھی در اللہ کی بناہ ان بریختوں اور حر مال قصیوں نے ایک ایک شخصیت کی عظمت کا بھی خیال نیس کیا جو پور سے عالم اسلام میں مسلم الشوت اور سب کے بالا نقات بین خیال نیس کیا جو پور سے عالم اسلام میں مسلم الشوت اور سب کے بالا نقات بین حدید ناقد بن

اشتعان انگیز با تیل کرتے تو حضرت مسکرا کرنان دیے۔ یہ بد بخت مسائل میں الجھانے کی کوشش کرتے مگر حضرت نری ہے مسائل کو سلجھاد ہے ۔ یہ بھی کوشش نہیں کی۔ کس ہے بھی ترش روئی ہے ہم کلام نہیں ہوئے۔ ہر بڑے اور چھوٹے ہے ''آب' ہی کہ کرخاطب ہوتے۔ بد باطن ناقدین کے ساتھ بھی لطف وکرم کے ساتھ بھی آتے اور خبیث ہے اور خبیث کے الفوں کے ساتھ بھی ارتفاق کرتے بھی کی ہے کوئی انتقام نہیں لیا۔ اپنے ساتھ بھی ارتفاق کرتے بھی کی ہے کوئی انتقام نہیں لیا۔ اپنے مائے والوں کے حق میں دعائے خیر اور ترقی درجات کرتے میں دعائے خیر اور ترقی درجات کرتے اور خالفوں کے اور خالفوں کے حق میں دعائے خیر اور ترقی درجات کرتے اور خالفوں کے حق میں درخدو ہوا ہے۔ کی راہ کی دعائیں کرتے۔

هيهات لاياتي النزمان بمثله ان النزمان بمثله لبخيل ☆☆☆☆

حضور''سرکارکلال نمبر' شائع ہونے پرمیرے پیر ومرشد خضور حسان العصر علامہ مولا ناسید تکہ صغیر اشرف اشر فی جیلا نی اور ہمارے قاضی شہر قاضی محمہ عرفان احمداشر فی کی جانب سے غوث العالم کے نمام تعلقین کود لی مبارک بادییش کرتے ہیں اور دعاؤں کی خصوصی درخواست دعاؤں کی خصوصی درخواست پیشکش

شاداب شخ اشرنی (نمائنده ماهنام غوث العالم) مومن نولددیواس (ایم بی)

ابنامرفو شالعالم

# ''حضورسرکارکلال اور فیضان مخدوم انثرف''

منصور فريدي ايم،ا روو) چيف ايديشرسه ماي فيض الرضاد ارالعلوم فيض ارضا تالا ياره بلاس بور ( چيتيس گره)

حضور سرکار کال علیہ الرحمة والرضوان سرز مین کچھو جھ کے وہ سے تھک وار کے سارے لوگ پیٹھ بیکے ہیں رات کی سیاہ جاور کھیل جاتی م کھڑی بھی قریب آئٹی جب کالی رات نے اپنی سیاہ جا در کوسمیٹنا شروع كرديا\_معمول كي مطابق دربارشبنشاه كيفوچمكل جاتا ي خادم دربارآستانهٔ عالیہ کے اندر داخل ہوتا ہے ابھی دستور کے مطابق اپنا کام كرفي على والاتعاكه احيا تك نظر دونون حرار مبارك ك ع عن يري تو ويكعاتها ال عدوجيرت والتعجاب مين دوب كما كيونك جب دربار بند كياجار باتفاتو برايك فردكوبهال عناكالا كياتفايهال بركس كاوجون فاس كبل بي آ كمياراً في والاخوش بخت كوكي اورنبيس تما بلكردينات عشق و عيت كاتاجد دخده الشائخ سيدشاه محم عناد اشرف رض الله تعالى عندي تع جنہیں مرکار پھوچھ نے کھال طرح سے وازا کہایک ہی دات میں ان كدل كى د نيابدل دى تكاود لايت و كيدرى تمى بيكونى عام يجنيس ب استعام طريق تنبيل كافال المريق ت وازاجاك لهذالوراعالم سور باتحا تبشبنشاه كيحو جدني بلايااورا يك طرف ا پنا پہلو بخشا تو روسری جانب اینے جہیتے بھائج کا پہلو، رونوں نے دیکھااس ہے پہلے جن پریشانیوں کے شکار تھے اس ہے نجات یا کے تصاور نحات بی نہیں بلکہ دوسروں کے درد کے در مال بھی بن **ለተ** ለተ

اگست ۲۰۰۲ء

ونجوم میں آفاب و ماہتاب کی حیثیت رکھتے ہیں کیوں نہ ہوایک ہے ہرایک کوانظارے کرمیح کی سفیدی طاہر ہوتو پھر تلاش کیاجائے وہ طرف خاندانی شرانت تو دوسری جانب صاحب علم وحکت ،ایک طرف شان سكندري تو دوسرى طرف شان قلندري الك طرف عالم ثم بيت تو دوم ي طرف صاحب كشف وكرامت ، بال بال ای سمندرعلم وحكمت واقف اسرار شربیت كی بات كرر با بول جنہوں نے اپنی زندگ کے کسی بھی موز پر والدین کی رضا کے بغیر ایک نظارہ سما منے آیا دیکھنے والے نے جود یکھاوہ آئ تک کسی نے ند قدم ندا ٹھاما اورا ٹھاتے بھی کسے؟ تربیت گا عِشق ووفا کے بروردہ تھے۔ ہر ہر قدم برخداور سول کے احکام پرنظر تھی۔رگوں میں عشق رسول،خون کی طرح روان تھا ای پیکرعشق و فا کے عبد طفولیت کا واقعه ب كهآب ايك دن شام كومعمول كےمطابق گرنبيل بينج والدہ بیقرار ہوگئیں تلاش کرنے کے بعد بھی آپ وستیاب نہ ہو مائے تو جنگل کی آگ کی طرح رخبر بورے کچھوچھے کی گلیوں میں میمیل کی کہ آج مخارا ترف گھرنہیں آئے طاش جاری ہے کسی کو نہیں ال رہے ہیں اگر کسی کونظر آ جا ئیں تو گھر پہنچادیں جگلی کو جوں کی تلاثی ہوئی گھروں میں بھیان بین ہوئی بالآخر کہیں نیل پائے ۔ سارا کھو چھٹمز دہ ہوجاتا ہے بورا ماحول موگوار ہوجاتا ہے جرایک ماموں بھانچے نے خدا جانے کس طرح نواز البند دنیا کی آٹکھوں کے چرے سے نمایاں ہے کہ مخار اشرف کے عائب ہونے سے صرف دالدين عي تبيل بلكة بم لوك بعي فكريس وويه بوئ بي-مركارخان قدرت كانظام بهت زال ب كندب كى كوكمان باسلة محاليدر مال كدنيا مح قيامت تك ان كوياد كرتى ربى -کب اور کس طرح کھار وے سنوار دے مہ کہنا بہت مشکل ما منامرتوث العالم

> چیف ایڈیٹر :انثر ف ملت شہز اد ہ حضور شیخ اعظم سید محمد انثر ف کچھو جھوی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈیاعلاء ومشائخ بورڈ

### سر کا رکلان تمبر مولانا اسرارالحق

## و يكيف والا ديكمة ابى رەجاتا

محمرا مین اشرنی . BSc خوشاید پوره مالیگاؤی ناسک مخدوم المشائخ اپنے وقت کے ولی کائل تھے۔اللہ جارک و تعالیٰ نے آپ کوشن سیرت کے ساتھ حسن صورت ہے بھی نوازا تھا۔ آپ کی ذات قدرت کا حسین شاہکارتھی ۔ نورانی چرہ ، جھی ہوئی نگاہیں ، گلاب کی پھٹھٹر یوں جیسے لال ہونٹ ، چمکدار پیشانی ، او نچاقد ، ہارعب چرہ ، چمکدار آئھیں ، ایسامحسوں ہوتا تھا کہ ملا قدس کا کوئی فرشتہ جلوہ گر ہے۔ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ آپ کی زیارت ہے دل کو سرور اور طمانیت محسوں ہوتی تھی ۔ آپ کی بارگاہ بیس آنے والا اپنی تمام پریشانیوں کو جھول جاتا تھا۔

**ል**ልልልል

## علوم وفنون اور تقوی کے پیکر تھے

ا فظ ساجد حسین اسرنی بانی و مجتمی دارا العلوم فوث اعظم مالیگا وَل حضد دم الشائخ سرکار کلال علوم و فتون اور تقوی و طهارت کے بیکر تھے۔ آپ کی زندگی شریعت مطبر ہ اور احتیاط پہندی میں گزری آپ بلا شبہ ولی کائل، عارف بالله، ورولیش صفت انسان تھے۔ ضدمت عُلق اور مہمان نوازی اور غربا پروری آپ کا محبوب مشغلہ تفا، آپ جتنے باعظمت، جلیل القدر تھے استے ہی تو اضع پہند اور مشکر مزان تھے۔ آپ کی بارگاہ میں اپنے بیگانے ، امیر وغریب کا کوئی اقمیا زنہیں تھا۔ جو بھی آپ کی بارگاہ میں استے بیگانے ، امیر وغریب کا کوئی اقمیا زنہیں تھا۔ جو بھی آپ کی بارگاہ میں آتا اس سے خوش دلی کے ساتھ ملا قات کرتے اور اس کی بریشانی کوئل فرماتے۔

**ተተተ**ተ

## وفت کے مایینازمفتی تھے

مولا نااسرارالی جامتی مدرس مدرسه الی سنت عظمت مصطفط مالیگاؤن ناسک به

حضور سرکار کلال کا ندبب ابلست وجماعت کی نشر و ا ثناعت میں ۔ برحد نمایاں کر دار رہا ہے۔ آپ نے تبلیغ و ارشاد کے لئے کئی ممالک کے دورے بھی کئے جباں اپنی نصیحت آمیز آدر بیتا شرتقر بروں اور دعظوں کے ذریعہ بہت ہے مم کشتگان راہ کوراہ راست دکھائی انہیں یوری مضبوطی کے ساتھ قد مب حق سے وابستگی کے رہنے کومزید پختگی واستواری بخش۔ یپی وجہ ہے کہ ہیرون مما لک بھی و ہابیت ، نجدیت کی ایمان شکن تحریکوں کے باوجود ندہ اہل سنت و جماعت ہے تعلق رکھنے والوں میں آپ کے عقیدت مندول کی تعداد کم نیس ہے۔آپایے وقت کے ماسیناز مفتی بھی تھے، بڑے بردے مفتیان کرام نے آپ سے استفتاء فرمایا ہے۔آپ مسلمانوں کے در پیش مسائل کا قرآن وحدیث اور اقوال علماء سلف کی روشنی میں بڑے سادہ سلیس اور عام فہم زبان میں جواب عنایت فرماتے تھے، آپ تمام سلامل حقد کے زبردست موئید اور حامی تھے جس کا انداز واس مشتر کہ بیان سے بخو لی ہو جاتا ہے جو مخدوم المشائخ سركار كلاب عليه الرحمه اورحضور مفتى أعظم مهند عليه ألرحمه کے دیتھلے کے ساتھ حاری ہواجس میں تمام اختلافات کو بالائے طاق ركه كرباجم شروشكر موكرر يخ كي برز ورايل كي كي تقي ..

. ایر میں میں میں ہوگوں کے نقش قدم پر مولی تعالی سے دعا ہے کہ جمیں بزرگوں کے نقش قدم پر

جِلائے۔

ል ተ ተ ተ ተ ተ

الكت ٢٠٠٧ =

حافظ محودالحن

# وستنكيرز مال

### حافظهمودالحن اشرني خطيب وامامغوثيه مجدويدرس مدرسة وثيها نوار العلومكش يور، راميور

تقریا ۱۹۸۵ء میں میں بھی مرکار کلاں کے دست حق کامل مرشد ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہرونت اپنے غلاموں کے د یرست برشرف بیعت نواز اگیااور پھرسر کارکلال سے میراایک لود ماغ پر چھائے رہے ہیں جس طرح حیات ظاہری ہیں اسینے روحانی تعلق قائم ہوا۔ جب بھی میں اینے سرکار کو باد کرتا ہوں ان مریدان کا ہر حشیت سے تعاون فرماتے تھے بالکل ہو بہو بعد کی روحانیت میری امداد فرماتی ہے۔ مجھے خدا اور رسول کے بعد اگر وصال بھی ان کی حمایت شامل حال رہتی ہے۔ کوئی عزیز ہے تو وہ سر کار کلاں کی ذات گرامی ہے۔ ہرمشکل کے وقت وہمشکل کشا ٹابت ہوئے ہیں۔

> چنانچدا یکبار اساء می دیلی کے لئے ۱۲ بچشام روانہ ہوا رات کو اامریح مراد آباد ہےٹرین تھی اہلہ محتر مہ کے ہروں میں کانی در دنھا جس کی وجہ سے ان کے طلنے پھرنے میں ر کاوٹ ہوتی تھی اور بدمرض بورے گھر دالوں کے لئے باعث تشویش تھا ہم لوگ ہم رکے بس میں سوار ہو کرم ادآباد جارہ ہے۔ جیسے ہی اسلام تکر ہے بس آ گے بڑھی اچا تک بس کا پیڈٹوٹ کیا اور ذرائیوربھی بس ہے کودیزا تمام سوار پول میں آ ہوفغاں ہونے لگی الیی مشکل گھڑی میں مجھے صرف سرکا پر کلاں یاد آئے اور یامرشدیا مرشد کی صدائیں بے ساختہ زبان سے صادر ہونے لگیں۔ میں آبے سے باہر ہو چکا تھا تمام سوار بھی حواس باختہ ہوگئے تھے پھر کیا ہوا اس کی خبرنہیں گرا تنامعلوم ہے بس ایک غار میں اٹٹی پڑی تھی جب ہوش آیا ویکھاتمام مسافرایئے تمام تر ہوش وحواس کے ساتھ سلامت كعزے بن البتہ بس كے تفشے لوث چھوٹ گئے تھے۔ اینا توا ذعان ہے کہ اگر کسی بھی وقت کوئی بھی سر کار کلاں کو ماو کرے ، اللہ کے اذن سے وہ ضرور دست میری فرماتے ہیں۔آب اسے

\*\*\*

हुजूर सरकारे कलाँ नम्बर निकालने पर तमाम आलमे इस्लाम को दिली मुनारकबाद

### न्यू नेशनल एकेडमी

बिना किसी परीक्षा पास किये १०वीं, एवं १२वीं तथा स्नातक एंव बी.एड. एवं डी.एड. की सभी जिले एवं प्रदेश वालों के लिए सुविधा

#### समर्क :

53, भगतसिंह मार्ग, देवास (म०प्र०) मो० नं०- 9827017091 -: मुबारकबाद पेशकर्ता :-काजी इरफान अहमद अशरफी शहर काजी देवास. मास्टर नजीर अहमद अशरफी देवास

ما منامه توث العالم اگست ۲۰۰۲ء

🗃 ما بهنامه تو ث العالم

#### مولا پارئيس احمه سركاركلال نمبر

## تا جداررشد ومدايت حضورسر كاركلال تليترسرة الوراني

مولا نارئيس احد مزيزي ادروتي امام قادر بيم مجد ، بيلي ٢٣ ( كرنا تك)

بزاروں سال نرگس اپنی بے توری یہ روتی ہے۔ بڑی مشکل ہے ہوتا ہے جمن میں ویدہ وربیدا آج میر قلم کی خوش قسمتی ہے کہ بیسر کار کلال کے متعلق کچھ لکھنے کا شرف حاصل کر کے اپنی خوش نصیبی کو حارجا ندلگار ہاہے۔ اگرچاس بلندو بالابستی کے متعلق کے کسا مجھ جیسے بعلم کے بس کا کام نہیں، پھر بھی کچھ لکھ کرمیں اپنی محبت وعقیدت کے پھول اس تظیم الرتب ستی کی طرمت عالی میں پیٹن کرے فیضیاب ہونے كا اميدوار بون اور ييمير \_ لئے برى سعادت بوگى،كرة ارض ك اتم ير برروزسيكرون انسان جنم ليت بين اورسيكرون فنا کاجام بی کرموت کی وادی میں گم جوجاتے ہیں لیکن ان ہی میں بعض ایسے ہوتے ہیں جواین شاندروز کی محنت اور ملی وی خدمات کی وجہ سے اینا نام رہتی دنیا تک جھوڑ جاتے ہیں تاریخ کے اوراق اس فتم كى عظيم تحضيات ع جرب يزب بين-آية ورا ماضى قریب کے جمر وکوں میں دیکھیں تو ان ہی افوس قد سیدادر بطل جلیل ۔ المرجب 1417ھ بمطاب**ق199**6ء پنجشنبہ کو ہلسدے کا یہ دمکیّا ستیوں میں سے ایک ستی سید العابدین حضور تاج المشائخ علامہ سورج بمیشہ کے لئے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ سيد محد مخار الرف 1333 هر 1914 ء كي نظر آتي ہے۔ آپ كا مقام مقتدر علاءاور دنیائے اسلام میں بہت بلند وبالا ہے..مرکار کلال کی ذات گرامی رشد و ہدایت کی وہ شع ہے جس کی روشی میں ایک کارواں منزل علم وعرفان کی طرف رواں دواں ہے۔اارجولائی اورشال تا جنوب سلسلہ کاشر فید کی روشی پھیٹی ہے۔ رب قد برسر کا رکلاں 1990ء کو دارالعلوم قادر بدرضوب برجو ناله منیا برج سے عقیدت مندوں کا ایک قافلہ میر ہے ہمراہ خانقاہ اشر فی خضر پورکلکتہ حضرت بابرکت کی بارگاہ میں پہونیا۔ شام کے ۵ربیج تھے پینکٹروں کے

بجوم میں آفتاب اشرفیت تشریف فرما تھے حضرت کی دید کے بیاہے بھیڑر لگائے ہوئے تھے برخض بہی جاہتا تھا کہ اس مروحی آگاہ اس عارف یااللہ، ولی کامل ، پیکرعلم وعمل ، عابد وزاہدی ایک بھلک و مکھ لے کیونکہ ایسے ہزرگ خال خال کہیں ملتے ہیں جنگی پوری زندگی قرآن وسنت كى الك الك آيت ، الك الك حديث كى ما بنديون مين گذري ہو۔جس نے معلوم نبیس کتنے دلوں کی د نباید ل کرر کھدی۔ میں نے بھی ایی بیای آنکموں کی شکل بھانی جاتی خدا کاشکر ہے محصی میر ۔۔ ، ساتعيون كوبعي بارياني نصيب موكن في شخ المشائخ كي جمكاتي نور بمعيرتي بوكى صورت ديمى دل بجرآ يانورانيت اوركشش كابدعالم تفاكرد يكيف والا دیکھائی رہتا ہو تحض سے بوی خندو پیٹانی اور محبت سے ملے۔ میں نے حضرت کے دست مبارک کا پوسہ لیا آٹکھوں سے لگا۔ حضرت نے کمال محبت سے دریافت فیلیا خیریت ہے میں نے عرض کیا خدا کاشکر ہے! اور پھرہم واپس لوث آئے مورید 9رہ جب جواررهت يز دان ميں انگي روح شاداں ہو لحد كى خاك كاإك ايك ذره ماوتابان مو آپ کی ذات ستود وصفات کی ضیابار یوں سے ازمشرق تامغرب کے فیضان ہے ہم سب کوفیضیاب فرمائے۔ آمین مارب العالمین۔ **ታ** ታ ታ ታ ታ ታ ታ ታ ታ ታ

# «چن مصطفوی کاایک مهکتا موا پھول سر کارکلال کچھو جھے مقدسہ''

نامحد لطيف الرحمٰن اشر في ابن خليل الرحمٰن خليفة حضور سر كار كلال

عوام الناس كرمائ بيان فرمان لكت تقد قلاصة كلاميب كه آپ اين وقت كے ايك ولى كال اور مرشد برق كذرے ہیں۔ آپ کی ذات ممارکہ ہے جہاں اور کرامتیں صادر ہوئی ہیں اس وقت حضورم کار کلاں پلی بھیت تشریف لائے تو میرے والد محترم عزت مآب عالى جناب حضرت قارى محفظيل الرحمٰن صاحب قبلہ اشرنی خلیقہ سرکارکلاں معنااللہ بطول بحیاتهم الکریم نے غريب خاند يرتشريف لانے كى درخواست پيش كى ،حفرت سركار کلاں علیہ الرحمہ نے قبول فریایا ورغریب خانہ پرجلوہ گری فرمائی۔

اگست ۲۰۰۲ء

فاندان اشرفیہ کے چٹم وچراغ ارگل لالہ زار ،رہبر رشد وبدايت، يكرحق وصداقت مخدوم الشائخ حضرت علامه مولانا الحاج الثاه سيدمحم مخار اشرف صاحب عليه الرحمه سركار كلال کھوچے مقدر بھی تھے آپ کی ذات اطہرے بیٹار بندگان خدا۔ وہاں ایک کرامت بیٹھی ہے کہ جب راقم السطور شکم مادر میں تعاتو فیضاب ہوئے اور آپ کے دست حق برست پر بیعت کرکے مقربان بارگاویز دی بن گئے۔آپ کے مزاج مقدس میں نفاست ولطانت كوث كوث كربحرى موكى تقى آب حتى الوسع اختلاني اور انتشاروالی باتوں ہے اجتناب فرمایا کرتے تھے اور ہمہ وقت اللہ اوراس کے رسول مقبول صلی اللہ علمہ وسلم کی تعلیمات سے بندگان خدا کے قلوب کومنور وکیلی فرماتے رہتے تنے یہاں تک کہ اگر کوئی سرکار کلال کی آمد مبارک کی خبرس کر بہت سے افراد جع ہو گئے اور مريض بازراده شفاع كالل وعاجله حضرت يتعويذ وغيره طلب كيا واخل سلسله بون كي گذارشات بيش كرن كي جن مي خواتين كرتا تها توبسا اوقات آب اسے نال ديا كرتے تھے اور فرماتے تھے وحضرات دونوں لوگ تھے۔ آپ نے پہلے مردوں كوبيعت فرمايا کہ میاں نمازیابندی کے ساتھ پاجماعت ادا کیا کرو اور افعال 👚 اور انہیں اوراد ووظا نُف تلقین فرما کر تادم حیات اس پرعمل ہیرا رذیلہ سے بوری طرح اجتناب کیا کرواور افعال جمیدہ وا تال صالحہ رہنے کی تاکید فرمائی۔ بعدہ خواتین کو داخل سلسله فرمایا اور انہیں برببرصورت عمل بيرار باكروانثاءالله الزمن تمام بريثانيان اور مستجعي ايية فيتي اورمفيدمثورون ينفوازا اورادراد ووطا نف تعليم بیار یاں وفع ہوجائیں گی اور تمام امراض سے نجات یا جاؤ کے ۔ فرمائے اس کے بعدخوا تمن سے مخاطب ہو کرارشاد فرمایا کہ اب مزید برآن اس مخض کی تسلی ول کی خاطر اگرمرز مین پلی بھیت 👚 آپلوگ چلی جا کمیں ۔ انہیں خواتین میں میری والدہ ماجدہ بھی شريف مين ہوتے تو فرماتے اچھا بھى اس وقت جو ميں كهدر با ستھيں۔ چنانچہ جب آپ كائكم يا كرتمام عورتل بصد احرّام مدية ہوں اس کوسنواور جہاں تک تعویذات کی بات ہے تو سنبری محد سلام پیش کر کے جانے لگیں تو میری والدہ ماحدہ نے بھی اجازت طے جانا اور وہاں قاری محمقلیل الرحمٰن صاخب اشر فی ہے میرانام مسلما کرتے ہوئے رخصت جا بی ۔سرکار کلاں نے ہرجت اُن بتا دینااوران ہےمرض بتا کرتعویذ لے لیمااور پھرآ ہے۔ بی مسائل 👚 سے خاطب ہو کرارشاد فرمایا بہو کہاں جاتی ہو ہیٹے جاؤ۔'' واضح رہے

> چیف ایڈیٹر:انٹر ف ملت شہز اد ہ حضور شیخ اعظم سید محمدانٹر ف کچھو جھوی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈیاعلاءومشائخ بورڈ

سركار كلان نمير مراكا مركار كلان نمير

### منقبت درشان سركار كلال

المعدالحبيب كي وجيوى

جمال مصطفیٰ ہے طلعت سرکارکلال جلال مرتضیٰ ہے سطوت سرکار کلاں کوئی دست تہی جاہی نہیں سکتا ہے اس در ہے بٹاکرتی ہے ہروفت وولت سرکار کلایں مثائخ آب کے در باریس میں ساکت وصامت یہ رعب علم ہے اور معرفت سرکار کلال غدا کی اس یه رحت مصطفیٰ کا پیار ہے اس پر جے اللہ دے دے الفت سرکارکلال جمال رحمة للعالمين اس ما نظر آبا أتمى جس سمت حبثم رحمت سركاركلان الله آپ کو ورث میں خلق مرورعالم ے خلق مصطفیٰ خصلت سرکارکلاں یہ بیں مخار اشرف ہر کوئی تشلیم کرتاہے ابد آثار بہ عظمت سرکار کلال سرایا آئینہ ہیںآب سید احمد اشرف کے شبیہ اشرفی ہے صورت سرکار کلاں میں سر کار کلال کے در کااونی ساخادم ہوں ہے۔ میرے ول میں مدحت سرکار کلاں  $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

کریہ جملہ آپ نے اس لئے اوا فر مایا تھا کہ آپ نے میرے والد گرای حضرت قاری محمر خلیل الرحمٰن صاحب قبلہ وامت برکاجہم القدسیہ کو بیٹا کہا تھا' پھرسر کار کلال نے میرے پدر شفق کی جانب نظر کرم اٹھائی جو کہ اس وقت آپ کے پاس بی کھڑے تھے اور فرمایا قاری صاحب! آنے والا بچہاشر نی ہوگا۔ (انتاء اللہ)

حضور سرکارکلال نسبانسٹی سادات کرام میں سے ہیں اور مسلکا حنی ہیں۔ خدائے برتر نے آپ کوظل حتی ہیں۔ خدائے برتر نے آپ کوظل حتی اور ہو تھی دونوں کا حامل فرمایا اور نو چھری سے بواسط مولائے کا نتات حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہوسیدة النساء حضرت فاطمة الز براء رضی اللہ عنها اور حضرات حسنین کر بھین رضی اللہ عنها اور بواسط حضرت غوث الوری وحضرت خواجہ کو ایسا منور کو ایسا منور کو ایسا منور کو بیا کہ آج وصال کے بعد بھی ان نورانی شعاعوں ہے ہم سب اپنے تاریک قلوب کو منور کررہے ہیں اور چمن مصطفوی کا وہ چھول اب بھی ایسا ہی مہک مربات ورعالم کو معطر کرد ہا ہے جیسے کہ حیات فا ہری میں اس کی مہک تھی۔

قافت گلفن زبرا کا برگل تر ہے اللہ در اللہ اور کی شر بوت رسول اللہ درب العزت آپ کے فیض ظاہری اور باطنی کوتمام معتقدین ومتوطین پر بمیشہ بیش جاری وساری رکھے بالخصوص اس بندہ محقیر مرا پاتفھیر پر آپ کی قوجہات خصوصہ میذول فرمائے۔
آمین بعجاہ النبی الکویم علیہ التحیة والتسلیم
و آخر دعونا ان المحمد الله رب العلمین

ما يتأميمو ث العالم

#### سركاركلا ل تبر

# سركاركلال كافيضان كرم

عافظ رحت الله اشر في مدرس دار العلوم الل سنت غوث اعظم ، ماليكا وَل بنطع ناسك (مهار اشر)

حضور 'سرکارکلال نمبر' نکالنے پر حضور مرشدی اشرف ملت علامہ سید محمد اشرف اشرفی البیلانی (جنزل سکریٹری مسلم پرشل لاء بورڈ جدید) کو ہمارے سرپرست قاضی محمد عرفان احمد اشرفی (قاضی دیواس) کی جانب سے دلی مبارک باد اور ابوب منصوری اشرفی کے لئے خصوصی دعاکی درخواست

> پیشکش ابوب منصوری اشر فی مومن ٹولہ دیواس (ایم بی)

حافظ عاشق حسين اشرفي

البنامة والعالم المستعبد المست

## قارى يخاوت حسين

# سرکارکلال اسلامی روایات کے علمبر دار تھے

قاری خاوت حسین اشرنی مساکن سیف خان سرائے منجل ضلع سراوآباد (یویی)

قدوس نے اپناخاص فضل فرمایا ہے اور انہیں علم وعمل ، زید وتقویٰ ، عبادت ورياضت، شريب وطريقت اورحقيقت ومعرفت ے نوازاہے جس کا دنیائے اسلام کواعتراف ہے۔انہیں نفوس قد سہ میں ایک ایسی ذات گرای تھی جو تخلیات الهی کامر کز اور عشق رسول ے آرات اور شریعت وطریقت کا سنگم تھی۔ عابد شب زندہ دار مجسمهٔ صدق وصفا منع جود وسخا اور صاحب نصل و کمال تھی۔ان کو خداوند قدوس نے ظاہری حسن و جمال عطا فر مایا تھا۔ان کے چیرہ مِنوركى زيارت سے ول منور موتا تقاا وربے ساخت يكار المتاكريد الله كاسياولى ب-ميرى مرادسلسلة اشرفيه عناجدار ، خدوم ذي وقار، إعلى حفرت مخدوم المشائخ سيدشاه محد مخار اشرف اشرني الجيلاني رحمة القدعليدكي ذات ہے جن كوونيا صاحب سجادہ ،مركار كلال جمرميال ييسے نامول سے جانتى ہے۔حسور سركار كلال بلا شبه الهاعت رسول کی جیتی جاگئ تصویر تھے۔آپ کی مہمان نوازی قائل دخك وتقليد تقي جب ين مجهى حاضري دربار سے مشرف موتا تومشابده كرتا كرآب اينه خادم خاص محمد فيع كوكمت كرجائ لاؤ اگر جائے لانے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی تو حضور والاخود ہی اپنی ہوتا کہ متدرکوز ومیں سا گیا ہو۔ نشت گاہ سے اٹھ کراندرتشریف لے جاتے۔جب جائے آجاتی توخودائي مبارك بالحول سے جائے تكالتے كھانے كاوقت ہوتا تو مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فر ہاتے مہمانوں کو اپنے ہاتھ ے سال نکال کردیت بساادقات آپ مہمانوں سے دریافت

سادات کرام ان نفوی قدسید میں سے ہیں جن پر خداوند فرماتے: آپ لوگوں کو کون می چیز پہند ہے پھر حسب خواہش انتظام فرمات\_

حضور سرکار کلال اسلامی روایات کے علمبر واراوراسلان کی یادگار تھے۔توحید کے دائی اورعشق رسالت کے نقیب تھے۔زندگی مجرناموس رسالت کی حفاظت کی اور رسول اللیاف سے عداوت ر کھنے دالوں اور فضائل رسالت سے جلنے والوں سے قطع تعلق کیا۔ حضور سرکار کلال نے ہندویاک کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک کاتبلینی دور و کیا۔ آپ صرف پیرنہیں تھے بلکہ اپنے وقت کے جید مفتی اور بے مثال خطیب بھی تھے۔آپ کی تقریر نہایت مخقرادرجامع ہوا کرتی تھی۔تقریرے پہلے اکثر اپنے استاذگرامی صدرالا فاضل فخرالا مأثل عليه الرحمه كابيشعر كنكناتي

ابڑے ہوئے دیار کو عرش بریں بنانے تو ان يرفدا إدل ميراناز يدل من أكي تو آب جب بیشعر گنگناتے تو سامعین پرایک روحانی کیفیت طاری ہو جاتی۔آپ وعظ کے دوران سامعین کا پوراپورا خیال ركحتے بخقرونت میں ایک طویل مضمون کوسمیٹ دیتے۔اییا معلوم

جب ہم سرکار کلال کی حیات مبار کہ کامطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سائے آتی ہے کہ آپ کی ذات انسانی کمالات کا جامع تھی۔ روزمره کے معمولات ہوں یا دنیاوی معاملات،عبادت وریاضت بون یا دیگرمشغولیات ، رفتار و گفتار بهون یا عادات واطوار آپ هر

🕳 ما بهنامه توث العالم أكمت ٢٠٠١ء

قاری خاوت حسین

معا<u>ملے میں ت</u>قوی وطہارت کا دامن تھاہے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالت سفر ہویا حضرایک ونت کی بھی نماز قضانہیں ہوئی ، کھانے ينے کی چیزوں میں کامل احتیاط برتے اور اس بات کا خیال رکھتے كه مكروه اور حرام غذا جسم مين نه يَنْ جائه - اوڑھنے اور سينے میں شریعت کی ایسی ماسداری طحوظ رکھتے کہ کبر ونخوت ظاہر نہیں جلتي بجرتى تصور تعاقبها بهوكا ميدان ولايت كايشهواراين يرنود ضياعالم يربكهيركر ٩ ررجب المرجب ١٣١٤ همطابق ٢١ دنومبر 1997ء بروز جعرات كواوجهل بوكيا-

(انا لله و انا اليه راجعون )

ہوتے اگر بیکہاجائے کہ آپ رسول اکرم اللہ کے اس سے دسندی

☆☆☆☆

#### ایک ضروری اعلان

آئدہ عرس مخدومی کے موقع پر ماری بے٢٠٠٠ء میں بانی جامع اشرف اور جامع اشرف سے متعلق ما ہنا منفوث العالم كاخصوصى شاره شاكع ہونے جار ہا ہے۔ اس شارہ میں حضور شیخ اعظم کی حیات و خدمات اور جامع اشرف کے آغاز اور اس کے عروج وارتقاء ہے متعلق مضامین ہوں گے۔ بیہ شار وتقريباً ١٠٠ صفحات يمشتل موكا \_لهذا الل قلم حفرات ہے گزارش ہے کہ مفرت شخ اعظم کی حات و خدمات سے متعلق اینے مضامین اور تاثرات بعملت مكندروانه فرمائيں۔

انيس الرحمٰن اشر في

بيان بوكسي تمهاري عظمت زبان مين ميري كهال بدجرأت تمهارى عزت تمهارى شهرت كى كوئى حداى نبيس ب حضرت سوال چرب زبان بدميري بدور حاضر مين كس كى عظمت مثال میرے میاں ی لاؤ جگاؤں خود میں ذرای ہمت نه كيون كردن بين تمهاراج حاشهين توول بوتمهين توجال بو ماری فکر ونظریس تم ہوہے ہم یا لازم تمباری مدحت مجھے ہواہے یقین کافل نہ ہونے یائے گامنتشر دل يه جوش وستى ترى بے خاطر ميں وجد ميں ہول ترى بدولت تبہارے درے ملاجو مجھ کو خدا کافعنل وکرم ہے آ قا تهبير \_ يائے ضيائے باطن تهبيں نے بخش ني كى الفت ملے گا مجھ کوبہشت عل گھر پوں گا میں توجام کور بجھے گی میری بھی تشکی اب تری ہی لطف وکرم کی نسبت ترے لئے ول تو كيامرى جال فاكروں كيول ندائي متى ب جم كاغم ندخوف دنيا لمے كى اس كے صلے ميں جنت بيمرشدون ميراة اعلى منصب عيان نسب بهى تراپسب بر ترے عدومیں بھی بائی ہم نے دلی زباں میں تری ہی شہرت تراہی حسن و جمال ان میں ہے اظہار تیرے ہی رنگ و بوکا ے کیما یادار رہما بھی ہے ہم کوان سے برق عقیدت ترے ہی نقش قدم یہ چل کر ہوئے ہیں محود اور اشرف ترے ہی در ہے لی پیجشش بوی ہوئی ہے تری عنایت ترے ہی فیض وکرم سے آقاانیس ذیثان ہوگیاہے

اگست ۲۰۰۲ء

مأبينامه تحوث العالم



# فطبهصرارت

مخدوم المشائخ حضرت علامه مفتى سيدشاه محمر

مختارا شرف اشرفي البحيلاني رحمته الله عليه

بموقع تعلیمی کوشن جامع اشرف خانقاه اشر فیدهسنیه سرکار کلال پکھو چھشریف بتاریخ ۲۷ رمحرم الحرام ۹ وسل پیمطابق ۸رجنوری ۱۹۷۸ بروز اتو ار



حضور مخدوم المشارخ ⊨ سرکارکلال ٹمبر

# خطبه ضدارت حضرت سركار كلال عليهالرحمه

تحمد ووصلي على رسوله الكريم

اورزائرين آستانة اشرفيه!

ودانش كاارتقاء ، فكر ونظر كي محيح تربيت ،انساني كمالاات كي تاباني، ادراس بركتني آيتين بين بدايك نهايت ابهم مضمون ب جس كاخلاصه انسانیت کے نظام تقبیر کا سرچشمہ ، بھی علم و تعلیم ہے علم ہی مجھی اگر چیش کردیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہوجائے گی۔ انسانیت کی وہ منزل ہے جہاں اعلی اخلاق ، بلند کردار اور کال ترین سرت کی پنجیل ہوتی ہے۔ بہترین ثقافت کاوجود جیچے معاشرے کی تکوین ،اعلیٰ تدن کی پیدائش علم وتعلیم بی کامر بون منت ہے۔ اسلام کی نگاہ میں علم تعلیم کی اہمیت دیکھٹا ہوتو آئے و کھے زول قرآن کے پہلے عل دن اس کی قدروں کوپش کرویا میا ہے کہ اللہ تعالی کی خالقیت وعظمت کا اعلیٰ ترین تصور پیش ہرمسلمان کے دل وو ماغ میں یہ بات جم جانی جا ہے کمختصیل علم کرنے کے بعد اگر کسی چرکا ذکر آتا ہے تو صرف علم تعلیم کا اوروہ ہماری زندگی کا بہت برا فرایف ہے اگر ہم نے اس سے پہلو تھی کی بھی اس دکش انداز سے کہ نعت تخلیق کورب کی طرف منسوب نو ہم بہت بڑے جم میں۔ کیااورنعت علم کورب اکرام کی طرف جس نے اس بات کوواضح مرکار کا نئات علیہ کاارشاد ہے:۔ كرديا كمعلم رب أكرم كاكرم بال لئے سب سے براكرم بـ ملاحظه فرمائے۔

> "اقرأ بامسم ربك الذي خطق. خلق الانسان من علق اقرأوربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان

ہوئے خون ہے، مِ معوادر تمہارار بہت کریم ہے۔جس نے قلم کے حضرات علائے کرام ،مشائخ عظام ، دانشوران ملت اسلامیہ فراجہ سے علم سکھایا ،انسان کوان باتوں کاعلم جواہے معلوم نتھیں ) اس کے علاوہ قرآن کریم نے علم تعلیم مرکتنے اچھے اسلوب سے کوئی صاحب بھیرت اس حقیقت سے بے خبر نہ ہوگا کہ عقل روشی ڈالی ہے اوراس کی اہمیت س س انداز سے بیان فرمائی ہے

مدحققت برصاحب فہم برداضح ہے کہ اسلامی احکام میں جوسب سے زیادہ ضروری اوراہم تھم جوتا ہے اسلام اسے فرض کہتا ہے جس کی تعلیم حد ہے زیادہ ضروری ہے اوراس ہے پہلو ہی کرنا گنا عظیم ہے۔ابعلم قعلیم کی قدروں کا انداز ولگائے کہ اسلام نے اس کی تحصیل کوفرض کہاہے اس لفظ کو سننے کے بعد

"طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة" (علم کی طلب ہرمسلمان مرد دعورت برفرض ہے)

"طالب العلم يستغفر له كل شنى حتى الحيتان في البحران المعالم يستغفرله من في السموات ومن في الارض حتى الحيتان في البحر"

(برمواسيندب كمنام يجس في بيداكيا انسان كوبند هے (علم كے طالب كے لئے برييز دعائے مغفرت كرتى ہے

اگت ۲۰۰۲ = ابهام يوث العالم

سرکارکلال نمبر

حسنورمخدوم المشائخ

یمان تک کہ محیلیاں سمندر میں عالم کے لئے زمین وآسان کی ہرشے حتیٰ کرمجیلیاں بانی میں دعائے مغفرت کرتی ہیں )

محقق على الاطفاق شخ عيدالحق محدث دبلوي عليه الرحمة اشعة المفعات 'میں قرماتے ہیں کہ جھیلیوں کے ذکر ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آ سان سے یانی علاء کی برکت سے نازل ہوتا ہے اور مچھلیوں کی زندگی ای برمخصر ہے ،چنانچہ مدیث میں ہے:

"وبهم يمطرون وبهم يرزقون<mark>"</mark>

(علاء بن كى بركت سے انہيں بارش سے نواز اجاتا اور رزق

. كتب احاديث مين بهي علم وتعليم اورعلاء كي فضيلت وعظمت سبناتا بياوراي كواسلام علم كبتا ہے۔ کے بیان میں اتبایز اذخیرہ ہے کہ متعدد ضخیم کیا ہیں تیار ہوسکتی ہیں ۔ حمرعلم وتعلیم کی اہمیت کوسمجھانے کے لئے جو پچھے بیان کیا گیا ہے

> اب سوال بدے كه خروه كون ساعلم بے جوانسانيت كواس بلند مقام تک پیچادیتا ہے جس کا ابھی ابھی ذکر موا؟ کیا بی طبیعی تو توں كى تنجير كاعلم؟ اوران قوانين قدرت اورنظام فطرت كى دريافت جوان میں کام کررہے ہیں؟ لینی موجودہ دنیا کا وہ علم جس کے بغیر كوئى قوم ابناد جود قائم نهيس ركه سكتى؟

> اختراعات كاذخيره جس قدرمهيا كرتاجا تابياسي قدراقوام عالم ك باہم آویزش اورانسانی معاشرے کی نتاہی و ملاکت کا خطرہ برابر بزهتا جلاجا تاب

> اس علم عانسان كى ترقى كياموسككى؟ بس كانقط نظركم ازكم ما بهنامه غوث العالم

عیش ونتا ط کی کا مجوئی اور زیادہ ہے زیادہ اتوام عالم بریے محایا چرہ دی ہے۔ یمی دونوں باتیں ہیں جن کے گرداس کی طبیعی تحقیقات ، فني اختر اعات ادر صنعتي ايجادات گردش كرر بي بين \_نيكن أيك علم جواس کے آگے ہاں کا نقط نظر میرت سازی ہاور بیاحساس پیدا کرنا ہے کہ انسان اپنی تمام تو توں اور قدرتوں کے باوجود خالق كائنات كي سائے اين اعمال كى جواب ولك كے لئے حاضر ہونے پر مجبور ہےاہے سہ جواب دینام سے گا کہ اللہ کی بتائی ہوئی تعتوں ہے کیافائدہ اٹھایا؟ اوران کا کیا حق ادا کیا؟ انہیں کس طرح اور کس مقصد کے تحت استعال کیا؟ غلط استعال ہے کا نئات ركبا اثريزا؟ اوركسے بتيے نظے؟ يبي علم بے جوانسان كوانسان

قرآن کریم اس علم کاوہ صحیفہ ربانی ہے جس کی تعلیم نے نداہب واخلاق کی تاریخ میں ایک نیا باب کھول دیااوراییابلند ترین اور عدیم المثال تدن وجود میں آیا جس کے بورے نظام من مواخذ والبي كاخوف اورمحاسبة ايز دي كالرزادية والاتصور كام کرر باتھا اوراس کے بورے وجود میں امانت داری ،احتیاط پندی، خداتری ، مساوات، خیرخوایی، سیائی، بهدردی، عدل والصاف محياء ارتقاء ،ايمان كى پيتكل اورمضبوطي كى روح حارى وساری تھی اس تدن نے ولوں اورو ماغوں کوالیے صحیح راستہ اگریمی علم ب تو پھر کیابات ہے کہ یہ مادی اورطبیعی علم پرلگادیاتھا کردوحانی حیات اور مادی زندگی کی متوازن تو تلی ظہور میں آگئ تھیں جس سے زہرویارسائی ، نیکی وحق بیندی ،اخلاق وانسانیت کی بنیاد برابیا طاقت در انقلاب بریا ہوا کہ طاغوت کی بنیادی ال محکی ،اقوام کانسب العین بدل کیا اور دنیا زندگی کے مجھے کہنے دیجئے کنہیں نہیں اعلم سے مرادی ملمنہیں ۔ بھلا ملط اور مفر نظام کے بجائے سیح نظام اختیار کرنے پرمجبور ہوگئی۔ جسطم بايباز بردست انتقاب مواها ج بھي دنيا كوائ علم الُت ۲۰۰۹,

> چیف ایڈیٹر :انٹر ف ملت شہز اد ہ محضور شیخ اعظم سید محمد انٹر ف کچھو حچھوی دامت بر کا تہم العالیہ مانی وصدر: آل انڈیا علماءومشائخ بورڈ

حنور مخدوم المشارخ سرکارکلال تمبر

کی ہر چیز ہے زباوہ ضرورت ہے تاریخ عالم گواہ ہے کہ آج بھی اس علم كاسر جشمه قر آن مقدس اوررسول الشيائية كي سنت مقدسه ے عقل وانصاف نے ہمیشہ اعلان کیاہے کہ قرآن وحدیث کی تعلیم وہ ربانی روشی ہے جس سے ایمان سیائی ،اظاق اور انیا نیت کی شاہراہ ملتی ہے۔ تمام دنیا کواس شاہراہ پر چلنا ضروری ہے۔اور بقر آن وحدیث کی روشن میں ہی ممکن ہے۔اس کے بغیر ہمارا جوقدم اٹھے گاوہ راہ جن سے اور بھی دور ہوتا جائے گا۔ تاریخ کا شریک ہیں الیکن بھی کی نگا ہجت وفیضان کا مرکز وہی دولہاہے۔ اتار چ ماؤيكارر باب كرقر آن وحديث بى كى تعليم ب جوزندگى کوسنوارتی ہے۔ ضمیر میں ماکیزگی کی روح پیدا کرتی ہے۔ بحراطلاق اورانسانیت کے وہ جو ہرابحرنے کلتے ہیں کدانسان کا نئات کاسب ہے تیتی سر مارین جاتا ہے۔

> حضرات! اب سویے ، دل پر ہاتھ رکھ کرسویے اور فہم وفراست کاچراغ جلا کرسو ہے کہ آر آن وحدیث اوران ہے متعلق علوم کے لنے مداراس کا قیام ، ان کا نظام اوران کی حیات وبقاء کا اجتمام ہاری زندگی کا کتنااہم عضرے۔

> ای اہمیت وضرورت کے احساس کی شدت نے ہروورش اس دور کے صالحین کواس بات برآ مادہ رکھا کدوہ چکد چکد و بی تعلیمی مراکز قائم کرتے رہیں نیز قائم شدہ مراکز کے فروغ وارتقاء کے لئے مسلسل جدوجہد کرتے رہیں۔

> بحمره تعالى كى دور كے ممائدين واكايرين اور مخلص وصالحين اسين اس فرييني سے عافل نيس رب بلكه بعض خانواد عاقوا يے جين جن كي ديني على مروحاني اوراخلاتي خد مات كا دائر هصديون كواني آغوش من لئے ہوئے ہے۔

فانوادهٔ اشرفیه بی کولے کیجئے۔جس کا انتساب آٹھویں صدی

ججری کے بحد داعظم غوث العالم محبوب برز دانی مخدوم سلطان سید اشرف جهاتكيرسمناني ثم كيموجموي رضي الشعندي ذات بابركات ے ہے۔ یہ ذات گرامی ہے جوقادریت اور چھتید کا مجمع البحرين باورصديقين اولياء عرب كاشارب برم اولياء على جس کی مثال اس دو لھے کی ہی ہے جس کی بارات میں اس کے ا كابرين واصاغرين اصحاب وياران اوراساتذ وومشائخ سب بى حفرت قدوة الكبراء مخدوم سلطان سيد اشرف جهاتكير سمناني قدى سردكى شيرة آفاق فطرى ولايت وكرامت اس بات سے مستغنى يه يم اس كاتعارف كراؤل بس معظر لفتلول من "اشرنی نبیت" کی اس کرامت کی طرف آپ کی توجہ لے جاتا عام اہوں جوآج تک ہرخاص وعام کی چٹم دید ہے۔

غورفر مائے ! یا نج صدی ہے زیادہ عرصہ گزر کیا اس درمیان میں وابستگان سلسلہ اشر فیدمیں نہ جانے کتنے شیخ الاسلام والمسلمین ، ہے شار مشکلمین ،ومحدثین ، کہے کہے مخدوم الآفاق افرادگزر ہے ہیں جواس بات کے بجا طور پرستی منے کدان کی نسبت کواجا کر كياجا تااور بعدوا في اسية كوان كي طرف منسوب كرت محرقربان جائے اس روح سعادت کے جوان افراد کے رگ و بے میں خون ین کر دوڑ رہی تھی جس نے انہیں مجبور کردیا کہ وہ انی مرکز ہے كونفروم اشرف كى مركزيت من فناكردين اوراس ذات اشرف میں ایسا تم ہوجا کیں کہ ذات اشرف ہے الگ کر کے انہیں ویکھا نہ جائے این متعلق حیثیت منوانے سے زیادہ بہتر انہیں یہ نظرآیا که وه این کوخدوم اشرف کی ردائے کرامت شی ایا جهيالين كهان كابظاهر بلاواسط خود مخدوم اشرف كي طرف انتساب

🗖 ما بهنامه توث العالم اگست ۲۰۰۲ء

حضور مخدوم المشارك

تغرفات برجنہوں نے ان کے وابتگان کے اذبان کی ایک تطبیر کی كدان كے مادية خيال بن بھي بدبات شآسكي كدووا في نسبت ان کی طرف کرنے لگیں۔ انتساب کی وحدت نے وابندگان سلسلئر اشرفيكوجووحدت فكرونظرعطاكى ب1 وبركريم كافضل عظيم كايك عظيم مركز كي حشيت عان بينان كاليك سجمنا جائے۔

اس کے علمی دو بنی اور روحانی غدیات کا جائز و کیجے۔

قدوة الكبراء مخدوم سيداشرف جهائليرسمناني قدس سره العزيز نے رشد وہدایت کے مراکز کی تغییر کے لئے عالم ممیر ساحت كايروگرام بنايا اورمصر عراق مشهم مردم متر كنتان اور بلاد شرقيه ے بے شار علاقوں کوایے تدوم میست لروم سے نوازا۔ بہتوں سے نینساب ہوئے اور بہتوں کونیضاب کیا رجیاں جہاں محیظم وہدایت کے ایسے ایسے مجرے نفوش جھوڑے جنہیں مروش ليل ونهارآج تك نه مزاسكي في منقسم مندوستان تو آب كي توجهات اورنوازشات كاخاص مركز ربا\_شالي مندكود كمييته باجنوبي مند كومشرق كاطرف جائي يامغرب كاطرف، برقك اشرني خانقا بس اوراشر فی آستانوں کے فلک بوس مینار فیضان کلبت ونوركرتے اورعلم و ہدايت كى روشنى بكھير تے نظرة كيں گے۔

بدخددم اشرف عی کافیضان تربیت تفاکه آپ کے بردہ فرمانے كے بعد بھى آپ كے جليل القدرواب يكان آپ كے على اور دو حالى مثن کوآ مے بر ماتے رہے خاص کرآپ کے خانوادے برآپ کی خاص نگاه النفات دى جس كابردورش منتجد برآ د بوتار باكرآب كاخانواده ہردد رکے علاء ومشائخ جوام وخواص کی محبت اورعقیدت کامركز رہا

تھرآئے اور تھاور ہوجائے ان جلیل القدر افراد کے روحانی اور جردور کے صاحبان بصیرت اشرفی خانوادے کی روحانی برتری کے آمے ہود نیاز لٹاتے رہے مخدوم اشرف کے خانوادے سے محبت اوران ہےدیں دابنتگ صحح العقیدہ ٹی ہونے کی علامت بن گی اور آپ كاستنقل ا قامت كاديعنى بجموح متدسكو برخاص وعام وين وسليت

بردور میں اس خانوادہ میں دوطرح کے نوگ ملتے رہے ، ایک حضرات!اشر فی خانواد ہے کے اس مختصر تعارف کے بعد آئے سالگین ،دوسرے مجاذیب ،سالگین میں دوسم کے افراد ہوتے رے ایک وہ جنہوں نے خاتھ ہوں کی مقدس نضاؤں میںرہ كرقلوب وارواح كے تزكيه وتلمير كوايناشعار بناليا۔ دوسرے وہ جنبول نے فیضان مخدوم اشرف کے دریا میں دھٹی ہوئی خطابت ہے بہتی بہتی اصحرامحال محفل واشد گوشہ میں علم وہدایت کے چراغ روش کرنے کوا بنی حیات کاملتہائے آرز وقر ارد بےلیا۔

مندوستان کی سیر کھیئے .... جگہ جگہ اشر فی منزل ،اشر نی خانقاہ، مدرسه اشرفيه، جامعه اشرفيه ،اشرفي دارالمطالعه ،الجمعية الاشرفيه، ماہنامہ اشرنی کے نام کے مختلف دینی مقامات ، بے شار دینی ادارے لاتعداد دیشنظییں اور کی ایک دیلی ملی جرا کداس حقیقت کینشاندی کرتے ہیں کہ

> اشرف کا دوجہاں اس ہے جمنڈا کڑا ہوا ہے اشرنی فقیروں کامیلہ لگاہوا

مخدوم اشرف کے آستانہ عالیہ کے سابی میں "جامع اشرف "كاقيام اى مخدوى فيضان مسلسل كى ايك كرى ہے جوميرى ب پایال مسرت وانبساط کاباعث اورمیری دیریند آرزووک کی سلیل ہے.... مخدوم اشرف کے آسانے سے بہتر علمی

مامتامة وشالعاكم اگست ۲۰۰۷ء

حنور محدوم المشارخ 🖬 سرکارکلال قمبر

اورروماني تربت گاه دومري مبكه كسيميسراسكي هي -

سم وبیش پیین سال قبل ۱۳۴۰ میں میرے جد کریم اعلیٰ حضرت میں آئیس کائل میارت حاصل ہوجائے آبین ایا مجیب السائلین اشرنی شخ المشائخ محبوب ربانی مولانا الحاج ابواحمه سید شاه علی حسین اشرنی جیلانی سیاد انشین سرکار کلال قدس سره کی سریرت جرجه آگیری نظم نظردیا ب اس کا تقاضه به بھی ہے کہ جامع اوروالد محترت الوالحود سيدشاه احمداشرف اشرني جيلاني اشرف كانساب اتناكال موجوع بي زبان وبيان مي مهارت ولیعبد ہجادہ سرکار کلال قدس سرہ کے اہتمام وانصرام بیں 'مجامعہ کاملہ کے ساتھ ساتھ دوسری بین الاقوامی زیانوں سے بھی بقدر اشرنیا کی بنیاد برای تھی بہ جامعہ برسہا برس کماب وسنت کی ضرورت روشناس کرا سکے اورموجودہ زمانہ کے جائز تفاضول کی ترويج واشاعت كرتار بااى جامعه كي في الحديث محدث اعظم بند، استاذ گرای مولانا عمادالدین صاحب مولانا مفتی احمد وبدایت محدود بوکرنده جائے -بارخان اشرنی ،علامه مفتی عبد الرشید خان اشرنی ،علامه سیدشاه محی الدين اشرف اشرفي جيلاني رحمة الله عليهم اجمعين نيز ديكر وانبساط كا اظهار كرتابون اوروعا كرتابول كدموني تعالى اس اکابرین علاء مختف عہدوں میں ہوتے رہے اور یہاں کے ادارے کووقت کاایک عظیم ادارہ بنادے ادراے دن دونی فارفین ظلیا آج اکا برملت اسلامیه بین شار کئے جاتے میں جامعہ اوردات چوگئی ترقی عطاقرما تارہے اورموشین کے قلوب کواس کی اشرفيه كومضيوط ومتحكم بنانے ميں صدر الا فاضل حصرت مولانا لطرف مأكل كردينا كده واس كفردغ كواپنافروغ اوراس ك ليم الدين صاحب مرادآ بادي ، حضرت مولا ناسيد محد فاخراشرني ارتقاء كوابناارتقاء نصوركري ....آمين! صاحب الدآبادي معفرت مولانا عبدالياري صاحب فركى محلى مم الداجعين كي مساعي جيله كي يعي ايك طويل داستان بيد واصحاب اجعين برحتك ياارم الراحمين مجھےافسوں کے ساتھ کہنار تاہے کہعض ناگز پراورغیرا فتناری حالات کے پیش نظر مجھے جامعہ اشر فیہ کو ہند کردینا بڑا تھا۔لیکن کے خرتھی کے میری بی زندگی میں ایک ایسا بھی وقت مسعود آ ہے گا جب حامد اشر فيه كاارتقا ونيز احياء حامع اشرف كي صورت مي تلہور پذیرہوگا۔

دعا موہوں کہ مولا تعالیٰ اس جامع اشرف کوستعبل کا ایک ایسا

عظیم ادارہ بنادے جہاں سے نکلنے والے طلیقر آن فہی مدیث یہاں اس حقیقت کا ظہار غالبًا نامناسب نہ ہوگا کہ آج ہے۔ دانی اور تفقہ کا ملکہ لے کرتکلیں اور عربی زبان لکھنے اور بولنے مخدوم اشرف جہانگیرسمنانی قدس سرہ نے اپنے خانوادے کو سیمیل کریکے تاکہ میاں کے تربیت یافتہ طلباء کادائرہ رشد

آخریں پھر جامع اشرف کے تیام پر میں اپنی بے پناہ مسرت

وآخر دعوانا ان المدينة رب العالمين وسلى الله على خير خلقه محمه

**ተተተተ** 

With Best Complimnet from:

Mob. : 0 9925466421

Pappu Bhai Lakda Wala

2/318-19 "Haya Manzit"

Rudarpura Kumbharwad Surat (Guj.)

💂 مايينا مدغوث العالم

سركا ركلال بمبر

# وصيت نامه سركار كلال

دُنیا مسافر خانہ ہے۔ آج میرے لئے مقام مسرت ہے کہ مجھے اللہ تبارک وتعالی کے فضل سے اوراپ آقارسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے کرم سے دائی زندگ نصیب ہوئی اوراللہ نے ساری الجھنوں سے نجات عطافر مائی ۔ اب میں اپنی خامیوں وکمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے گھر کے ایک ایک فرد سے معافی چا ہتا ہوں اور مجھے قوی اُمید ہے کہ انشاء اللہ تعالی گھر والے علی روس الاشہاد مجمع عام میں معاف کردیں گے اور میرے تق میں دعائے مغرفت کریں گے اور حاضرین سے بھی توقع ہے کہ اس گنہگار سے کا ارکارے تق میں دعائے مغرفت کریں گے اور حاضرین سے بھی توقع ہے کہ اس



والسلام سيدمحم مختار انثرف سجاده نشين سجاده نشين سجهوچه نثريف شلع امبيد كرمگر پهموچه نثريف شلع امبيد كرمگر



ما يتأميخوت العالم على الربية عند المناسبة ع

ماهنامه غوث العالم كي عظيم پيشكش







### = سركاركلان نمبر

## تعزيت نامه

اديب شهير علامه مولا تامحم عبدالحكيم شرف قادري الا بورياكتان

مكتبه قادريه

آپ کی زیارت کی اورایک دفعدراولپنڈی میں آپ کا خطاب سننے کا شراب سننے کا شرف حاصل ہوا۔

دا تا در بار مار کیٹ ،لا ہور

آپ کی ذات اقدس اسلام اور مسلک اہل سنت وجماعت کی حقانیت کی جلتی پھرتی ہر بان تھی۔آپ نے نہ صرف ہندوستان کے گوشے گوشے میں اسلام اور سدیت کا پیغام پہنچایا بلکہ اسلام مما لک اور بوروپ میں بھی تشریف لے گئے اور جہاں گئے اسلام کی تبلیغ کی۔آپ کے مریدین اور عقید تمندوں کا علقہ بھی بہت کی تبلیغ کی۔آپ کے مریدین اور عقید تمندوں کا علقہ بھی بہت بسعید

محترم وممرم حضرت پیرطریقت و اکثر محدمظاہر اشرف اشر فی جیلانی مدخلہ العالی السلام علیم ورحمة الله و برکات

عمرت آفآب شریعت وطریقت ابوالمسعو دسید شاه محد مختار اشرف اشر فی جلانی سحاده نشین آستانه عالیه اشر فیه سرکار کلان

ی بی ی ۔ آپ کے مربدین اور عقید مندوں کا حلقہ بی بہت و میج ہے۔
اللہ تعالی حضرت والا کو جنت الفردوس میں بلند و بالا مقام عطافر ای آپ کے متعلقین کومبر جمیل عطافر مائے اور ملت

عطافرہ اے آپ کے مسمین کومبر اس عطافرہ اے اور المت اسلامیہ کوآپ کے فیض و بر کمت سے مالا مال فرمائے اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت علامہ سید محمد اظہار اشرف اشرنی جیلانی کچھو چھٹر یف کوآپ کا بہترین جائشین بنائے اور انہیں اے عظیم

اشرفی جیلانی قدس سره کے تربیت یافتہ ادرجانشین تھے۔ بلکہ موجودہ دور کی عظیم ترین علمی ادرروحانی شخصیت تھے، آپ اہل سنت وجماعت کے دات بابرکات

پھو پھر سریف وا ب6 بھرین جائیں مناسد اور ایل والدے مشن کوجاری رکھنے کی آو فیق عطا فرمائے آمین –

اتحادا السنت کامؤ ثر ترین ذریع تھی۔ سرور در در در میں تاہد

(رحمة الله عليه ورضى الله عنه) ٨رشعبان ١٩٩٢مر ١٩٩٦ء (بشكرية مثاندكرايي) شخ شخ شخ شخ شخ حضرت جب پاکتان تشریف لاتے تو مقی اعظم پاکتان حضرت علامہ ابوالبرکات سید احمد قادری قدس سرہ بانی دارالعلوم حب الاحناف لا ہور کے پاس قیام کرتے ، آپ کے تشریف لا نے سام مسلاء اور عقید تشدوں کی جہل پہل ہوجاتی کوئی روحانی اور علی فوض و تکات حاصل کرنے کے لئے عاصر ہوتا ۔ اور کوئی آپ کی زیارت سے متنفیض ہونے کے لئے حاضر ہوتا۔ راقم کوآپ سے گفتگو کا تو موقع نہیں ملا ،البتد ایک دفعہ لا ہور میں راقم کوآپ سے گفتگو کا تو موقع نہیں ملا ،البتد ایک دفعہ لا ہور میں

اكت ٢٠٠١ء

# رکارکلان نبر موث العالم ،موت العالم

علامدمولا نامحد خشاءتابش تصوري مدرس جامعه نظاميد رضوبيلا مور

فانوادہ اشرفیہ کی اس دور میں سب سے بڑی روحانی اور فہ ہی شخصیت پر طریقت رہر شریعت ،عمدة العارفین ، لقد وۃ السالکین ، محرت الحان مفتی پر سید محر محتار اشرف الاشرفی المیلانی المعروف سرکار کلال رحمۃ الشعلیہ کے وصال پر ملال کی المناک خبر نے پاکستان کو نے کونے کونے میں سوسلین و معتقد بن آستان عالیہ اشرفیہ کچھو چھر شریف کو پر بیٹان کردیا۔ مختلف مقامات پر ایسال او اب کی محافل و مجال الله و باللہ میں اشرفی تا و دن الا بور میں عرس اشرفی ایسال او اب کی جلس قائم بوئی بہت بڑے اجتاع میں علاء کرا م نے دھرت سرکار کلال کی بلند مرتب شخصت کے کار بائے روحانی پر روشی و الی پھر مرد کہر الموال پر درسگاہ جا معد نظام یہ منظ اسلام حضرت الحاق و اکثر پر سید محمد منظ المراشر فی المجید الحاق کی مدارت میں پاکستان کی مرکزی درسگاہ جا معد نظامیہ رضو بدلا ہور میں بہت بڑ اجلسہ تعزیت منظر المدی محمد عبدالحقیم شرف قادری مراقم السطور محمد خطاع المجید منظر ہوں تا مونی کا مراس کی مرکزی درسگاہ جا معداد کا مراس میں المحتی محمد عبدالحقیم شرف قادری مراقم السطور محمد خطاع المجید منظر ہوں قران کر می تاریخی ایمیت کو اجا گرکر تے ہوئے اسلام فیر سید منظ ہراشر فی الم تعزیت ہیں کیا۔ سیکروں قرآن کر می ختم کا ثواب صاحب صدر براشر فیت حضرت و اکر کیا ہور کی در ماکر کی در کیا ہور کی در اسر فیت حضرت کا کراں رحمت الشرف الم تاریخی الم تاری کی خواج کی ملک کیا ہور کی دو تا کہ کیا ہور کی در تا کر می ختم کا ثواب صاحب صدر کی دور کر تو تو کو آب کیا اور آپ نے نہایت کشار کی میسل کی دور پر فتو کو تو اب کیا اور آپ نے نہایت کشار کی حضرت مرکز کر می کرائی دیا ہور کی دور کر نوتو کو تو اب کیا اور آپ نے نہایت کشار کیا ہور کو تو کو تو اب کیا اور آپ نے نہیں کیا ہور کیا ہور کی دور کر کوتو کی کرائی دیا کر دور کر کرفتوں کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کر کرفتوں کیا ہور کر کرفتوں کی کرائی دیا کر کرائی دیا کر کرائی دیا کر کرائی در کرائی دور کرفتوں کرائی دیا کر کرائی دیا اسلام کرائی دیا کر کرائی دور کرائی دور کرفتوں کرائی دور کرنو کر کرائی دیا کر کرائی دیا کر کرائی دیا کر کرائی دیا کر کرائی دور کرائی دور کرائی دیا کر کرائی کر کرائی دیا کر کرائی دیا کر کرائی دیا کر کرائی کرائی کرائی کرائی کر کر کرا

سرکارکلان نمبر کی اشاعت پرمد براعلی ، حضرت سید محمد اشرف اشر فی جیلانی صاحب کومبارک با دبیش کرتے ہیں۔ قاری ہارون اشر فی خلیفۂ سرکارکلاں علیہ الرخمہ مدن پورہ بنارس

ما بناميم و شافعا كم الكت ٢٠٠٧ - الكت ٢٠٠٧ -

#### علامه تورانحبيب سركاركلا لتميم

# تعزيت نامه

شنرادة فقيه إعظم نورالله يعيى عليه الرحمة حضرت علامه نورالحبيب بصير يورالا مود، بإكستان

گزشتہ ڈیر ہدو ماہ میں کے بعد دیگر ہے کی صدیات کا شکار ہونا پڑا۔ الدین مراد آبادی قدس سرہ العزیز اور مگرا کا برعلاءومشائح کے شخ كه بقول مخشر مدا يوني

> جن کی بادوں ہے رگ جال میں چیمن ہونے لگے احماب كوشر يك غم كياجا سكهـ

### آ فآب اشرفیت:

آ فآب اثر فيت، ما بهتاب غوميت، شيخ المشائخ حصرت سيدنا محمه مخاراشرف الاشرفي البيلاني زيب آستانه كيمو جهه مقدسه (انتما) 9 رجب المرجب ١٣١٤هـ ٢١١ نومبر ١٩٩٩ء جمعرات كو رطت قرما گئے۔ انا اللہ و انا اليه و اجعون حضرت كے وصال کی خبر وحشت اثر دنیا کورز باگئی۔آ بسلف صالحین کی آخری یاد گارتھے۔آپ کے جد انجد 🕳 طریقت قدوۃ الادلیاء سند العرفاء، بهم شبيه غوث التقلين سيد ناابو احماعلى حسين اشرفي قدس سره العزيز جواعلى حضرت مولانا شاه احمد رضا خان بريلوي قدس سرہ کے ممدوح اور حضرت صدر الا فاصل مولا ما سيدمحمد نعيم

ا لیے بہت سے پیارے داغ مفارت دے کررائی ملک بقاہو گئے ۔ مرشد اور مر بی ومقتدا نتھے۔ آپ کے کم ومیش ۱۳۳ لا کھ مریدین اور تیرہ صد خلفاء تھے۔آب کی روحانی عظمتوں کے امین اور براہ · راست فیض بافته اور حانشین سید نامحمرمخارا شرف صاحب تھے۔ (جنہیں اب قدس مر والعزیز لکھتے ہوئے قلم کانپ رہاہے ) آپ تی بات توبہ بے کر تعزی کلمات تکھنے کا بھی یارانہیں۔اب نے چوراس برس سے زائد عمریائی۔ان کے اٹھ جانے سے تشکیان جبکہ کا بیاں پرلیں جارہی ہیں، چندسطورطوعاو کرھا، سیر قلم ہیں کہ معلم ومعرفت بیتیم ہو گئے ،متلا شیان راوحقیقت و سالکان طریقت ب سهارا ہو گئے اہل سنت ایک عظیم محن ورہنما ہے محروم ہو گئے بزم معرفت سونی ہوگئی د نیائے تصوف خزاں آشنا ہوگئی غرض ایک حیرانی ی حیرانی اورویرانی می ویرانی ہے۔

وران ہے ہے کدہ خم و ساغر اداس بی وہ کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے ا لك جليل القدر شيخ طريقت ،ا مك راز دان حقيقت، امك مرشد بإصفاءا كيك مردخليق وباوفاءا بيكمل انسان ءايك رمز ? شاوكانته دان،ایک عاشق رسول،ایک صاحب اصول مجسن لمت ،تنبع سنت ، عارف کامل اور عالم ربانی کی رحلت حلقہ اشر فیے ہی کے لئے نہیں بلكه بورى المت اسلاميد كے لئے بہت براسانداور " موت العالم موت العالم"كے مترادف ہے۔

اس عاصی وخطا کار پرحضرت کی کیا کیا نوازشات تمیں،رو

📰 مايهنامه تحوث العالم اكست ٢ وويو . 🖃

علامه نوراكبيب 🖬 سرکارکلال نمبر

خضرعطا فرمائے۔

ہم حفزت کےصاحبر ادگان ،اہل خانہ،خلفاء،مریدین اور جملہ معتقد ین محبین ہے تعزیت کٹال اوراس صدمہ میں برابر کے شریک ہیں۔اللہ تعالٰی جل وعلاحضرت کے درجات بلند فرمائے، اعلیٰ علین میں جگہ دے۔ آپ کے فیضان کوجاری وساری رکھے اور جملہ وابستگان کواس سانحہ برصبر جمیل ارزانی فرمائے ۔ آثین بجاهسيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وآله

مدرسه اشرفيه معين الاسلام مان سنگھارا جمحل ضلع صاحب شنج (حمار کھنڈ) . طرف ہے ماہنامہ غوث العالم ٔ 'سرکارکلال نمبر'کی اشاعت برتہددل سے مبارک بادپیش کرتا ہے۔ منجانب: سربراه اعلى: مولانارضاء الحق الثرفي ناظم و مهتمم: حافظ كاظم رضا اشرفي

رہ کے ہاوآتی ہیں تو ایک قیامت گزرجاتی ہے۔حضرت ۸۷ء ٹیں جب بصير يورتشريف لائة أزخود كمال كرم نوازى فرمات موع انی ظافت اورسلاسلطریقت کی اجازت سے نوازا اس کے بعد دومرتبة بيكى باكستان تشريف آورى بوكى تودونول باربصير يوركا دور وفرمايا اوراي خطاب وملفوظات عضل خدا كوستفيض فرمايا-حضرت بدرالشائخ عليه الرحمه (سركار كلان) كوالله تعالى في باطني حسن کے ساتھ ساتھ فلاہری حسن وجمالی اور وجاہت وجلال ہے اواز رکھاتھا خدادادرعب ورید ہے کے باو جود پیکرمبرومودت اور مجسمہ خلق واصحابہ اجمعین .... ومحت تھے جوادث وہر کے ستائے ہوئے بریشان حال ان کے دیدار ہے ولی تسکین اور مصابب ومشکلات ہے نبرد آ زماہونے کا ولوليتازهاتي وهجوشاع ني كباعة بركتناصادق تاب جن کوٹل کے زندگی ہے بیار ہوجائے وہ لوگ آب نے شاید ندد کھے ہوں مرایسے بھی ہیں ونيا بحرين آب كرم يد وعقيدت مندمو جود بين آپ کے دل میں اشاعت وین کی تیجی تڑیے تھی اس مقصد کے لئے کچھوچھەمقدسە بیں ایک عظیم الثان وینی بونیورشی قائم کی گئی افسوں حضرت کے سانحۃ ارتحال سے جوخلا پیدا ہو گیااس کا پر ہونامکن نظرنہیں آتا۔ تاہم بدامر باعث تسکین ہے کہ آپ کے عالم وفاضل مثاعر ادیب مبلغ، خطیب اور لاکق صاحبز اوے حضرت علامہ سیدمجمہ اظہار اشرف صاحب ( دامت برکاتهم العالبه ) آب کے صحیح وارث و جانشیں اور آپ کی ظاہری ومعنوی تصویر ہیں اور دوسرے صاحبز ادے علامہ محمہ انوار اشرف زید مجدہ بھی گونا گوں اوصاف جملہ ہے متصف بين \_الله تعالى جل وعلا انهين بهت واستقامت اورعمر

أكست ٢٠٠٢ء **ئا**رما مىتامەغوت العالم

# آه! سرکارکلال

علامه سيدركن الدين اصدق چيف ايديشر ما مهنامه أجام شهود كلكته

٢٢ نومير ٩٦ ء جمعه كو٠١ بج دن مين روز نامة وى تنظيم خان قادري كي بمراه مين ملاقات كويهو نيا- مين في مولانا كا اورروز نامه تنگم پٹنہ سے مخدوم المشائخ سرکار کلال حضرت مولا ناسیدشاه مختارا شرف صاحب سجاده نشین آستانه اشرفیه کچھو چھ مقدسہ کے وصال کی اندو ہناک خبر معلوم ہوئی انتائی کرب واضطراب کے عالم میں جامع مجد حبیب عال بہار شریف میں جو کے وقت میں خطاب کے لئے روشی د الی اور دوسرے دن مدرسه اصد قیه مخدوم شرف میں بعد نماز فجر قر آن خوانی اور جلسه تعزیت کااعلان کیا اور مدرسه اصد قيد مين مجلس الصال تواب منعقد موكى اور ما کدین شہر کی موجود گی میں فاتحہ خوانی کے بعد حضرت کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔

حضرت سرکار کلال اس وقت پوری دنیا کے سنت کے مرکز عقیدت ہمارے سروں پر سابیا گلن رکھے۔ تقى انكى ئىكىنفسى اوركم كوئى ميس بزرگان سلف كينموند تقے يسيدنا مخدوم سمناں کے سجاد ہ نشین کی حیثیت سے بورے ملک میں ایک عظیم المیہ تصور کرتا ہے اور خانوادہ اشر فیہ کے فم میں برابر انتهائی احر ام وعقیدت سے دیکھے جاتے تھے۔ وی مدارس کاشریک ہے۔ اور خانقابی محالس میں بمیشہ صدر نشین نظر آتے تھے۔سال گزشته کلکته کی ایک خانقاه میں جلوہ بار تھے ،مولاناعلی اعظم

تعارف كرايا اور مولانانے ماہنامه" جام شہود" پیش كيا۔ حفرت اسكو برى توجه سے ديكھتے رہے اور نيك خواہشات كا باریار اظهارفرمایا۔ بوقت رخصت بزرگانه شفقت کے ساتھ محمشر ہے ہوکر ملے اور دعاؤں کے سابہ میں رخصت کی۔ عبد طالب علمي ميں پہلي ملا قات ميار كيور ميں ہوئي تقي کفرا ہوا اور حالیس منٹ حضرت کی حیات وخدمات پر اور بیر کلکتہ میں آخری ملاقات تھی ۔اس دوران جب جب ملاقات ہوئی ائی بارسائی اورصوری ومعنوی وجابت سے متاثر ہوئے بغیر میں ندرہ سکا ، بلا شبہ وہ اس وقت بوری ملمانوں سے شرکت کی ابیل کی۔ سنچر کو صبح سات بج جماعت کیلئے ایک عظیم تعت تھے، مولائے کریم اپنے صبیب یاک کے صدقہ میں انہیں اینے جوار رحت میں جگہ عطا فرمائ اوريا و كارسلف حضرت مولانا سيدشاه اظهار اشرف صاحب اشرني الجيلاني كوحضرت كالغم البدل بناكر تادير

اداره جام شهود آ کی رحلت کو بوری ملت اسلامیه کیلئے

 $\triangle \triangle \triangle \triangle$ 

أكست المعاو

مايهامه فوش العالم

#### مولانار بإض احمد قادری سركا ركلال تمبر

# تعزبيت نامه

مولانارياض احدقادري سراجي (مديراعلى ماجنامه تعليمات جديد بنارس)

الرنومر <u>91</u> و بعد نماز مغرب الب الك عزيز س سے ہوتا جوا ٢٦ واسطوں سے سيد ناغوثِ اعظم حضرت شيخ مو الله عند تك منه في الله عند الله عند الله عند الله عند تك منه و يما به الله عند تك منه و يما الله عنه و يما الله عند تك منه و يما الله عنه و يما الله لكهؤهم أبك يح معزت مولانا سيد مخارا شرف صاحب اشرنى الطرفين سيدين وسلسلة اشرفيه يحجة وحغزت شاه سيدملي حسين آ ي: " انا فلو انا اليه راجعون" -اورول في كها: " رحمة كولادت بأسعادت بولى آب كوالده ماجده الى ويدارك اور الله تعالى عليه\_

اک ٹیم روگئی تھی سودہ بھی خموش ہے۔

کی طرف تشریف لے مئے تو اے کون اس منزل فتا ہے دوررہ سکتا ۔ اور منتی درجہ کی کتابیں صدر الفاضل مولا ناتعیم المدین اشرقی کے بردہ کرنے کے بعد مذتوں لوگ ان کو یاد کرتے ہیں گیور) وغیرہ سے بڑھی۔ حصرت سرکارکلال کا شارالی بی برگزیده استیول می ب-آ ب كاسلىلى، نب حفرت سيرعبدالرزاق نورالعين (خليفهُ أعظم الله عند كرسالاندعرس كے موقع برحفرت مولانا سيرعلى حسين معزت سلطان مخدوم سيداشرف جها تكيرسمنا رضي الله عند)

جلاني المعروف بيهم ميان (سجاده نفين آستانه اشرفيد سركار كلان اشرني البحيلاني رضي الله تعالى عند كے صاحب زاوے عالم رياني یکو چھٹریف) کاوصال ہوگیا۔ خریفت عی زبان پر بیگمات مولاناسید شاہ احداثرف رحدالله علید کے بہال 1910ء میں آپ تقوی شعاری کی بنا پر قصیہ کچھو چھ مقدسہ میں" رابعہ کانیہ" کے نے انگیز خبر معزت محمد میاں رحمہ اللہ کے بے شار متوسلین لقب سے مشہور تھیں۔ ان یا کیزہ صفات والدنین کی محود ومعتقد من اورخانواد ہائٹر فیدے جملہ افراد پر بکل بن کرگری مجبئن میں پرورش یانے والامعصوم صورت ، روثن پیشانی ،خوبعسورت ی قلوب مجر و ح اور آنجمعیں اشکیار ہوگئیں اور خمیر پکارا ٹھا کیہ خدوخال اور آنکھوں کی جبک دیکھ کر دا داحضرت شاہ سیدملی حسین اشرنی میاں علید الرحمد نے ارشاد فرمایا تھا کدید بجدایے عبد کا الله تعالى نے ہرايك انسان كيلي موت كا ايك وقت مقرر كاوئ كال موكا ،اشرنى مياں كى سيپيين كوئى حرف بحرف مح کردیا ہے جس سے بھی کودو جار ہونا پڑیگا کمی کواس سے مفرنییں۔ ثابت ہوئی اور آپ کی ذات سے سلسلنہ اشرفیہ کوخوب فرو<del>گا</del> " جب انبیاء کرام اور رسولان عظام اس دار قانی سے عالم جاد دانی ہوا۔ آپ کی ابتد کی تعلیم خاندان کے بزر کول کی مگرانی میں ہوئی ہے؟ لیکن کچھنصیس الیک تاریخی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں جن مراد آباد کی ادر مولانا عبدالرشیداشر فی۔ (بالی جامعہ عربیہ عا ما پحرم الحرام ١٣٥٥ هه ش حضرت مخدوم اشرف جها تكيررض

اشرنی میاں رحمتہ اللہ علیہ نے آپ کوائی متدارشاد کی جائشنی

اگت ۲۰۰۱ء

نے نواز اور ان تخصوص تیج بھی آ ب کو بخش ۔ یوں حضرت اشرفی کا علاج کس کے باس تھا؟ ۹ر رجب علاق ، کو وقت ٦٢ سال تك آپ نے خانقا واشر فید حسیب سر کار کلال کی سجادہ نشنی اعفر له وار حمه و اد خله البعنان کے وقار کولمحوظ رکھا اور سلسلۂ اشر فی کے نقلیں اور روحانی عظمت

رضی الله عنه کی درگاه پر هاضر ہوا تو و ہیں آ ہے کی شدید علالت 👚 سیدا ظہارا شرف صاحب اشرفی جبلانی کی اقتد امیں نماز جنازه ہے باخبر ہوا نماز عصر ہے پہلے چھو چھے روانہ ہو گیا اور بعد نمانے ادا کی گئی اور وصیت کے مطابق خانقاہ اشر فیہ حسیبہ میں والدہ عصرعیا دست کیلیے دولت کدہ پر پہو نیجا حجرۂ خاص میں داخل ہوا۔ ماجدہ کے جوار میں تد فین عمل میں آئی \_ تو حالت د کچه کر ذبن به سوینے بر مجبور ہو گیا کہ طریقت وروحانیت کا یہ جراغ اب خاموش ہونے ہی والا ہے ۔مصافحہ کے بعد احوال دریافت کئے تو هذیت تکلیف کا ذکر فرمایا اور المشائخ علیه الرحمته والرضوان کے جملہ فرزندان ،جمیج ورشاور الل زبان حال ہے کہا:''صورت بیس حالت میرس۔'' میں نے دعا ۔ قرابت کوتعزیت بیش کرتے ہیں اور دعا گوہیں کہ حق سحانہ تعالی کی درخواست کی تو فر مایا:

"ابآپ هغرات ميرے لئے دعا كيجيے" مگو باچر اغ محر ہو ل بجھاجا ہتا ہوں کا اعلان تھا۔

عكيم سيد قطب الدين اشرف نے بتلايا كدو وبارول كى حركت اشرنى جيلانى جائسى ماظلىكى خدمت ميں بھى تعزيق كلمات بيش كرتا چد کوں سے لئے بند ہو چکی ہے۔ نتیجہ آب برعشی طاری ہوئی اور ہے اور بارگا و این دی میں دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی مولا ناملیم میاں زمین پر آرے اور اب بھی حالت اطمینان بخش نہیں ۔ لکھنؤ اوران کی اہلی محتر مہکودولت صبرے نوازے۔ آمین۔ يه بھی ماہر طعبیب بلائے گئے لیکن''مرض پڑھتا گیا جوں جول دوا کی''۔افاقہ نہ ہونے کی صورت میں لکھئو لے جانے کی رائے مخبری تا که معقول علاج ہو سکے۔اس رائے برعمل بھی ہوا گرموت

میاں نے اپنے سفر آخرت اور حضرت سرکار کلال کی ولی عبد کل موجود آپہو نیجا۔اٹنی ہوگینس سب تدبیریں کچھند دوانے کام کیااور ے سب کوآ گاہ کر دیا۔ حضرت اشرفی میاں کے وصال کے بعد راو طریقت ومعرفت کے رہ نمانے عدم کی راہ اختیار کرلی۔اللہ

وصال کے وقت عمرتقریا ۴ میال تھی لکھؤ سے کار کے ذر بعائش کو کھو چھٹر بنب لا ہا گیا۔ دوسرے دن جمعہ کو بعد نماز ر اقم السطور ۱۳ مزوم کر جب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر مخرب آپ کے بڑے صاحبز ادے اور ولی عہد سجاد ونشین مولانا

حشرتک رحت کی بارش ہومزار باک پر۔ اس سانحه ارتحال برارکان 'اداره تعلیمات جدید' حضرت شخ اسغم آگیز حادثہ براٹھیں صرحمیل کی تو فیق عطا فرمائے ادرا کابر کی بتلائي موئي راه ير گامزن ركھنے كى تونيق بخشے \_آ مين\_اس مبر ، ز ماساعت میں ادار وتعلیمات جدیدا نی جلسی مشاورت کے ایک واپس آیا تو آب کے خاند انی معانے اور محصوبھی زاد بھائی اہم رکن اور حضرت موصوف کے خویش ( داماد )سید محمد اشرف کلیم

أميسن أميسن لأأرضي بواحشة حضى لا ينضاف الينا الف ا مينا **ል**ያል ልዩል

اگست ۲۰۰۷ء

سركاركلال نمبر

بزاروں حضرت حضرت بنامانا ہے مخدوم المنامان میں مخدوم المنامانی حضرت حضرت مختارا شرف ہیں مخدوم المنائخ حضرت علامہ مولانا سیدشاہ محمومتارا شرف المراقی المعروف بدسرکارکلال علیہ الرحمہ کی سیرت طیب مرشتل خصوص شارہ شائع کرنے پرطلبۂ جامع اشرف کی متحرک وفعال تنظیم جمعیة الاشرف اسٹوؤنش موومیت آف جامع اشرف ، با بنام غوث العالم کو مبارک باد چش کرتی ہے۔ ساتھ ہی حضور مخدوم الشائخ سرکارکلال کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ ساتھ ہی حضور مخدوم الشائخ سرکارکلال کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ ﴿خدمت دین همارا ولین فریضه هے ﴾

جمعیة الاشرف طلبہ جامع اشرف کی ایک ایک تنظیم ہے جس نے دینائے اہلست میں گراں قدر خدمت انجام دی ہے۔ اس تنظیم کو حضور قائد ملت حضرت علامہ مولا ٹاسید شاہ محود اشر فی انبیلانی ولیعبد خانقاہ اشر فیہ حسنہ سرکار کلال نے اپنے دور طالب علمی میں قائم کیا تھا۔ المددند! جمعیة الاشرف نے اب بحک تقریبا دودرجن کتابیل شائع کی جس جس میں سرکار کلال بحثیت مرشد کامل اظہار عقیدت، شخ الاسلام کافراج عقیدت بارگاہ سرکار کلال میں ، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ارباب علم ومعرفت کی نظر میں ، آواب محبت وزیارت مشائح اور راہ الہی قائل ذکر ہیں۔ ان کتابوں کے ملاوہ جمعیة کی اور بھی بہت سارک مطبوعات ہیں۔ میں ، آواب محبت وزیارت مشارک اور راہ الہی قائل ذکر ہیں۔ ان کتابوں کے ملاوہ جمعیة کی اور بھی بہت سارک مطبوعات ہیں۔

ا بررگان دین کی تعلیم و تربیت خصوصا بزرگان سلسلہ اشر نیے کی تعلیم کوعام کرتا ہی طلب میں تقریبی دق بیدا کرتا جس کے لئے جائے اشرف میں جمعیت کا جس جمعیت کا جس بھی تالاشرف کے اتحت جارا جمنوں کا باضابط طور پر انعقاد ہوتا ہے۔ ہی طلب میں او بی و تحریبی کا دو تجمیب کا ساال نہ جلسے من اس کی مطلبہ کے معالم میں علیا و دیگر مدارس کے لئے جمعیت کا ساال نہ جلسے من اس کی خطابہ کے علاوہ دیگر مدارس کے طلب کے درمیان تقریبی تحریبی اور نعتیہ انعالی مقابلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جمعیت کے ماتحت ایک غت روز واخبار بنام صدائے جائے اشرف (اردو) اورایک عمر بی جو بی جدار ہے اس سے مناول بیدا کرتا جس کے لئے درمیان تقریبی میں جس میں مقاب برجہ بی خرکر حصد لیتے ہیں۔ ہی طلب میں علی ماحول بیدا کرتا جس کے لئے جمعیت کے ایک مستقل الائیر مری ہے۔ جس میں دی فنون پر شمل کی ہیں موجود ہیں۔ جی بزرگوں کی یاد میں جلسہ وفاتھ کا اجتمام کرتا۔ ان اغراض ومقاصد کی تعمل کے لئے دا ہے دور ہے، سختے ہرطرح کا تعاون فرما کر مخدومی فیضان اور بے شاراج کے حقد ارہیں۔

سيد محى الدين اشرفى جزل سَريرى جمية الانرف طلبه جامع انرف درگاه كهوچه شريف، امبيد كركر- 224155 (يولي)

رابطه کا یته

. فون نمبر : 05274- 276159, 09335983472 فيل : 05274- 276159

اكت ٢٠٠١م المناقم المناقم الكت ٢٠٠١م الكت ٢٠٠١م

دین ودانش کی ایک مرکزی درسگاه۔ نونبالان قوم وطت کی عظیم دینی تربیت گاه تبلیغ دین وسنیت کاایک عظیم مرکز یخدو می مشن کامنفر دمیلغ محبوب ربانی اعلی حفرت اشر فی میاں قدس سرؤ کے فیضان کا نتیجہ عالم ربانی مولانا سید احمد اشرف رحمة الله علیه کے خوابوں کی تعبیر یخدوم المشائخ مولانا الحاج سید شاہ محمد عثار اشرف اشرفی جیلانی رضی الله تعالی عنه کی دعاوں کا شمره ۔ شخ اعظم مولانا الحاج سید شاہ محمد اظہار اشرف اشرف جیولی جید صاحب بجادہ مولانا الحاج سید برکانہ العالیہ کاعظیم وینی وعلمی کا رنامہ جو ولیعہد صاحب بجادہ مولانا الحاج سید شاہ محمود اشرف اشرفی جیلانی کے اہتمام والعرام میں ترقی کی شاہراہ پرگامزن شاہ محمود اشرف بدین اس کی خدمات کا دائر ہوئیج سے وسیع تر ہوتا جارہا ہے۔

اس کے بازوں کومضبوط کرنااور ہرموقع پراس کا خیال رکھنا ہم سب کا دینی ولی فریضہ ہے .....

-: خط و کتابت و ترسیل زرکاپته:( قائدالت) مولاناالحاج سید شاه محمود اشرف اشرفی اشرف العرفی المحامل معالم مالل جامع اشرف ولیعبد ادهٔ شین آستاندعالیداش فیدخانقاه اشرفید سید سرکارکلال کچوچهشریف مناع امبید کرارکلال کچوچهشریف

چیف ایڈیٹر: انٹر ف ملت شہزاد ہ محضور شخ اعظم سید محمد انٹر ف کچھو چھوی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈیاعلاء ومشائخ بور ڈ

ماهنامه غوث العالم كي عظيم پيشكش

+91 7317380929

+91 8574533094

+91 7282896933

AALE RASOOL AHMAD Office Incharge, Lucknow

aalerasoolahmad@gmail.com



#### All India Ulama & Mashalkh Board

الآات دیاغ لمهٔ او ومتشَاتُ فورد AN APPEX BODY OF SUNNI MUSLIMS

[7] Salerssocialmed [3] @aalessinali [2] ealerssocialmed blogspot in Head Office: 20-John Fern, Jamie Neger, Oldik, New Delhi: 110 025
Contact: 0921252769 Band: manufoldgepolicom Website: www.alests.com/ U.P.; State Office: 106/73; Nazar Begli, Cantt. Road Lucknow-225 001



# الكالكاليالمالمامومقالي وق

all India ulama 8 mashaikh board

106/73, Nazar Bagh, Cantt. Road, Lucknow-226001

Mobile : 7317396029, 5936459242, Small: alumbike@gmolf coin, Webalte : vvvv.alumb.org

ي ي ر ر بان وصدر: آل انڈياعلاء ومشائخ بور ۋ بانی وصدر: آل انڈیاعلاء ومشائخ بور ۋ

#### غوث العالم يبليكيشن محساري مصطبوع تذكره مولانا سيراحداشرف نقش برائے دو کان ومکان ۴۴/روپيځ ۱۰/رویخ جامع الصفات اشرفی جنتز ک آپ آءاردو 2 37/14 · ساررو پیخ مسائل ايصال ثواب اشر فی جنتر ک از مناه و بندی ۵/رویخ نقوش اشرفيه غوث العالم كلينذر ٢٠٠٦ء ۵۱/رویخ اللي اعفرت الثر في ارباب علم ومعرفت في نظريش اثيات الفاتحه ۵ رويخ ۴۰/رويځ سركار كلال بحثيت مرشدكاش رسالەقىر يە 5-3/17+ ۸/رویخ وظا نف اشر في اظبهار عقيدت ۵۶/رو یخ • ۸ررو یخ دها كهاوچنگهاژ كاايك شرى جانزه جلاءالخاطرار دوترجمه (راداللي) ٠١/١٠ ي ۲۰/رویخ شيخ الاسلام كاخراج عقيدت قوالي كاشرقي تقكم الماردويين ۲۰/رویځ نماز میں لاؤڈ اسپیکر کے استعال کا شرعی تھلم ۔ ۱۲رروپے مقامفوهيت ٢١/روييخ خطبات سركاركلال خالق كاننات ۱۲/رویځ ۲ا/رویخ كتاً بُ الابدال ۸۱/رویخ نوائے سادات ۵/رویځ نو بی اور عمامه کی شرعی حیثیت ٨١/روييخ فيضان اشرف شرح ما قال الاشرف ۵۹/رویځ آ داب صحبت مشائخ اشرف النعوت شرح مسلم التبوت • اررويخ غوث العالم يبليكيشن مسكنتيبه فسينضبان اشبرفي 106/145 نظرياغ، خانقاه اشرفيه حسنيه سركاركلال درگاه کچھو چھہ شریف ضلع امبیڈ کرنگر (یویی) كينث روز بلهنو \_ فون نمبر: 0522-2621535 فون نمبر: 276159-05274

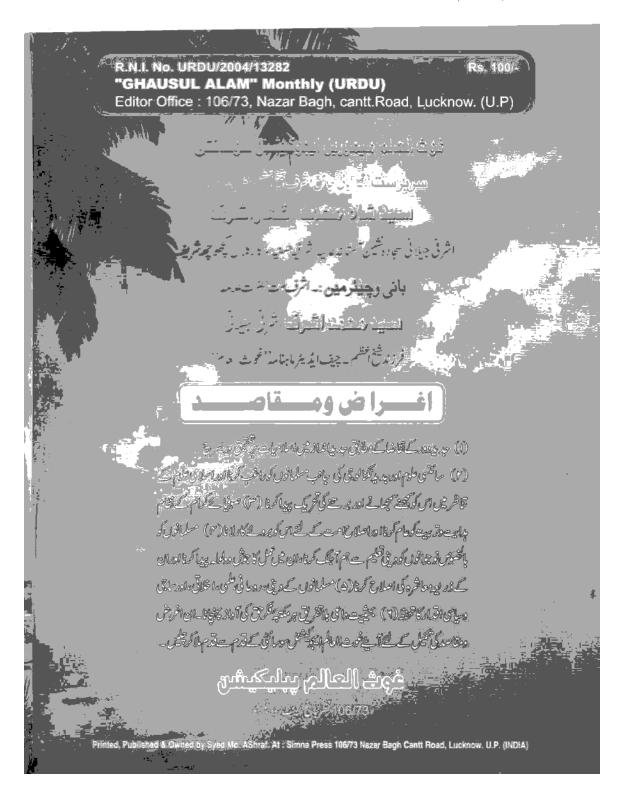

چیف ایڈیٹر: اشر ف ملت شہزاد کا حضور شخ اعظم سید محمد اشر ف کچھو چھوی دامت بر کا تہم العالیہ بانی وصدر: آل انڈیاعلاء ومشائخ بور ڈ